

مؤلف أمولاناار سلان بن اخت رفظة

2300/





### جملہ حقوق ملکیت برائے مکتبہ ارسلان محفوظ ہیں مدینہ کے تاریخی مقامات کا بی کرنا جرم ہے للبذا اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ (ادارہ)

نام كتاب : مدينه كے تاریخی مقامات مؤلف : مُولاناارسُلان بِن اخت رَ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ

ت طاعت : وتمبر 2014ء تراث وشاداختر

گرافک ڈیزائنز: محد تعیم احمد ، رضوان شیخ ، محمود بلال کمپوزنگ : محد سیم خان ، نصیب احمد ،محدا سامه انچارج پروف ریڈر : حافظ مولانا عامر

### ملنےکے پتے

كتيدادسلان قرآن كل ماكيت وكان نير 6 اردو بالد : 0333-0333 مكتب مرفاروق 34594144 بيت الكتب كلث ا قبال نمبر 2 ، 34975024 مكتة القرآن 34856701 ملى كمّا في كمرارووبازار، 32624097 أورالقران ،ارووبازار .. 34856701 معربور طافق: كتب بوغير 0300-3319565, 0321-3310080 كونشه كتب شديد 081-2662263 مزل كتب فاند 0300-3319565 نواب شاه: مافقايند كورليات دارك 330-321821 آزاد كشمير: الورك كارز كتيف النوت يمريورة داوشير: 8857173 مكتيرهانيه مؤوني الزين اردوبازار، 37224228 مكتيسيدا مشبيد 042-37228196, 03013668272 واولينانى: اللي بليث 0300-5034629 كتيرشد 3331-5133712 رسوان كا المجنى 0321-5050529 كينز 0324-5565234 اسلام آباد: حيريك فن 2228075-051 مشريك 051-2278845 وهسن ابدال: كتيرناروتي، 0321-9825540 اوارواشاعت النبي و189453 0300-7301239 و 0300-7301239 كاسك يك ذي 0333-6100780 معم وادب 0333-6189453 فيصل آباد: اسلاي كتاب كر شادبان يازوه: 7693142-0320 كتيمارني 0300-6621421 مودان: كتيرنعي 300-5717378 وهيم بارفان كتيالاظم 0300-9675060 في كيكي كي علي 0302-2532390 منگوره عن كايني 0344-8178216 كهرانواله: والى تأب كر 444613 - 055-444613 البث آباد: كتباطام 992-340112 فارسده كتب فاندشيد 333-9409467 سركودها: املائ تراد المرادي 0300-7137045 معلو: الزيرات كر 0300-9312148 كتياماد يـ 0300-562833 معتبالداد يـ متازكت فاند 091-2580331 وارالافلاس 091-2567539 يوغورش بك ويع كتي عليم الامت 0321-7560630 كوهاف كتيرقاروت 0333-9183785 كتيرتمان 0344-9251287 بشاولينگر: ك كارز، 0321-5440882 (المنافي المنافي نيره اساسل فان كتب الاحمد: 0966-716552 كتب الحميد 096-6717806 اكورّه خشك كتب علي 096-716552

### بيرون ملك ملفے كے ہے:

### AMERICA

Darul-Uloom Al-Madania 182 Sohieski Street, Buffalo, NY 14212, U.S.A Madrasah Islamiah Book Store 6665 Bintliff, Houston, TX-77074, U.S.A.

### **ENGLAND**

Azhar Academy Ltd. Tel: 020 8911 9797 ISLAMIC BOOK CENTRE 119-121 Halliwell Road, Bolton B/1 3NE U.K. Tel/fax: 01204-389080

### SOUTH AFRICA

Darul Uloom Zakaria P.O. Box 10786, Lenasia 1820 Gauteng, South Africa

### INDIA

Newview Publication Private Limited 166, First Floor, Chhatta Lal Miya, Service Lane, Asaf Ali Road, New Delhi 2 Phones: 011 42831034, 23278095

### يبرون ملك اليسيورث كملئة رابطه:

ملك سراح الدين مهيئيس لودريال لادور

Ph: +92-42-37225809-12

يك ما رك نزويا بيورت أض صدركاتي ـ Ph: +92-21-35688828, 35681520 E-mail: nnagency1@yahoo.com

ناشر: مكتتب ارسملاك قرآن محل ماركيث، وكان نمبر 6 اردو بازار كراجي Mob: 0333-2103655 Email: maktaba.arsalan.com

### عرض مؤلف

عرصه درازے خواہش تھی کہ حضورا کرم مُنگانی ہے منسوب مکہ مکر مداور مدینہ منورہ کے تمام تاریخی اور مبارک مقامات کی تاریخ اور تصاویر کا ایک جامع تصویری البم بناؤں جس میں ان مقامات اور آثار کے بارے میں کھوں جن پر پیارے مدنی آ قامنگانی کے عاشق ان جگہوں کی زیارت کرتے چلے مدنی آ قامنگانی کے تیج عاشق ان جگہوں کی زیارت کرتے چلے آرے ہیں جن کی زمینوں نے آپ منگانی کے قدموں کا بوسہ لینے اور پیارے محمد مُنگانی کی معادت حاصل کی ہے۔ حضورا کرم مُنگانی کی سعادت جا کہ ان چیزوں اور مقامات سے بھی محبت کی جائے جن کو پیارے نبی مُنگانی کے جھوا ہویا جہاں میرے محبوب مُنگانی کے قدم مبارک گئے ہوں۔

چنانچەزىرنظركتاب احقركى 5 سالەكوششول كانتيجە ہے۔كتاب كى ضخامت كى وجەسے احقرنے مكداور مدينه كے مقدس مقامات كو8 جلدوں ميں تقسيم كرديا ہے جن كے نام يہ ہيں۔

🛭 تاریخ بیت الله

1 مكدكة تاريخي مقامات

ناریخ مسجد نبوی مَثَالِثُومُ

🔞 مدینہ کے تاریخی مقامات

🕝 مقدس قبرستان

🗗 مقدس کنویں اور پہاڑ

🔞 غزوات النبي مَثَاثِينَا كَمُ كَاتَصُورِي البم

🕜 مقدس مساجد

ان جلدوں میں سے ایک جلد'' مدینہ منورہ کے تاریخی مقامات'' کے عنوان سے آپ کے ہاتھوں میں ہے، دعا کریں کہ جلد از جلد بقیہ **6** جلدیں بھی یا بیٹ بھیل تک پہنچ جا کیں۔

ان مقامات کی زیارت کرنے والوں سے ایک گزارش ہے کہ جب بھی ان مقامات پر جا 'ئیں تو وہاں بدعات اورشر کیہ ' اعمال سے ضرور بچیں ۔

اَ خیر میں سیدنا حسان بن ثابت وہائٹیُؤ کا شعر پیش خدمت ہے، جس کامفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے گا۔ شعر مَسا اِنْ مَّسَدَ حُتُ مُحَسَّدًا بِهِمَقَسَالَتِیْ

لكِنْ مَّدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ

ا \_ لوگوامیس نے اس کتاب کے ذریعہ آقا مَثَاثِیم کی تعریف نہیں کی ، بلکہ اپنی کتاب کو بیارے نبی مَثَاثِیم کے نام

کے ذریعہ منور کر دیا ہے۔

العارض الاستسلاك بين اخست ريفظة،

خادم القرآن والسنة النبوبيه



### بابنبر1 مدیندمنورہ کے مبارک نام

| 14 | مدینهٔ منوره کا پېلا نام پیژب         | 13 | مدینه منوره کے نام اور مختصر تعارف نقشه: |
|----|---------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 17 | مدینه منوره کے دواہم نام: طابداور طیب | 16 | مدینه منوره کی وجهشمیه                   |
| 17 | مدينة منوره بستيول كاسردار            | 17 | دارالا برار( نیکول کا گھر)               |



## باب نبر2 مدینه منوره کی فضیلت قرآن کی روشنی میں 18

| 26 | آ قاسَلَ عَيْدَ اور حصرت عثمان غنی جالفنو کے زمانے میں مسجد نبوی کا مصورا ندخا کہ        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | مبحد نبوی سال فیلا کے اطراف میں موجود صحابہ لڑا کی خاشہ اورامہات المومنین جی کھیں کے گھر |



## بابنبر3 فضائل مدیندا حاویث کی روشنی میں 41

|                                                   |    |                                                                   | Cold canal |
|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|------------|
| مدینہ کے لئے حضور مُثَافِیْظِ کی دعا              | 42 | مدیندمنوره مکه مکرمدے افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 42         |
| مدینهٔ منوره مکه مکرمه کی طرح حرم ہے              | 42 | مدیند منوره محبوب ترین جگہ ہے                                     | 43 _       |
| سر کار دو جہاں منافیظ کی مدینہ ہے محبت            | 43 | مدینه منوره کی مقدس سرز مین                                       | 44 _       |
| مدینهٔ منوره میں حاضر نه ہونے والے ظالم ہیں       | 45 | میری موت وحیات مکسال ہیں                                          | 45 _       |
| شان مدینه برنبان نبوت                             | 46 | مدينة الرسول شفاخانه ب                                            | 46 _       |
| مدینه کی پاک مٹی روحانی اورجسمانی امراض کیلئے شفا | 47 | مدینه طبیبه کی پاک مٹی اوراہل علم                                 | 48         |
| مدینه طیب کی تھجوروں میں سلامتی                   | 48 | روضەرسول مَثَالِيَّهُمُ كَى زيارت قيامت ميں شفاعت                 | 48 _       |
| روز قیامت حضورا کرم منگافیام کی شفاعت کے مستحقین  | 49 | مدينه منوره مين اعمال صالحه كي فضليت                              | 50 _       |

| 51       | مدینه منوره سے محبت کی دعا                                                    | 50       | مدینه منورہ کے لئے نبوی دعائیں                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52       | محبوب خدامنًا ثينيًا كى وفات كے بعد تد فين ميں اختلاف_                        | 52       | مدینه منوره کی محبت میں سواری کوتیز کرنا 🌁 💴 🚃                                                                                        |
| 53       | مدینهٔ مبارکہ کے لئے خیروبرکت کی دعا۔۔۔۔۔۔                                    | 53       | مدینه منوره میں ایک کا کھانا دو کے لئے کا فی                                                                                          |
| 55       | مدیندمنوره میں طاعون داخل نه ہوگا                                             | 54       | مدیندمنورہ کی آب وہوائے لیے پیارے نبی مَثَلَّقَیْمُ کی دعا۔۔۔۔۔۔                                                                      |
| 56       | مدینه منوره میں تکلیف پرصبر کااجر                                             | 55       | مدینه منوره پرفرشتوں کی حیماوں                                                                                                        |
| 57       | مدینه میں رہنے والوں کوستانے اور تکلیف دینے کی ممانعت                         | 56       | مدينه كى تكاليف برايك اور بشارت نبوى مَثَاثِيَّةٍ                                                                                     |
| 59       | مدینډبر بے لوگوں کو نکال دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | 58       | مدينه ميں بدعتی پر لعنت                                                                                                               |
| 60       | د جال کا اُحدیباڑ پر قبضہ                                                     | 59       | خروج د جال کے دفت مدینہ کے درواز وں پر پہرے دارفر شتے ہوں گے۔                                                                         |
| 61       | مدیندمنورہ کے دیگر فضائل                                                      | 60       | قیامت ہے ایمان صرف مکداور مدینہ میں رہ جائے گا۔۔۔۔                                                                                    |
| 63<br>64 | مدینه طبیدی د باش کی برکات<br>مدینه طبیدی د باش کی برکات<br>مبیدی بینه کی قدر | 63<br>64 | باب نمبر 4<br>مدین کی عظمت اکابر کی نظر میں<br>حضرت عمر فاروق ڈاٹٹ کی مدینہ میں موت کی دعا<br>مارے بزرگوں کامدینہ میں موت کے لیے قیام |
| ATT CITY | 65                                                                            |          | مدینظیبے 24 آواب                                                                                                                      |
| 65       | عظيم سعادت                                                                    | 65       | 16 -                                                                                                                                  |
|          |                                                                               | 66       | مدینه منوره میں قیام اور حاضری کے آ داب                                                                                               |
|          | And the same front of the last                                                |          | بابنبر6<br>مدینہ میں ہےاد بی کرنے والوں کا ا                                                                                          |
| 75       | ایک اور مشاہدہ                                                                | 75       |                                                                                                                                       |
|          |                                                                               | 76       | ، اہل مدینہ کوڈرانے اوران کا براجا ہے پرشدیدوعید                                                                                      |



### 78

## مدينة الرسول مَثَالِثَيْمَ كَي حِيار ديواري

تر کی عبد حکومت اور دیواریدینه \_\_\_\_\_\_ 80 حدود مدینه منوره کهال تک ہے



### بابنبر8

## مدینه منوره تاریخ کے آئینے میں

| 85        | عظیم مرکز اسلام                                 | 84 | مدينه منوره كيي آباد موا؟                    |
|-----------|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| 87        | مدينة منوره خلفائ راشدين ثنى أَثَنْهُم كعهدميس  | 86 | عهد نبوت سے اب تک مدینه منوره کا طول وعرض    |
| 88        | مدينة خليفه دوم عمر فاروق وخالفنو كالتعويب      | 87 | مدینهٔ خلیفه اول ابو بکر رخالفائی کے دور میں |
| 88        | مدینهٔ شیرخداعلی واللهٔ ایک دور میں             | 88 | مدینه خلیفه سوم عثمان غُنی شانشهٔ کے دور میں |
| 89        | مدینهٔ منوره پر قبضے کی دوسری کوشش              | 89 | امويول كى مدينة منوره پر قبضے كى كوشش        |
| يترفين 90 | حضرت عبدالله ابن زبير خالفهٔ کی مدینه منوره میر | 89 | مدينة منوره پرامويوں كا قبضه                 |
| 92        | خلافت عباسيكا خاتمه                             | 90 | مدینه منوره عباسیول کے عہد میں               |
|           | 0.65                                            | 92 | موجوده مدينة منوره                           |



## باب نبر 9 مدینه میں یہودی قبائل کیسے آئے؟

| 93  | ىبود يول كى زبان بھىعر بى ہوگئى                  | 93  | مدینه منوره میں موجود بہودی قبائل     |
|-----|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 94  | اہل مدینہ حضرت نوح عَلَیْلاً کی اولا دمیں سے ہیں | 94  | مدینه منوره سے یہودیوں کی جلاوطنی     |
| 95  | مدینه منوره میں قوم عمالقد کے یہودیوں کی آمد     | 95  | يېود يول كى ابتدائى زبان              |
| 97  | اوس وخزرج کی مدینه منوره میس آمه                 | 95  | مدیندمیں بیت المقدس کے بہودیوں کی آمد |
| 99  | مدیند کے مشہور بہودی قبیلے                       | 98  | اوى وخزرج كے قبائل                    |
| 100 | 2_ قبيله بونضير                                  | 99  | 1_ قبيله بنوقينقاع                    |
|     |                                                  | 105 | 2 قانخقا                              |

106

## بابنبر10 انصارمدینہ کے بعض قبائل

| 106 | بنوهارث                               | -2   | 106 | 1- بنونجار                                       |
|-----|---------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------|
| 107 | بنوساعده                              | _3   | 107 | تبليغ اسلام كاحكيمانها نداز                      |
| 109 | ن کے بعدسب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ | اجرت | 108 | مدیند کے انصار اور مہاجرین کے درمیان بامثال محبت |



بابنبر11

## ۱ مدینه طیبها ورتاریخی حادثات

| 110                          | حجاز کی آگ                         | 110         | مدینہ سے پراسرار آگ کا ٹکلنا                         |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 112                          | آگاورقانون قدرت                    | 112         | عاقول ڈیم حجازی آ گ کامقام ہے                        |
| عالت اوروبرانی 114           | قیامت ہے بل مدیند کی مساجد کے      | 113         | قیامت ہے جل مدینہ ویران ہوجائے گا                    |
| وچ ہوگا114                   | جب تنطنطنيه فتح بهوگا تو دجال كاخر | 114         | مدینه وحثی جانورول سے بحرجائے گا                     |
| 115                          | 86                                 | ں جانا      | حضرت مہدی ہے مقابلہ کرنے والوں کا زمین میں دھنہ      |
| ىرەكياجائےگا116              | قیامت ہے بل مدیند منورہ کا محاص    | 116         | وجال مكهاورمدينه مين داخل نه موسكے گا                |
| ن بغاوت 119                  | مدینه کے لوگوں کا بزید سے اعلال    | 118         | ابل مدینه رخلم کی رفت انگیز داستان! جنگ حرّه         |
| نَافِيْكُمْ كَ بِحِرْتَى120  | یزیدی کشکر کے ہاتھوں معجد نبوی ف   | ے اٹکار 119 | حضرت عبدالله بن زبير طالفنا اورابل مدينه كابيعت يزيد |
| ورتا بعين أشامية كى شہادت123 | بزيدى كشكرك باتفول صحابه ولأفتيكا  | يك نماز 121 | یزیدی فشکر کے آل عام کی وجہ ہے مسجد نبوی میں صرف آ   |
| 128                          | ىزىدىڭكرىرخدائىانتقام              | 125         | 1700 صحابهاوراولياء كاقتل عام                        |
| 129                          | يزيد کی موت                        | 128         | مسلم بن عقبه كاعبرتناك انجام                         |
| 130                          | العوالى اوراس كامحل وقوع           | 129         | حرة الوبره كامحل وقوع اور پس منظر                    |
|                              |                                    | 131         | مدينة منوره بطورحم                                   |



## باب نبر **12** مدینه منوره کے قدیم باز اراور تجارت وصنعت <sub>133</sub>

| آ قائل في من ينطيبه من يهله اسلامي بازار كاسنگ بنيادر كھتے ہيں 135 | 134 | بنوقدينقاع كابازار                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
|                                                                    | 139 | مدینہ کے بازار میں ناپنے تولنے کے پیانے |



## بابنبر 11 پیارے نبی سَالَا اَیْمَ کی مکہ سے مدینہ ہجرت 141

| ہجرت کے معنی                                                                | 141 | آسانی کتب میں پیارے نبی کی ججرت کاذکر                       | 141 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| ججرت نبوی مَثَاثِیْقِمْ ، تاریخ اسلامی کی ابتدا کیے ہوئی ؟                  | 142 | خواب ميں ججرت كا تحكم                                       | 143 |
| پیارے نبی منافلین حضرت ابو بکر جالفڈ کے گھر میں                             | 143 | سواری کی تیاری                                              | 144 |
| پیارے نبی عَنَاقِیْنِ کُولِ کرنے کی سازش                                    | 145 | هجرت رسول مَثَاثِثَةُ مُا كاوا قعه                          | 147 |
| پيارے نبی منافقينم کامحاصره                                                 | 148 | مقامات ہجرت نبوی مَثَافِیْتِرْ                              | 149 |
| 1- جلۋر                                                                     | 150 | معنور مَنْ اللَّهُ فِي مَلد عديد جرت كا تاريخي راست         | 152 |
| رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ابو بكر واللَّهُ الصَّاتِهِ عَارِقُور مِينَ | 153 | ابوجهل کی پستی کی آخری حد                                   | 157 |
| ابوقیا فه کی پریشانی اور سیده اساء دیشنهٔ کی حرارت ایمانی                   | 157 | رسول الله مَنَّى اللَّيْرُ عَلَيْ عَلَيْ مُعَلِّمَ كَسْفِرِ | 160 |
| چرواہا بےاختیار مسلمان ہو گیا                                               | 160 | 2_ وادى قدىر                                                | 161 |
| 3_ مقام خيمه ام معبد رفيانها                                                | 162 | واقعدام معبد دلفظأ                                          | 163 |
| مقام خیمهام معبد دلیکفا کی زیارت                                            | 165 | 4۔ وادی قد بریکا مشہور پہاڑ! المشلل                         | 169 |
| 5_ مقام واقعه سراقه بن مالک                                                 | 171 | زمین میں دھننے والاگھوڑا                                    | 172 |
| حضرت سراقه اورسونے کے کنگن                                                  | 173 | 6- مقام كراع الخميم                                         | 174 |
| كراع لغميم ميں حضرت بريده أسلمي دلانفية كا قبول اسلام                       | 175 | پیارے نبی مَنْ اللّٰیمُ کے سفر ہجرت کے یاد گارمقامات        | 176 |
| 7_ ضجنان                                                                    | 176 | ضجنان اور سفر معراج                                         | 176 |
| خبيتان اور حضرت عمر هيافلندا<br>                                            | 177 | 8- عسفان                                                    | 178 |
| 9 - وادى الح (الخليص)                                                       | 180 | 10 - جحفه                                                   | 181 |

| 186 | ثنية المرة    | <sub>-</sub> 12 | 183        | وادىالخرار          | -11             |
|-----|---------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|
|     |               |                 | 184        |                     |                 |
| 190 | الا جرد       | <sub>-</sub> 16 | 189        | مد الجعص            | <sub>-</sub> 15 |
| 192 | بطن ذی کثر    | <sub>-</sub> 18 | 191        | العبابيد(الفثريانه) | _17             |
| 194 | وادىالقاحه    | _20             | 193        | جداجد               | _19             |
| 196 | رکو بہ        | <b>-22</b>      | 195        | وادی سقیا/ام البرک  | -21             |
| 198 | نات           | متجدالمية       | 197        | وادى عرج            | -23             |
| 200 | وادىغولاء     | _25             | 199        | وادی رئم            | -24             |
| 202 | وادىمْرَّ ه   | -27             | 201        | وادى گُلَّية        | -26             |
| 204 | ٱلْاُجَيْرِدْ | -29             | 203        | وادى ثقيب           | _28             |
| 206 | بئرطلوب       | <sub>-</sub> 31 | 205        | وادى فاجب           | 230             |
| 209 | ثنيرلفت في    | _33             | 208<br>210 | وادى عقنقل          | _32             |
|     |               |                 | 210        | مقام روييثه         | _34             |



# باب نبر 14 میں معبر قباء کی تعمیر ہجرت کے دوران آتا منالیٹی آئے ہاتھوں مسجد قباء کی تعمیر

| مىجدقباءقرآن وحديث كى روشنى ميں                             | 211 | مىجد قباء مىں نماز كااجروثواب                           | 213  |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------|
| مىجد قباء كى فضيلت پرمحدثين اورعلاء كى آراء                 |     | قباء کی وجه تسمیداورمحل وقوع                            | 216  |
| قباء ميں دار كاثوم ميں حضور مُثَافِيْنَا كا قيام            |     | قباء ميں حضرت سعد بن خشيمه خالفنا كا گھر                | 219  |
| مجدقباءمؤرخين كي نظرمين                                     |     | معجد قباء میں پیارے نبی مٹائٹیوم کا قیام اورا حاطہ محبد | 222  |
| محراب متجدقباء                                              |     | مسجد قباء ميں موجود آقا فاقلين كامصلى                   | 228  |
| مىجد قباء مىں موجودمىجد نبوى كاقدىم تمبر                    |     | متجدقباء کی تغییر لمحہ بہلحہ                            | 229  |
| متجد قباءاور توسيع شاه فهد                                  |     | مىجدقباءكارقبه                                          | 231  |
| متجد قباء مين حضور نبي كريم مَا يَقْيَعُ اور حضرت ابو بكرصد |     |                                                         | 232  |
| قباء میں مہاجرین کیلئے انتظامات                             | 232 | قباء کے دیگر تاریخی مقامات                              | 233_ |



### ہجرت کے وقت حضور مَثَالِثَائِمُ کے ہاتھوں مسجد جمعہ کی تعمیراور پہلی نماز جمعہ

مسجد جمعہ جہاں ہجرت ہے بل حضرت مصعب رفیانی فیٹونماز پڑھاتے تھے۔ 236 مسجد جمعہ کی توسیع ومقام مسجد جو اٹنی جہاں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ پڑھا گیا۔ 244



### بابنبر16

### ثنية الوداع بہاڑی ہے حضور مَثَالِقَيْمِ كااستقبال

|                                   |                                           | 248           | پېلاغنىيە                                                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 249                               | نا تخا                                    | استقبال كياجا | دوسرا ثنيه: جہاں سے حضور مَثَاثِينَا اور صحابہ شِيَاثِينَا كاواپسي ميں |
| 254                               | مدنی آ قامنا شیخ کی مدینه آمد             | 250           | مديندمنوره مين موجوده ثنية الوداع كي تحقيق                             |
| کے گھر میں256                     | اومٹنی کا قیام حضرت ابوا یوب انصاری ڈائنڈ | 254           | مدینه منوره کاذ ره ذره روشن ہوگیا                                      |
| ل مَنْالِيَّةِ مِنْ               | حضرت ابوابوب انصاري خالفنا ورعشق رسو      | 257_          | حضرت ابوابوب انصاری خاننیه کا آنکھوں دیکھا حال                         |
| ،مكان كا <sup>مح</sup> ل وقوع 260 | 1400 سال قبل حضرت ايوب انصاري فالفؤاك     | 258           | حضرت ابوابوب انصاری <sup>جانف</sup> نهٔ کا مبارک گھر                   |
| 261                               | حضرت الوالوب انصاري خالتين كامزار مرار    | 261           | حضرت ابوابوب انصاری خاننیٔ کے مکان کاموجودہ مقام                       |





### باب نبر17

### مدیندمنورہ کے 24 تاریخی مکانات

| 272       | دارالعقاء                                                               | 270              | عابه رشح الفقام کے مکا نات                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 275       | حضرت فاطمه بنت محمد مثلاثيثم كالكحر مبارك                               | 273              | مجدنبوی شریف کی اطراف کی آبادیاں                          |
| 277       | <ul> <li>1- مىجدنبوى كے تحن ميں صحابہ فنى أَنْذُمْ كے مكانات</li> </ul> | رتے تھے ۔۔۔۔ 276 | وجكه جهالآ قامنًا غَيْنَا صحابه كي نماز جنّازه بريِّرها ك |
| يوبكر 283 | حضرت ابو بمرصد يق دلانند كامغر بي جانب كامكان: خوندا                    | ان کامکان 282    | حضرت ابو بمرصد بق رفيانتُمنُّ كا تعارف اور                |
| 285       | دارالقصناء کی وجه تشمیه                                                 | ر                |                                                           |
| 288       | دارعثان بن عفان خالنگهٔ ( دار کبری ، برژامکان )                         | كامكان 287       | حضرت عثمان غنى طالغنّهٔ كا تعارف اوراًن <i>؟</i>          |

| رصغريٰ (حچموڻامكان) كامحل وقوع 289                            | دارِعثان رَقَائَدُا كے حدودار بعداورمؤرخين كی شخفیق 288 دا      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ا ـ در بچية ل عمر دلانفذ                                      | 5_ حضرت عبدالله بن عمر (حلافة منا) كا تعارف اوران كامكان 290    |
| برامرطه291                                                    | پېلامرحله يېلامرحله                                             |
| َ حضرت عبدالله بن عوف رضافتاً كامكان                          | تيرامرحله ي 292                                                 |
| پ ڊالنگا کار ہائش مکان                                        | 8 مصرت حارثه بن نعمان انصاري والثنية كالتعارف اورمكانات 294     |
| ـ حضرت مغيره بن شعبه خالفًا كا تعارف اوران كامكان 295         | كوچ عبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| 1- حضرت جبله بن عمر وانصاري والفيَّة كاتعارف اوران كامكان 297 | 10 ـ دار حضرت جعفر صادق جالغيدًا كامكان 296                     |
| 1 _ حضرت ابوطلحدانصاري دالله كالعارف 299                      | 12 - حضرت عبدالرحمل بن عوف رفي الله كا تعارف اوران كرمكانات 298 |
| غ بيرهاء                                                      | حضرت ابوطلحه رضافندًا كا گھر مبارك                              |
| 1- حضرت عبدالله بن مسعود والفيَّة كالقارف اوران كامكان 301    | اطاعت وسخاوت كاعجيب واقعه 1 000                                 |
| 1- حضرت سعد بن الى وقاص رفيانغية كامكان302                    | <b>15</b> _حضرت ابو ہر رہے ہ دلائڈ کا مکان 302 <b>6</b>         |
| پ وقرع                                                        | 17 - حضرت خالد بن وليد را النفرة كا تعارف اورآب كامكان 303 مح   |
| 1_ حضرت عباس فالنفظ كالتعارف اورآپ كامكان306                  | کوچۂ مناصع 8 304                                                |
| <b>1</b> _ حضرت حسن بن زيد بن حسن بمشاية كا تعارف اورمكان 308 | سبق آموز باتيں                                                  |
| 2 - حضرت مقداد رفيانفية كالتعارف اوران كامكان313              | 20_ مروان بن الحكم كا تاريخي پس منظر 313                        |
| 2_ حفرت نعيم بن عبدالله رشي النام كانتعارف اوران كامكان 314   | 22 - حضرت مسور بن مخر مده فالغذا كا تعارف اوران كامكان 314 3    |
| رے نی سازش کے جم مبارک کو چرانے کی سازش _322                  | 24_ حضرت مليكه ولافتا كامكان 314 پي                             |



بابنبر18

مدینة الرسول مُنَّالِيْنِهُمْ کےمقدس باغات

| 327 | 2- باغ عثمان رهالغينا         | 324              | <b>1</b> - سيدنا حضرت سلمان فارى دفائفيُّهُ كاباغ        |
|-----|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 328 | رهالغناء كوخليفهاول منتخب كيا | نے سید ناابو بکر | 3_ سقيفه بنوساعده كاباغ! جهال صحابه وتحالفتُم كي جماعت _ |
| 333 | سقيفه مين اجتماع كي حكمت      | 329              | قبيله بنوساعده كي خصوصيات                                |
| 336 | 4- حفزت ابوطلحه والثثر كاماغ  | 334              | سقيفه بنوساعده كأمحل وقوع                                |



## باب نبر 19 مدینه منوره کی تھجور کی فضیلت اوراس کے باغات

| 342   | مدينه طيبېد کې کھجوريں                                | 341        | پیارے نبی سُلُونینِ کا تھجوروں کو بوسہ دینا                        |
|-------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 343   | معراج اورمدینه کی تھجوریں                             | 342        | تھجورغذائيت سے بھر پورميوه                                         |
| 344   | تھجوروں کی <b>130</b> اقسام                           | 343_       | حضرت سلمان فاری خالفهٔ اور مدینه کی تھجوریں                        |
| 345   | محبوب ترین تھجور عجوہ ہے                              | 344        | مدينه كي تهجور ماركيث                                              |
| 345   | پیارے نبی مَثَاثِیْنَا طاق عدد تھجوریں کھاتے تھے      | 345_       | عجوہ کھجور جنت کا کچھل ہے                                          |
| 34616 | عِوه كا درخت پيامني مَثَالِثَيْظُ نے لينے دست مبارك _ | 345_       | زمین پرتین چیزیں جنت کی ہیں                                        |
| 346   | مدینه کی تھجور میں شفاء ہے                            | 346_       | عجوه کھجورز ہراور جادو کا علاج ہے                                  |
| 348   | دیگرامراض میں مجوہ ہےعلاج                             | 346_       | سات عدد عجود کھورکھانے کی حکمت                                     |
| 348   | عجوہ میں جنون سے شفاہے                                | 348_       | نہارمنہ تھجور کھانے سے پیٹ کے امراض سے شفاع                        |
| 349   | تھجوروں میں ہے بہتر کھجور برنی کھجور ہے               |            | صیحانی کھجورنے حضور نبی کریم منگانڈیز کی رسالت کی گواہی دی ہے      |
| 351   | محبوروں کو کیٹر اگلئے ہے محفوظ رکھنے کا طریقہ         | 349        | عجوه اور صحر ه دونو ل جنت کی تھجور ہیں                             |
| 351   |                                                       | نيم فرمادي | مولا نارشیداحمد گنگوہی میسیانے تین تھجوروں کے <b>72</b> ھے کر کے ت |



## بابنبر**20** مدینه طیبه کی سبزیاں

| 357 | مدينه كالودين                                    | 357_ | بدينه کی لوک                                    |
|-----|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 357 | مدينة منوره اورطائف كاانار                       |      | لہ پندمنورہ کے انگور                            |
| 358 | مدینه منوره کی مٹی میں ہر بیاری سے شفان          |      | 1۔ مدینه منورہ کی مٹی باعث برکت ہے!مقام خاک شفا |
|     | تُرْبَةُ أَرْضِنَا (مارى زمين كَى مَى ) _        |      | مٹی اور لعاب دہن کی کیا خاصیت ہے؟               |
|     | مدینه منوره کاغبار کوژه کی بیماری کے لیے         |      | مەينەمنورە كى صعيب نامى جگەكى مٹى بھى شفاہے     |
|     | حضورا كرم تناكفينا كومدينه منوره كى كردوغباراورم |      | مقام خاك شفا:                                   |
|     | واقعة نمبر 1:علاء ديوبند كويدينة منوره كي مثّ    |      | رّاب مدینہ سے شفاء کے واقعات                    |

### مدینه منوره کے مبارک نام

### مدینه منوره کے نام اور مختصر تعارف نقشه:

یہ بات یاور ہے کہ ہر چیز کے بارے میں معلوم کرنے ہے پہلے اس کا تعارف ضروری ہوتا ہے ایسے ہی مدینہ منورہ کے بارے میں جانے سے پہلے اس کے نام اور تعارف کا ذکر کرتے ہیں۔ مدینه طیبہ کے زمانہ جاہلیت سے لے کرعبد اسلام تک کی نام مشہور تھے جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر مجیناتیا نے حضرت موی عالیالا ير نازل مونے والى آسانى كتاب تورات كے حوالے سے أن نامول کوجمع کرکے گیارہ نام لکھے ہیں۔

"مدينه .... طيبه .... طابه .... مسكينه

جابره .... محبه .... محبوبه .... قاصمه

مجبورة .... عذراء .... مرحومه " کي

اس کے علاوہ کتب تفاسیر وتواری میں بینام بھی موجود ہیں: "دار الا يمان .... دارا لهجرة .... مظلة الا سلامية .... دارا لسنة .... ارض الله" حضرت ابوحميد ساعدي بفافقة كہتے ہيں كه ہم سركار دو جہاں منافیظ کے ساتھ تبوک سے واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو نبی كريم مُثَالِثَةُ مُ فَعَرِما مِا " هَذِهِ طَابَةٌ " يعطابه ب- و

حضرت جاہر بن سمرہ ڈانٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کولوگ پہلے" یرب یامدین " کہتے تھے تو محبوب کا نئات منافظ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّاهَا طَيْبَةٌ...

'' الله تعالى نے اس كانام طيبه ركھا ہے''۔ 🛮

يخارى فضائل المدينه باب المدينة طابة حديث 1872

🛭 مسند احمد جلد5 صفحه 96 سند حسن

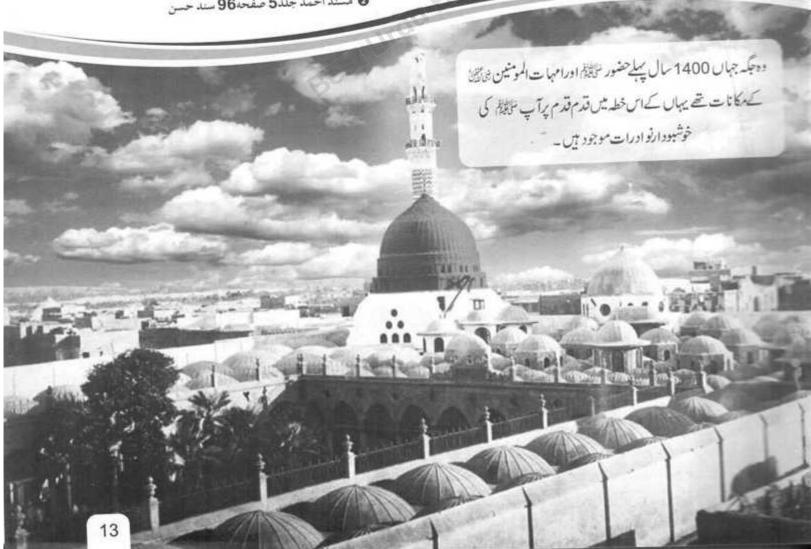

### مدينة منوره كايهلانام يثرب

مکہ مکرمہ ہے شال کی جانب چارسو پچیس کلومیٹر پر مدینہ شہر پھیلا ہواہے اور مغرب کی جانب ایک سوتیس میل کے فاصلہ پر سمندر اور علاقہ کی مشہور بندرگاہ واقع ہے اور سطح سمندر ہے مدینہ منورہ کی بلندی 619 میٹر ہے۔ •

عرب اسلام ہے قبل مدینہ منورہ کو پیژب کہا کرتے تھے اور اُن کی اس نام کی تصدیق قرآن یاک میں ذکر کی گئے۔ چنانچہ غزوہ

> احزاب کے واقعہ میں قرآن کیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

> وَ إِذْ قَالَتُ ظَا بِفَةٌ مِّنْهُمُ يَاهُلَ يَثْدِبَ لَا مُقَامَ لَكُمُ فَانْ جِعُوٰا ۚ ۞

ترکھنگا ''اور جب منافقوں کے ایک گروہ نے میدان احزاب میں کہا:اے میڑب والو! تمہارے لیے کوئی شمکانہ نہیں واپس چلے جاؤ''۔

تو معلوم ہوا کہ زمانہ اسلام سے پہلے اور بعد میں یثرب نام رہا ہے لیکن بعد میں رسول اللہ مَنْلِقَیْمُ نے اس نام کو تبدیل کیا اور مدینہ منورہ کے نام سے مشہوررہا۔

محبوب خدا منافیا کے اسلام کی سربلندی اور دنیا میں اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے دشمنانِ اسلام سے جنگیں اور ی ہیں جن کی مشہور قول کے مطابق کل تعداد 27

ہیں ان بی میں سے ایک جنگ غزوہ احزاب کے نام سے مشہور ہے جس کا تذکرہ گزشتہ آیت میں موجود ہے اور قرآن پاک میں ایک سورت ای احزاب کے نام سے مذکور ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے یعنی زیادہ جماعتیں۔

اس غزوہ کی نوبت یوں پیش آئی کہ جب نبی کریم مُثَاثِیْم نے بنونضیر (یہودی قبیلہ) کوان کی شرارتوں کے باعث مدینہ منورہ سے

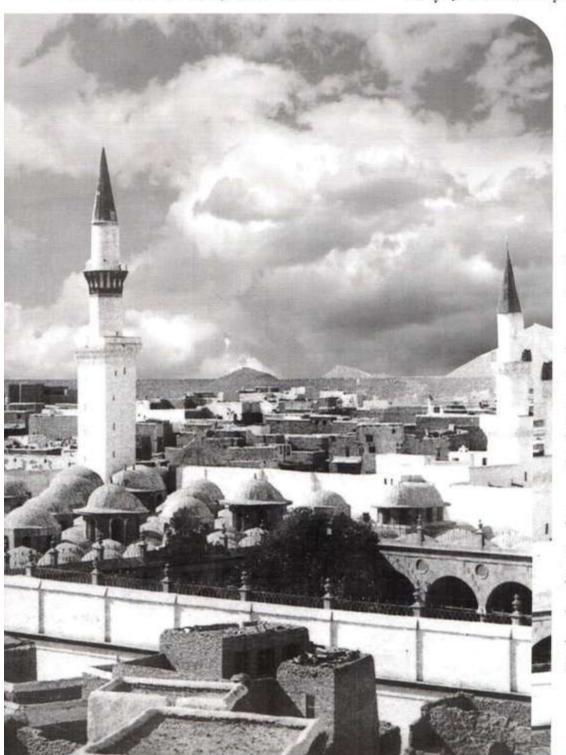

نکالا تو وہ خیبر میں آباد ہو کر قریش مکہ اور مختلف قبائل کو محبوب کا نئات مٹائٹی کا کہ خلاف مجر کانے گئے اور مختلف گروہوں کو جمع کر کے تقریباً دس ہزار کی تعداد میں مدینہ شریف پر حملہ کرنا چاہا تو رحمة للعالمین مٹائٹی کے حضرت سلمان فاری ڈائٹو کے مشورہ کے مطابق مدینہ طیبہ کے گردد فاعی خندق کھودی اور تمام مسلم خواتین کو ایک دو ہڑے مکانوں میں جمع کردیا گیا۔

مسلمانوں کی تعداد تین ہزار اور کفار کی مجموعی تعداد دی ہزارتھی تو منافقین نے جنہوں نے بظاہراسلام قبول کیا تھا، بیصورت

حال دیکھرآ وازلگائی کہ پیڑب والو! سارے عرب تو ہمارے دیمن ہوگئے ہیں ہم ان کے ہاتھوں سے کہاں نچ سکیں گے؟ بہتر ہے کہ لشکر اسلام سے علیحدگی اختیار کرلیس اور یہ کہہ کر منافقین نے مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی لیکن صحابہ کرام دی اُنڈیم کی سخت محبت اور جدو جہد کود کیچ کر کفار کے دلوں پر اللہ نے ان کا رعب طاری کیا اور سخت ہوا چلی جس سے وہ پسپا ہوگئے۔

يثرب كامعنى اوروجدتشميه

قَرَبَ يَفْدِبُ قَرْبُا ہے یرْب مضارع کاصیغہ بطور اسم استعال ہواہے، راب کامعنی ہے فساد کرنا۔

مشهورمفسرعلامه قرطبی المُاللهُ نے ابو عبیدہ وخلف سے نقل کیا کہ مدینہ شریف کا نام یثرب تھا۔ اور بیرنام اس وجہ سے پڑا كدكسي زمانه مين عماليق قوم میں ہے ایک مخض پیڑب بن عمیل بن مبلا ٹیل بن عوض بن عملاق بن لاوذبن ارم بن سام بن نوح عَلَيْلًا آباد ہوا توای یثرب مخض کے نام پر سارے علاقے کا نام يثرب ہو گيا ڪين چونکه يثرب كالمعنى غلط تقا اس ليے رسول الله مَثَالِيْكُمْ نِي باذن البی اس کا نام بدلا اورمد بيندركها - 🖸

- پحواله خطبات نواز
- € سورة الاحزاب، 13
- 🛭 قرطبىجلد 14صفحد 148

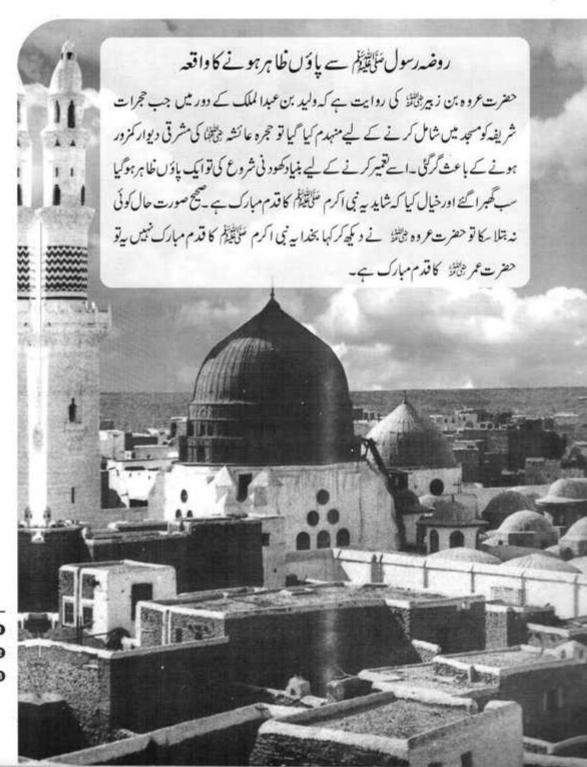

### مدينةمنوره كى وجيتهميه

مدیند منورہ کی عظمت وفضلیت کے لئے یہی بات کافی ہے کہ
اک شہر کی نسبت آقائے دو جہال رسول خدا مُثَاثِیْنَا کی طرف ہے اور
سید ینڈ النبی (نبی کا شہر) ہے ججرت سے قبل لوگ اسے بیٹر ب کے
نام سے جانتے تھے لیکن رسول اللہ مَثَاثِیْنَا کی ججرت کے بعد بیآ پ
سمنسوب ہو کر مدینہ النبی (نبی کا شہر) ہوگیا، لفظ مدینہ اسی کا
اختصار ہے جب کہ منورہ (روثن) مدینہ کی صفت ہے جواس شہر کی
عظمت کے اظہار کے لئے ہے، مدینہ کی بیروشنی اوررونق میرے
قامیات کی انسبت کی وجہ ہے۔

ایک روایت میں محبوب خدا منگائی آگا کے خادم خاص حضرت انس بن ما لک وخالفی بیان کرتے ہیں کہ جس دن رسول الله منگائی فی مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہوگئی اور جس دن آپ کا انتقال ہواتو ہر چیز تاریک ہوگئی۔ •

شایدای نسبت سے رسول خدا مُثَاثِیْکُم کے اس پر رونق اور محبوب شہر کو مدینہ منورہ (روشن شہر) کہا جانے لگا اس کے علاوہ قرآن پاک اوراحادیث مبار کہ میں بھی اسے المدینہ کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ مُثَاثِیْکُم کا ارشاد گرای اس طرح سے مروی ہے کہ:

" مجھے الی بستی کی طرف جرت کرنے کا تھم دیا گیا جواور بستوں کو کھا جائے گی لوگ اے بیٹرب کہتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے"۔ ای طرح ایک موقع پر مجبوب کا نئات عَلَیْ اَیْ اِسْ شرکی نبیت ای طرف کرتے ہوئے اے ھذبہ مَدِیْ نَتِیْ ..... (بیمیراشہر ہے) فرماا۔ •

- ترمذى شريف كتاب المناقب حديث نمبر 3618
  - € مجمع الزواند 660/3 . حديث نمبر 5828
  - € بخارى شريف فضائل مدينه حديث نمبر 1871



### مدینه کے دواہم نام: طابہ اور طبیبہ

تَنْتَحَنَّهُ'' بِ شُك اللَّه تعالى نے مدینه كانام طابه ركھا''۔ ۞ جَبُد بعض روایات میں بینام رکھنے كی نسبت رسول الله مَثَلَّلْیَّمُ كى طرف بے كەرحمة اللعالمین مَثَلِّلْیُمُ نے مدینه كانام طابه ركھا۔ ۞ مدیند منورہ کے ناموں میں سے دواہم نام طابداور طیبہ ہیں ان ناموں میں سے طابہ کے بارے میں حضرت ابوحمید رفیانڈ دوایت کر تے ہیں کہ ہم نبی کریم منافیق کے ساتھ مقام تبوک سے واپس

دارالا برار (نیکول کا گھر)
عظمتوں، خصلتوں اور بزرگیوں
والے اس شہر مدینہ منورہ کے ناموں
میں سے ایک بابرکت اور مبارک
نام دارالا برار ہے۔ دارالا برار کا
معنی نیکوں کا گھر ہے کہ یبال انسان
صرف نیکی ہی نیکی کا کام کریں
اور مدینہ منورہ کو دارالا براراس لئے
کہاجا تا ہے کہ بیشہر مباجرین وافصار
صحابہ کرام الشن شہر کا کام جمیں
کی بدولت سارے نیک کام جمیں
طع بیں اور جویقینا اعلی اور بلندمقام
کی بدولت سارے نیک کام جمیں
طع بیں اور جویقینا اعلی اور بلندمقام



مدينةمنوره بستيول كاسردار

مدینه منوره این اردگرد دیگر بستیول کا سردار اور بادشاه ب اور بیه این عظمت، فضل اور کمال کی وجہ سے دوسری بستیوں پر غالب آئے گاجیسے کہ اس کا تذکرہ حدیث شریف میں بھی ہے..... اُمِدُتُ بِقَدِیمَةٍ تَنَا کُلُ الْقُدِٰی یْنِ .....

مجھے ایری بستی کا تھم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں پر غالب ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کا ایک نام دارالا بمان (ایمان کا گھر) بھی ہے یعنی مدینہ الیمی پر نور جگہ ہے جہاں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ۔ محبوب خدا منافظ نے فرمایا: مدینہ ایمان اوراسلام کا گھرہے۔ اس مقدس ومحترم شہر کے اساء گرامی میں سے ایک نام الخیرة بھی ہے یعنی بہتری والاشہر، خیر والاشہر۔ ہور ہے تھے جب مدینہ کے قریب پہنچاقو رحمۃ للعالمین سُلُالِیُّالِم نے اس شہر کے بارے میں ارشاد فرمایا هذہ طابّہ ۔۔۔۔ بیطا ہہہ۔ اس طرح فتنہ وجال کے سلسلے میں ایک طویل حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس چھٹاہے مروی ہے اس میں وہ بیان کرتی میں کہ رسول اللہ سُلُالِیُّا نے اپنا عصا مبارک منبر پر مارکرتین مرتبہ مدینہ منورہ کے بارے میں یوں فرمایا:

هٰنِهِ طَيْبَةٌ هٰنِهِ طَيْبَةٌ هٰنِهِ طَيْبَةٌ تَرْجَدُ' 'يطيب يطيب يطيب يطيب ' ـ •

اور مدینه منوره کابینام خودالله تعالی نے رکھا ہاس سلسلے میں معضرت جابر بن سمره الله فائل ایک واضح روایت ضروری ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله منگا فیا کے کہ کا درات وفر ماتے سنا:
اِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ مَسَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ

مسلم: كتاب الحج، باب المدينة تنفى شوارها، حديث نمبو 1385، مسند احمد (مسند البصريين، حديث جابربن سمرة)، حديث نمبر 21360

مسلم: كتاب الفتن، باب قصة الجساسة، حديث نمبر 2942
 مسنداحمد (مسند البصريين، حديث جابر بن سمرة) حديث نمبر 21107

 <sup>(</sup>وفاء الوفاء شريف)

### مدینهٔ منوره کی فضیلت قرآن کی روشنی میں

مدیند منورہ کی عظمت وفضیات اور اہمیت کے متعلق سب سے پہلے قرآن حکیم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

تَوَجَدَدُ " ہمیں اس شہر مکہ کی قتم اور تم ای شہر میں تو رہتے ہو۔ "
"البلد" کی مشہور تفسیر مکہ کرمہ ہے گرعلامہ سمہو دی جی اللہ نے
"البلد" سے مدینہ منورہ بھی مرادلیا ہے۔ 6



ق قُلُ مَّاتٍ
اَ دُخِلُقُ مُلْحَلُ
الْمُخِلُقُ مُلْحَلُ
الْمُخْرَجَ صِدُقٍ وَّ الْحُوجُونُ
الْمُعَلُّ إِلَى مِنْ لَكُنْكُ وَ الْمُعَلُّ الْمِدْدُونَ وَ الْمُعَلُّ الْمِدْدُونَ وَ الْمُعَلِّ الْمِدْدُونَ وَ الْمُعَلِّلُ الْمِدْدُونَ وَ اللَّهِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُولُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت زید بن اسلم وی افزات بین ' دخل صدق' ہے مراد دید منورہ ہے ہاور'' مخر ق صدق' ہے مکہ کرمہ ہے۔ ملک انکرمہ ہے۔ یہ نگ انکیا فی انکیا ہے ان

زور و قوت کو میرا مددگار

ينائے۔''

- 0 الاسواء:80
- € سورة البلد: 1 تا 2
- € خلاصه5، وفاء الو فاء 12

 آلَمْ تَكُنُ ٱللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوافِيهُهَا ﴿ ٥ تَوَهِّمَةَ: " كياخداكي زمين كشاده نبيس كهتم اس مين ججرت كرجات\_" "ارض الله" عمرادمدينه منوره ٢٠٠٠

3 تَبِ ٱلْزِلْنِي مُنْزَلًا مُسابِرًكًا وَٱنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ⊕ ◘ تَنْ يَحَدُن أ ب يرورد كار! ہم كومبارك جكدا تارواور توسب ب بہترا تارنے والا ہے۔''

"منزل مبارك" ئىمرادىكى مديندمنورە ب\_. 6

🗗 خلاصه ص 5وفاء الوفاء ص 10

97: النساء: 97



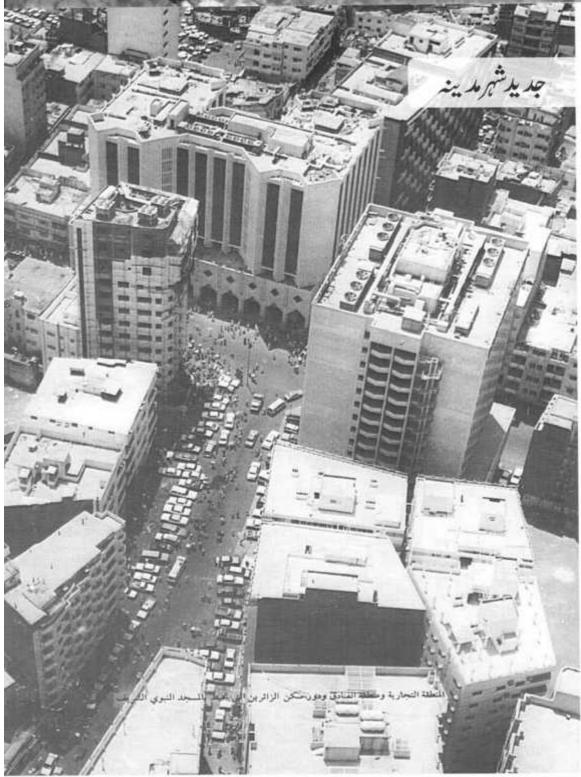

5....وَ الَّذِيثَ تَبَوَّةُ النَّاسَ وَ الْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمُ 🗨

تُرْجَدُهُ أوروه لوگ جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کر کے گھریعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے ، محبت كرتے ہيں ان لوگوں ہے جو ہجرت کر کے ان ك ياس ارتىيں-" امام ابن زباله بمُلكُنهُ نے حضرت عثان بن عبد الرحمُن وعبد الله بن جعفر فياللناس روایت کی که دار اور ایمان ے مراد مدینہ منورہ

6.... نَنْهَوْ تُنَّهُمْ فِي التُّنْيَا حَسَنَةً ۖ ۞ تَرْجَدُ: "اور جن اوگوں نے ظلم سینے کے

بعد خدا کے لئے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھ کا نہ دیں گے۔'' يهال' حسنة " عرادمد يندمنوره ب كداس ميس حي معنوي خوبيال يا كي جاتي جي 🤦 .

> جب حسندے مرادیدینه منوره بواتو... مَبَّنَّا اتِنَّا فِي النُّنْيَا حَسَنَّةً وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَّةً

كامعنى بيه بوگا-اے الله! جميں دنيا ميں بھى مدينة منور ونصيب ہوا در جاری موت بھی یہیں ہو۔

7 .... كُمَا آخُرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقّ ۗ ۞ یہال" بَیْتِک " ےمرادمدید مؤرہ ہے۔ 0

- 0 وفاء الوفاء 14
- 41 سورة النّخل: 41
- 0 سورة الحشر: 9 وفاء الوفاء، ص11
- O الوفاء الوفاء / ص 5
- اسورة انفال: 5

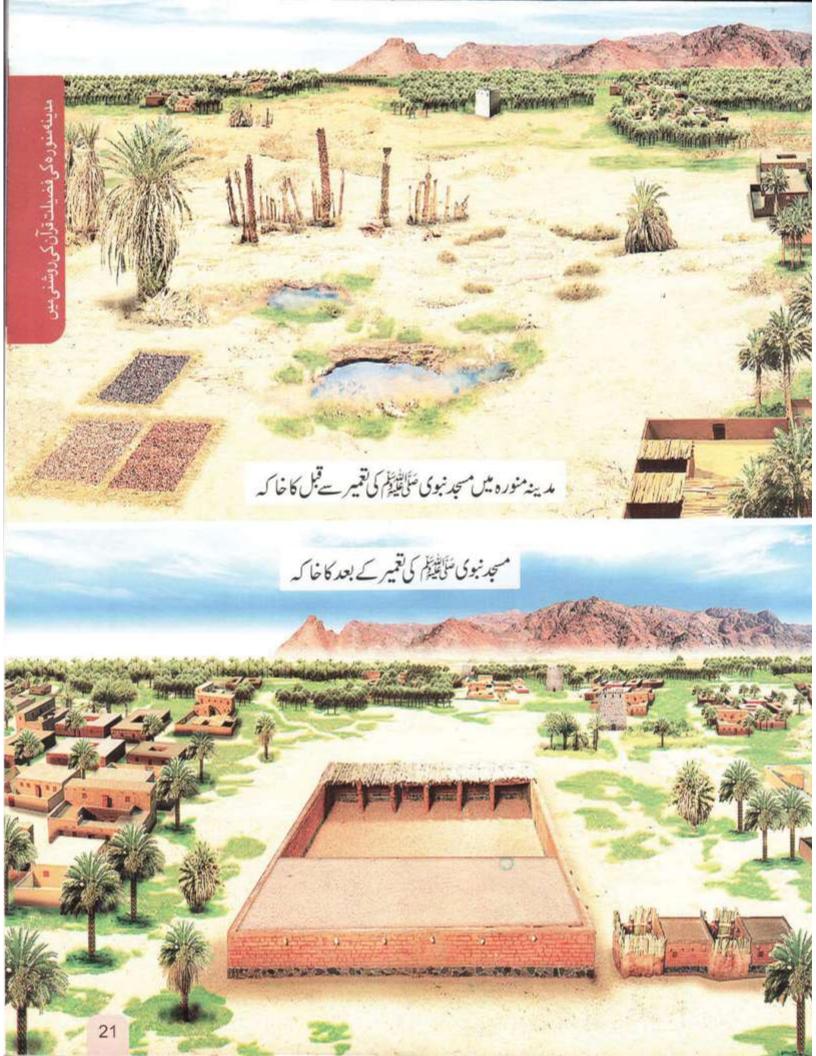

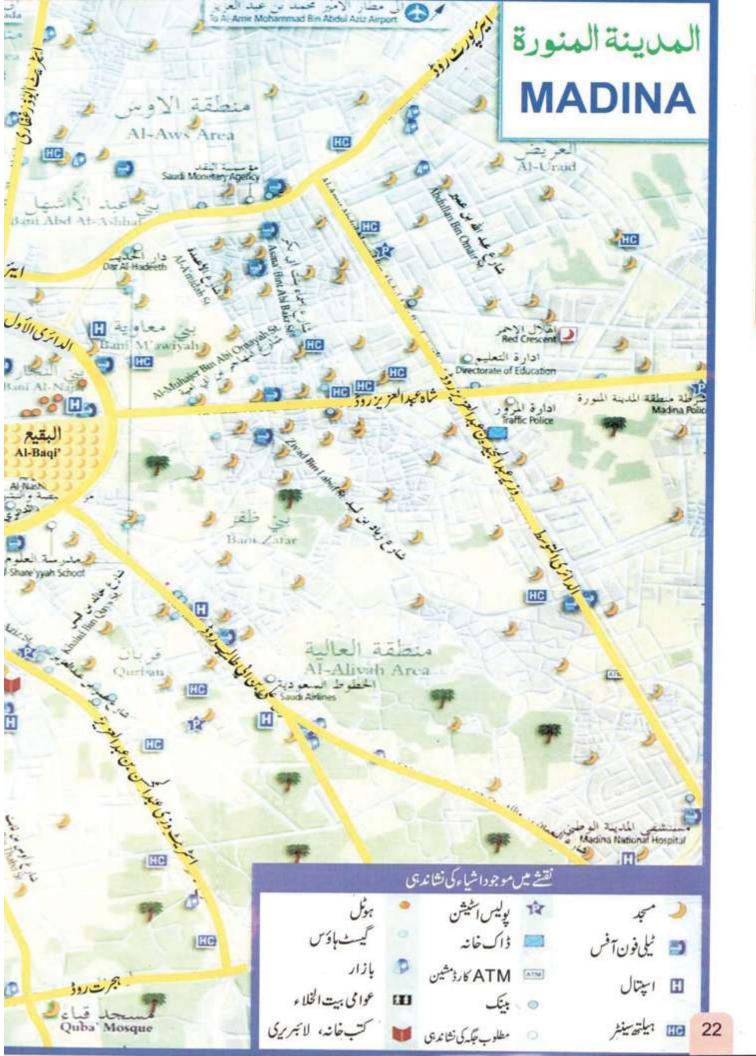

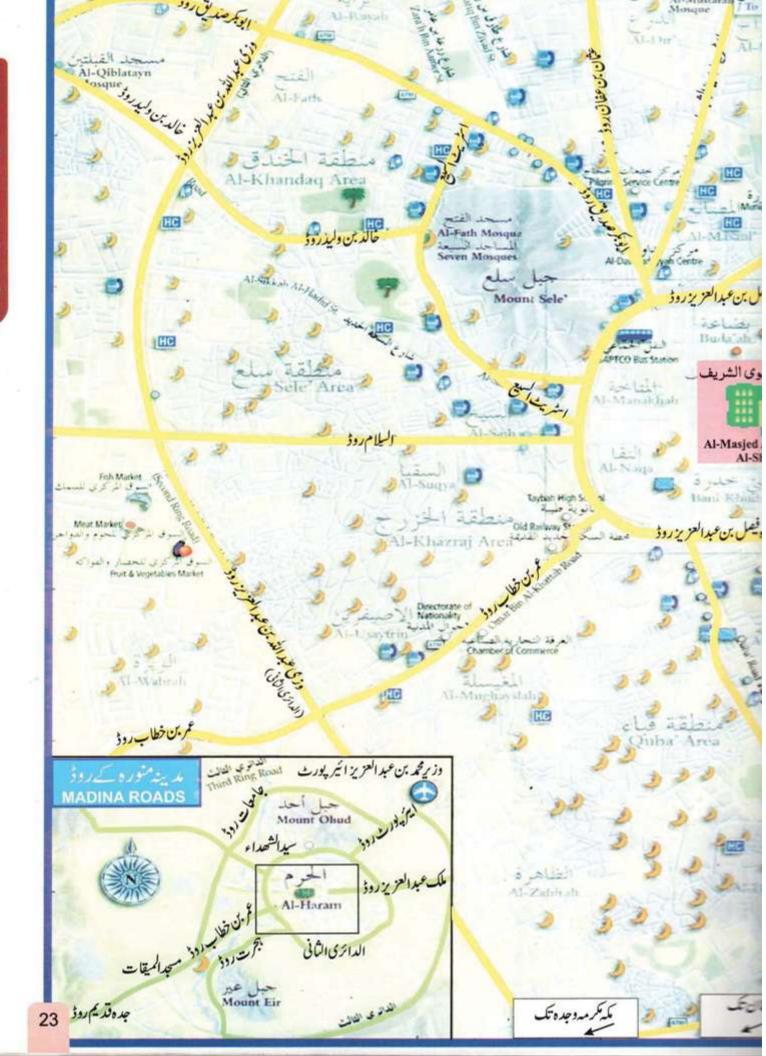



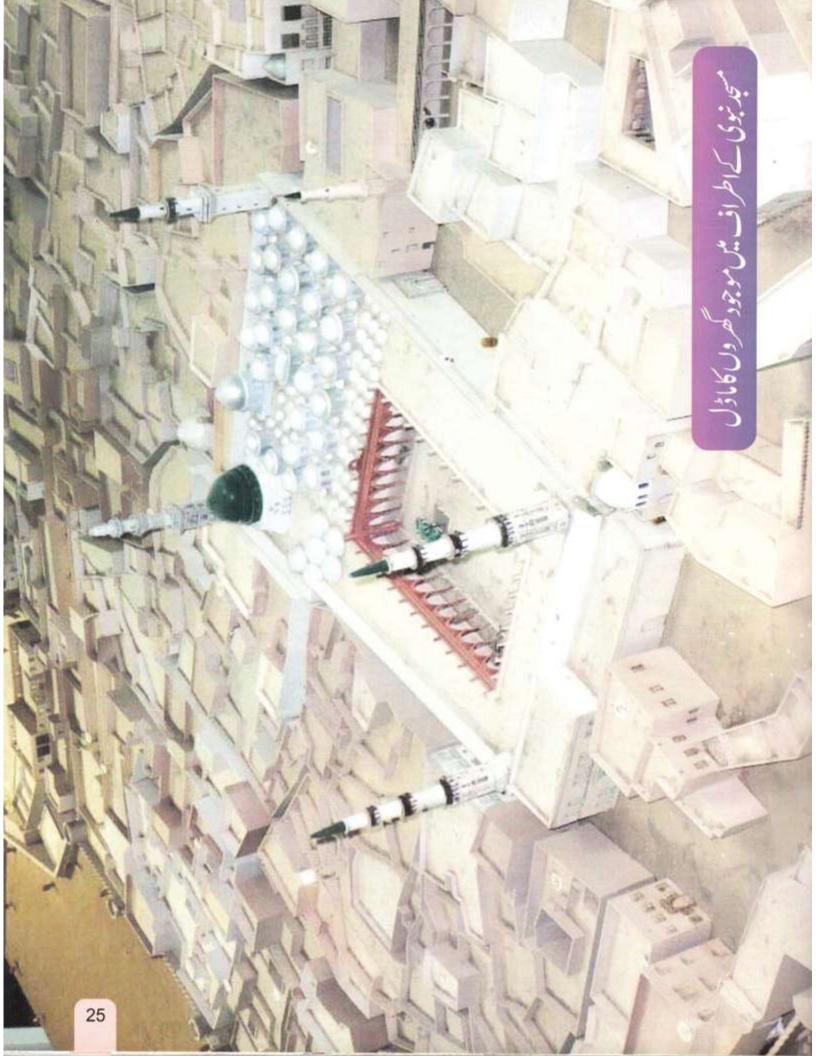

### آ قاعلیہ اور حضرت عثمان ضائلیہ کے زمانے میں مسجد نبوی کامصورانہ خاکہ

کھجور کی چھال ہے بنی ہوئی تھی اور فرش پر کنکر بچھے ہوئے تھے۔ حضرت تمیم داری ڈاٹٹٹو نے ایک موقعہ پرمسجد نبوی میں رات کے وقت چراغ روش کیا تو آپ عیسے ہم ہوئے۔ مسجد نبوی کی قدیم تصویر: جے آقائے دو جہاں عظیمہ اور صحابہ رفنائی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ اُس وقت محبد نبوی کے ستون کی جگہ وکے سنے اور مسجد کی حبیت نبوی کے ستون کی جگہ وکے سنے اور مسجد کی حبیت

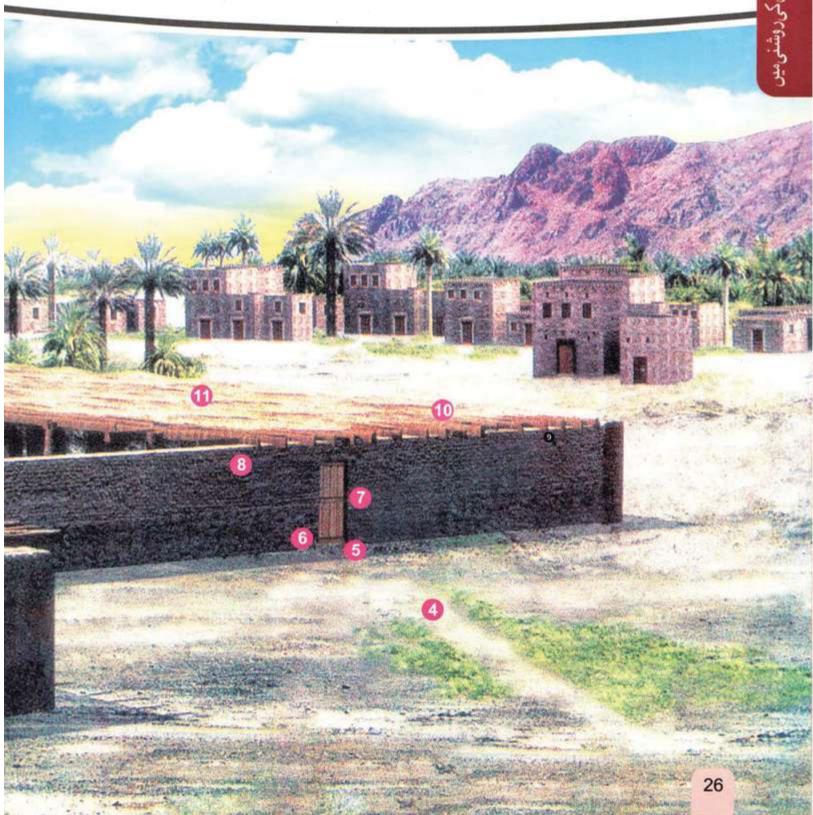

### مسجد نبوی مَثَاثِیَّا کِے اطراف میں موجود صحابہ اِنْتَا نَعْنَا اورامہات المومنین فِمَا تَثَنَّ کے گھر

مجد نبوی کے اطراف میں موجود تھجور کے درخت جنہیں کہ اب صرف تصاویر ہی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ز رِتصور ِ حضرت عثان جالتُمُنُا کے دور کی معجد نبوی کا نمونہ ہے جس میں آپ رٹائٹنڈ نے گارے کی مٹی کی دیواریں کھڑی کر دی تھیں۔









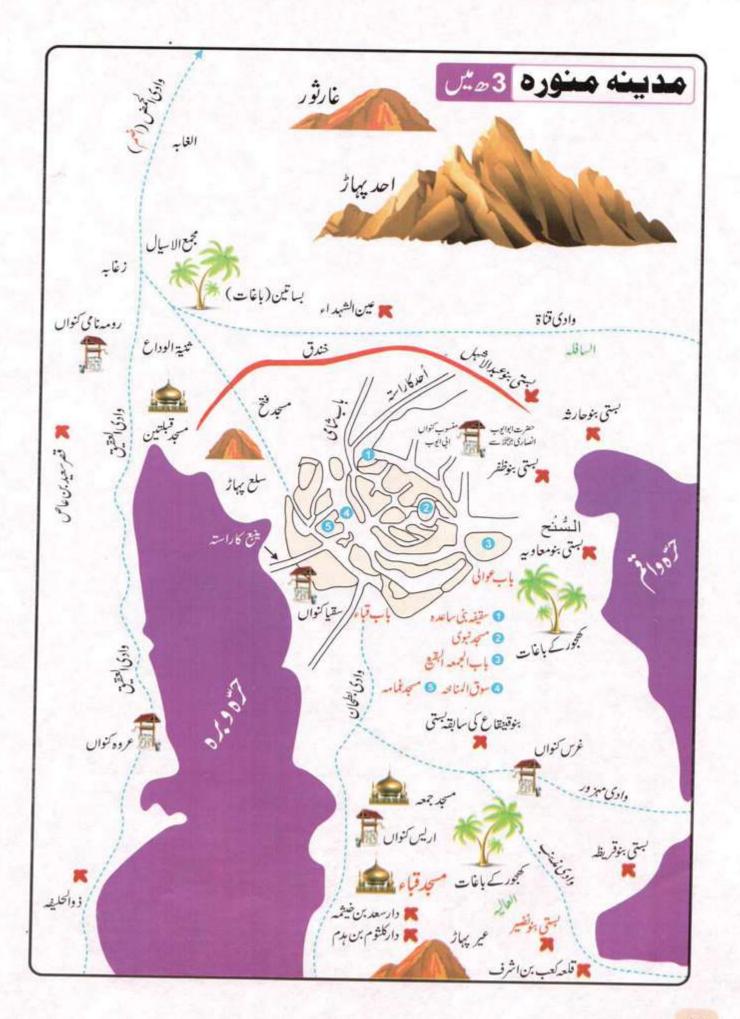

### مدینه منوره کے تاریخی مقامات! ایک نظرمیں

- 🚺 شاوعيدانشدروۋ
- 🕜 شاہراد مثان بن عفان
  - 3 طارق بن زياد
  - 🕜 درعدان عامردود
  - 🕝 شاہراوالوبکرصدیق
  - شاہراہسیدائشبداء
  - 🕜 شاهراه ملك فبد
- 3 كورزباؤس في الدرع
  - ( شاہراوالوؤرغفاری
    - 🕕 وسطى رتك رود
  - 🕧 عبدالله بن عبررود
- 🕜 شاہراہ امیر محد بن عبدالعزیز
  - 🔞 شاهراه ملك عبدالعزيز
    - 🕕 اماه بنت الى بكر
  - 🕒 محله في عبدالاهبل
- 🕕 شاہراه ملک فیصل بن عبدالعزیز
  - سي سي مجد
  - टीरा 🕕
  - 📵 طريق السلام
    - 🐠 منافد
    - 👍 مسجد نیوی
  - وابوالوبانساري
    - ولح الحرم
    - 🐼 کیل رنگ روژ
  - 🐠 شارع زياد بن لبيد
- 🐠 شاهراه اميرعبدالجيدين عبدالعزيز
  - 🕜 شارع نعمان بن ما لک
  - عابراه على بن افي طالب 🐠
    - 🐠 شارع سعد بن خيشه
- 🐠 شابراه اميرعبد ألحسن بن عبد العزيز
  - 😗 اول بن البت
  - وروا
    - 😘 ريلوے اشيشن
  - 🐠 شاہراہ عمر بن خطاب
    - وللتين مجدلتين

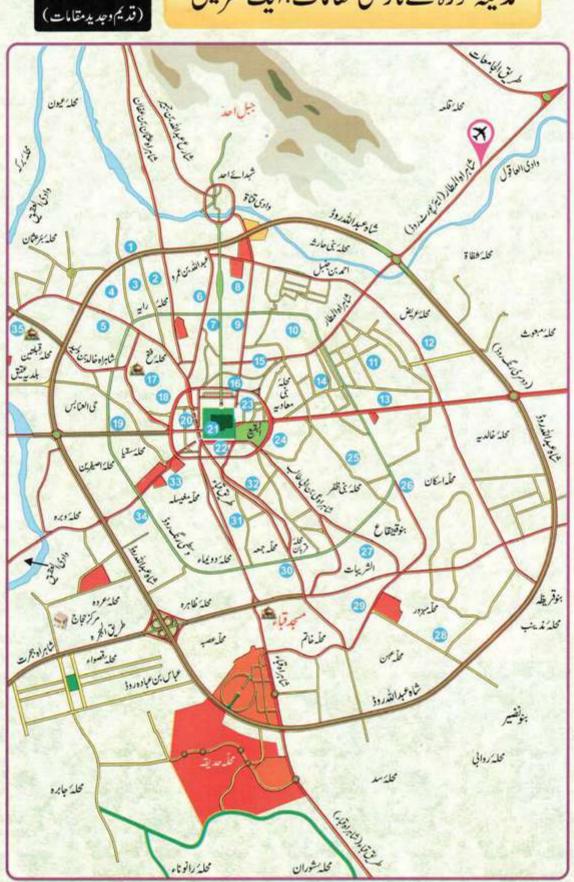









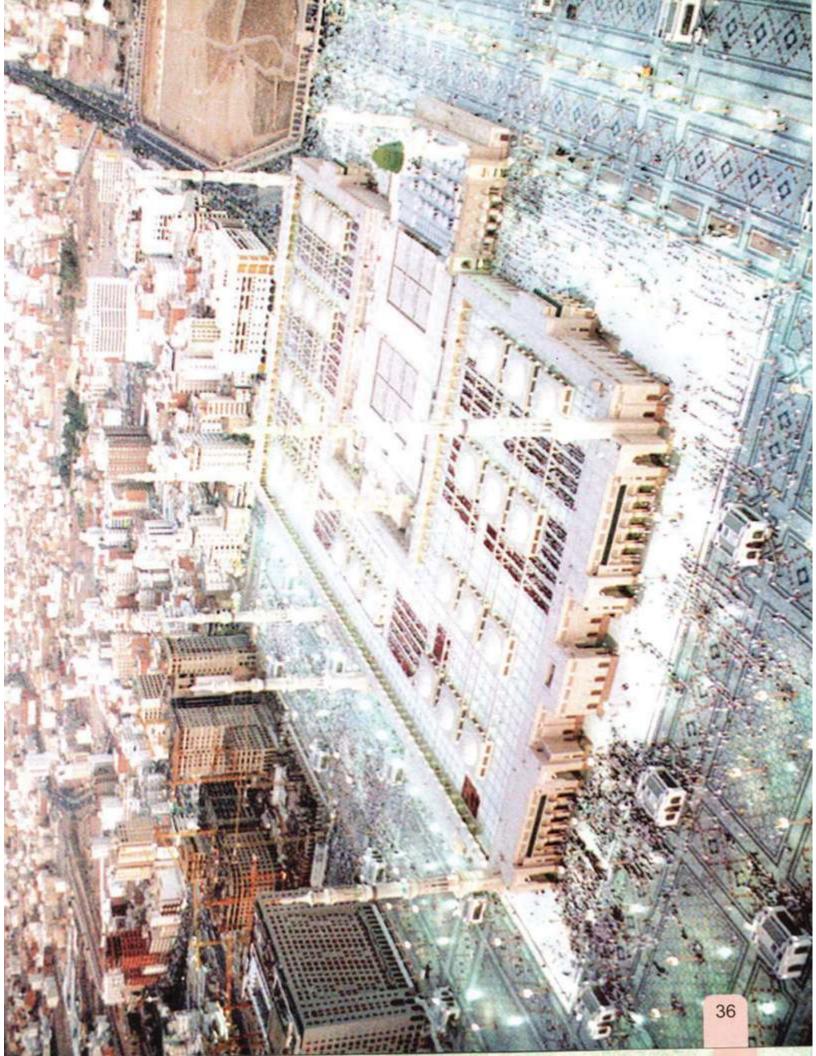



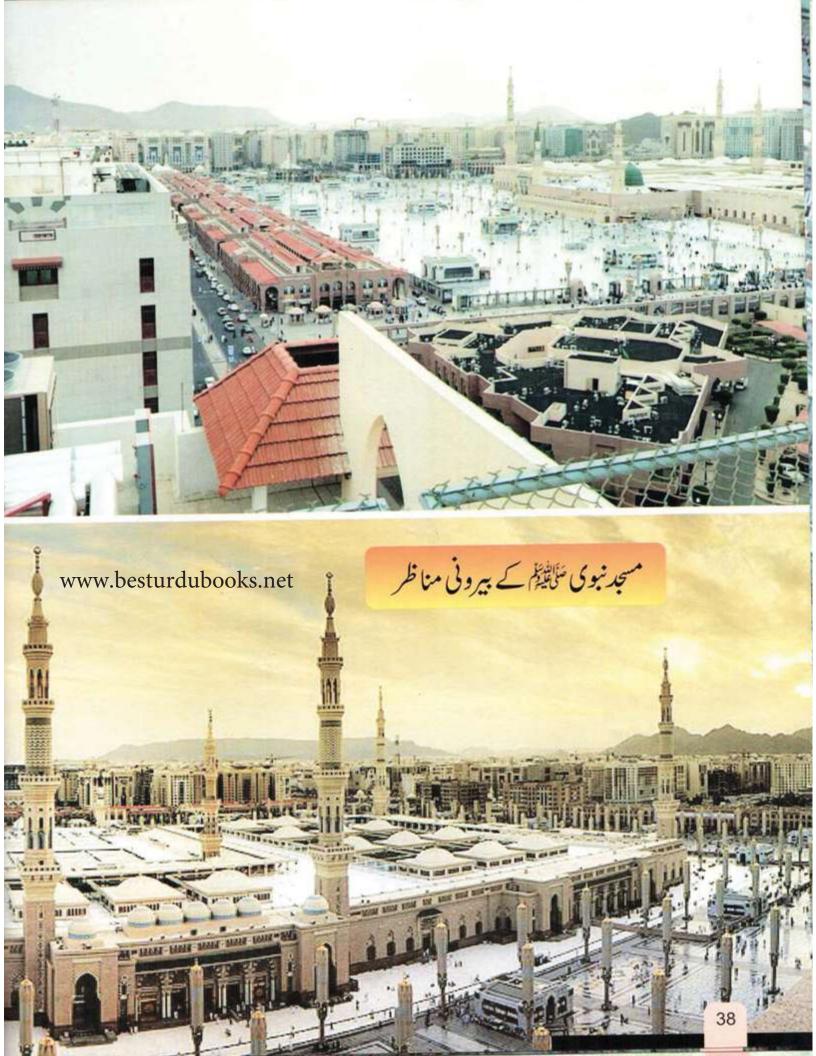

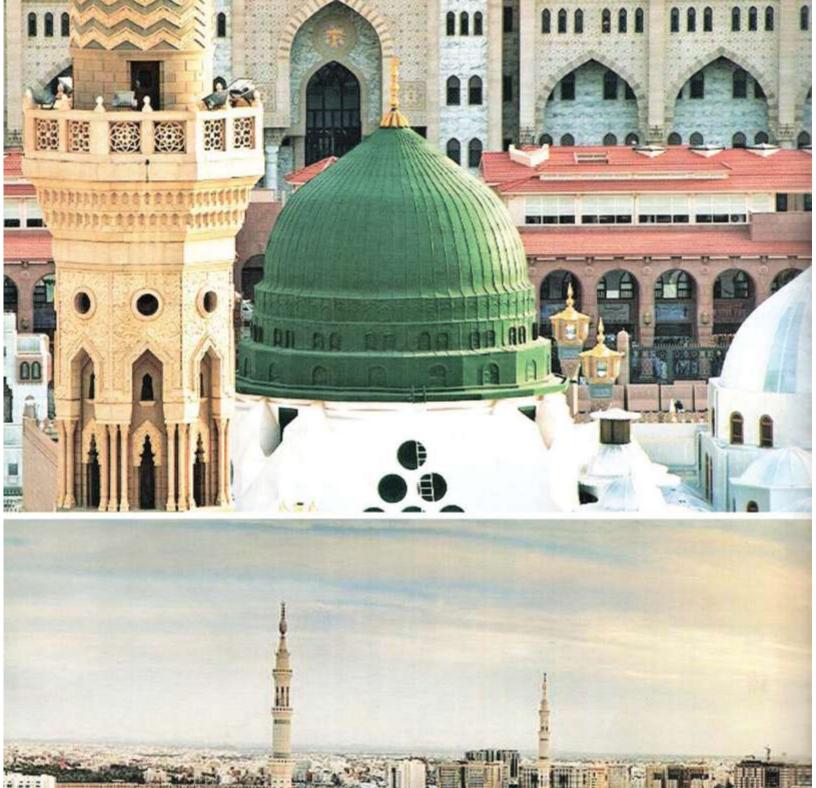



# فضائل مدینها حادیث کی روشنی میں

قرآن تھیم کے بعداحادیث مبارکہ میں رسول اللہ مُنگافیا کم کے بعداحادیث مبارکہ میں رسول اللہ مُنگافیا کم کن ربان مبارک سے مدینہ منورہ کی عظمت وفضیلت ملاحظہ سیجے اور خوب غور سے پڑھیں اور محبت سے سرشار ہوکر اور سعادت سمجھ کر پڑھیں۔

سل حضورا قدس سَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

تو وہاں کی ہر چیز پُراندھیراچھا گیااور جب مدینہ پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روثن ہوگئ سرور کا ئنات مُلَّاثَیْنِ نے فر مایا: مدینہ میں میرا گھر ہے اورای میں میری قبر ہوگی اور ہرمسلمان پڑت ہے کہاس کی زیارت کرے۔

فاڈلالا :.... یقیناً ہرمسلمان پرمدینه منوره کا بیری ہے کہ وہ اس پاک جگہ کی زیارت کی سعادت حاصل کرے۔ اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو وہاں کا قیام نصیب ہے کہ ہروفت ان کو اس سعادت کے ساتھ اس حق کی ادائیگی بھی میسر ہے۔ €

علامہ ابن جوزی اِٹرالللہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اِٹھ اِٹھ کے دوسال پر جب اِٹھ کا کہ مرکار دو عالم سکا اِٹھ کے دوسال پر جب آپ کی تدفیدن مبارکہ کے سلسلہ بیں صحابہ کرام اِٹھ کا ٹھٹ بیں اختلاف رائے ہوا کہ حضور علی بھا کوکس جگہ دفنا یا جائے تو سید ناعلی المرتضلی الم

لَيْسَ فِي الْأَرْضِ بُقْعَةٌ اكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ بُقْعَةٍ قَبْض نَفْس نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- اخرجه ابوداؤد كذا في الاتحاف فلينظر فلم اجده
  - ا فضائل حج، ص124
- مجمع الزواند: 643/3 ، كتاب الحج، باب فضل مدينة سيدنا رسول الله صلى عليه وسلم، حديث نسمبر: 5777، قال الهيشمي رواه الطيراني

اللہ تعالیٰ کے نزد کیک زمین کا کوئی بھی نکڑااس نکڑے سے
زیادہ محترم وکرم نہیں جس جگہ مجبوب خداسگاٹیٹی کا وصال ہوا ہے۔
دنیا میں قائم مکمل خطہ زمین پر مدینۃ الرسول افضل ترین خطہ
ہے۔حضرت ابو بکرصدیق ڈیٹیٹی نے حضور پاک سُٹاٹیٹی کے وصال
کے بعد تد فین کے متعلق فر مایا: میں نے نبی کریم سُٹاٹیٹی کے خودسنا
ہے کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں اسی جگہ پہاس کی تدفین
ہوتی ہے۔

عضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹھُؤ ہے ایک حدیث اس طرح مروی ہے کہ رسول اللہ سُلٹھٹی نے مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا:

ٱلْمَدِيْنَةُ قُبَّةُ الْبَاسُلَامِ ۚ وَدَارُالْإِيْمَانِ وَآرُضُ الْهِجْرَةِ وَمُبَوَّءُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

مدینه، اسلام کا گنبد، ایمان کا گھر، ججرت کی زمین اور حلال وحرام کا محھکا نہ (اورسر چشمه) ہے (یعنی یہاں وحی کے ذریعہ حلال وحرام کے احکامات نازل ہوتے ہیں) •

امام مکحول ڈخرالٹنڈ سے روایت ہے دنیا میں چارشہر جنت کے مساوی ہیں جن میں مکہ کرمہاور مدینہ منورہ بھی شامل ہے 🍳

(كتاب البلدان، ص 37 بحواله كامل تاريخ مدينه منوره 51)



## مدینہ کے لئے حضور مَثَّالِثُیَّمُ کی دعا

تَوَجَدَهُ''اے رب قدوں! تونے مجھے اس سرزمین ہے ہجرت کاحکم دیا جو مجھے محبوب تھی اب ایس جگہ پر مجھے تھبرا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔''

### مدینه منوره مکه مکرمه سے افضل ہے

5 حضرت رافع بن خدیج اللفظ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ نبی کریم منافظ فی ان فرمایا:

وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ مِنْ مَّكَةَ تَرْجَدَة اورمدينه مكه افضل عِي الْمَدِينة منوره مكه مكرمه كي طرح حرم ہے

6 جس طرح مکه مکرمه کے حرم ہونے میں واضح دلائل وارشادات موجود ہیں۔ اس طرح مدینه منورہ کے حرم ہونے میں

بھی شواہدوارشادات ملتے ہیں کہ مدیند منورہ حرم ہے **●** چنانچہاس سلسلے میں احادیث ملاحظہ ہوں۔ نبی کریم سُلُالْیُکُمْ کا پاک ارشاد ہے:

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَدَعَا لَهَا وَإِنِّيُ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةً

تنوِّحَدَّ '' حضرت ابراہیم علیتا نے مکہ کوحرم بنایا اوراس کے لیے دعا کی اور میں نے مدینہ منورہ کو اسی طرح حرم بنایا جس طرح ابراہیم علیتا نے مکہ کو'' •

عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ مَا بَیْنَ لَا بَتَی الْمَدِیْنَةِ عَلَی لِسَانِیُ تَوَحَدَّ' الله تعالی نے میری زبان سے مدینه کودونوں پہاڑوں کے درمیان حرم بنایا ہے''۔

اَللَّهُمَّ اِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثُلُ مَاحَرَّمَ إِبْرَاسِيْمُ مَكَّة •

نَوْجَنَهُ'' اے اللہ! میں ان دو پہاڑوں کے درمیان جگہ کوحرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیٹلانے مکہ کوحرم بنایا''۔

€ خلاصة الوفاء ص 37، بخارى شريف ج 1 ص 251

€ وفاء الوفاء ج 1 ص 37

علاصة الوفاء ص 31

واه الحاكم في المستدرك

بخاری شریف ج 1 ص 251

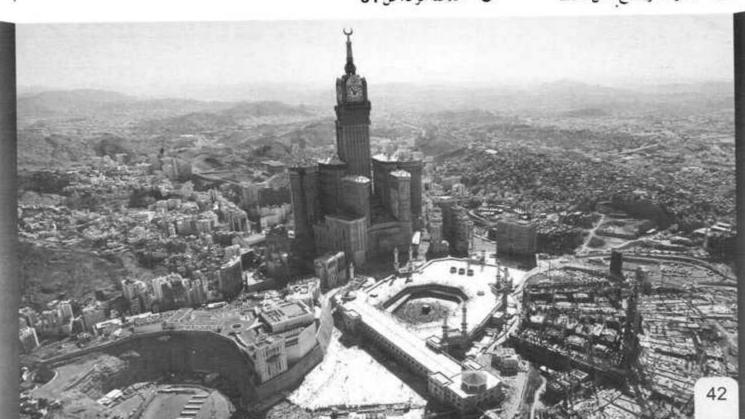

## مدینه منوره محبوب ترین جگہ ہے

ت خلیفه اول سید ناصدیق اکبر شانشوً فرماتے میں میں نے جان دوعالم منافیق کم کو میفرماتے ہوئے سناہے:

لَا يُقْبَضُ النَّبِيُّ إِلَّا فِي أَحَبِ الْأَمْكِنَةِ الِيَّهِ • 
تَرَجَدَ أَنْ يَغِيرِكَا وَصَالَ الى جُكْهِ وَتَا ﴾ جوات زياده مجوب ہو'۔
ای وجہ ہے شخ سمہو دی ڈِمُلٹ فرماتے ہیں جوجگہ اللہ تعالی اور اس کے حبیب مَنْ تَلَیَّمْ کو مجبوب اور پہند ہوگی وہ کیے افضل ترین نہیں ہوگی۔
ترین نہیں ہوگی۔

### سر کار دوجہاں مَنَّافِیْتُم کی مدینہ ہے محبت

اندازہ اس روایت سے لگا سے ہیں جس میں حضرت سید نا بھی بن اندازہ اس روایت سے لگا سکتے ہیں جس میں حضرت سید نا بھی بن سعید ڈٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں:

ایک مرتبہ جنت آبقیع میں قبر کھودی جارہی تھی جہاں امام الانبیاء نبی صادق وامین مُناقیقِم بھی تشریف فرما تھے۔ای اثنامیں ایک اورصاحب وہاں آئے اور قبرد کھے کر کہنے لگے:مومن کے لئے یکسی بری جگدہے۔

و رواه ابويعلى

رسول الله مَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وہ صاحب عرض کرنے گے: یارسول اللہ! میرے کہنے کا مقصد میں تھا کہ ان کی موت اپنے گھر میں واقع ہوئی ہے۔ انہیں اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنا جا ہے تھا۔

پیارے نبی کریم مَثَّلَیْقِمْ نے فرمایا: شہادت کے برابرتو کوئی چیز نہیں ہوسکتی لیکن ساری روے زمین پر کوئی

الی جگہ نہیں جہاں مجھے اپنی قبر بنانا پسند ہوسوائے مدینہ منورہ کے، اوررسول خدا سُلُقَیْم نے بیالفاظ تین مرتبدارشا دفر مائے € الله الله! وہ دھرتی کس قدر قابل رشک اور پرشکوہ ہے جس کے ریگ زاروں کو مقصود کا نئات سُلُقیٰم اپنا اوڑ ھنا، بچھونا اور مسکن

کے ریگ زاروں کو مقصود کا نتات سکھیٹی اپنا اوڑ ھنا، بنانے کے لئے مصطرب اور بے تاب رہے۔

ان جذبات کا اظہار کوئی اتفاقیہ بات نہ بھی بلکہ مدینہ طیبہ کی خاک پاک کے ساتھ الفت و محبت تو ایک فطری تقاضا ہے۔ کیونکہ رحمت و و عالم سُلُ اللّٰ بِحْمَالِ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى ہے وجود مسعود کا خمیر اسی خاک ہے بنا تھا اور محبوب کا کنات سُلُ اللّٰ بِحَالَ مَان عالی شان ہے۔

جسمٹی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اس میں اس کی تدفین ہوتی ہے۔

اورمحبوب خدا متالیّنیّم نے واضح الفاظ میں ارشادفر مایا: جس مٹی ہے مجھے پیدا کیا گیا ہے اسی مٹی ہے ابو بکرصدیق خلافیّا اور عمر فاروق خلافیّا کو بھی پیدا کیا گیا اور پھراسی میں ہم دفن کئے جا کیں گے۔

◙ كا مل تاريخ مدينه منوره 63

€ موطا امام مالک ج 550:2

1000 (100 m) (100 m)

## مدینهٔ منوره کی مقدس سرز مین

9 مدینه منورہ کے اس مقدس و بابر کت شہر کے بے ثمار اوصاف حمیدہ اور خصائل شریفہ میں سے یہ بھی ایک انتہائی قابل رشک وصف ہے کہ رحمت کا نئات، فخر زمین و زمان، خزینہ فیض و برکات، تاج الانبیاء منگالی کی اس شہر طیبہ میں سکونت کی ترغیب اور حرص ولائی تا کہ اس پاک سرزمین کے انوارات و تجلیات سے فیضیاب ہوکر محشر کے ہولناک دن شفیح المذنبین سیدالمرسلین سکا تیکی گرفتا ہے۔
کی شفاعت سے سرفراز ہو میکیں۔

ال شہر کے ذرے ہیں مہ و مہر سے بڑھ کر جس جس شہر کے ذرے ہیں مہ و مہر سے بڑھ کر جس جس شہر میں اللہ کے محبوب متالیقی کا گھر ہے محضرت علامہ مہودی محالیة فرماتے ہیں کداس بات پرامت محمد میہ کے علاء کا اجماع ہے کہ مدینہ منورہ کی سرز مین مقدس کا وہ قطعہ ارض جس پر نبی کریم متالیقی آرام فرما ہیں وہ ساری کا نئات بلکہ کعبہ شریف اور عرش ہے بھی افضل ہے۔

حضرت عمر فاروق و فالنفراء آپ کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ بن عمر والنفراء محضرت ما لک بن انس والنفراور اکثر علاء مدینه منوره کا می عقیدہ ہے کہ مدینه منوره مکه مکر مدے افضل ہے۔ بعض علاء نے فر مایا ہے کہ مدینه منوره کا وہ مقام مبارک محبوب خدا منافیل آرام فر ماییں وہ تو ہے شک کعبہ شریف اور عرش معلی ہے بھی افضل ہے لیکن کعبہ شریف اور عرش معلی ہے بھی افضل ہے لیکن کعبہ شریف میں وجوہات کچھ یوں ہیں:

مدیند با سکیند جے رحمة للعالمین مَثَاثِیْنَا کا دارالبحرت، مسکن اور آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے، جو کہ فیوض وبر کات کا مر کز، کمالات کا روشن سرچشمہ، جس میں انوارات وتجلیات کا ظہور اورفقیدالمثال فتو حات کا آغاز بھی ہواہے۔

اس شہر کی خوبیوں کے دل آ ویز تذکرہ سے ایمان میں تر و تاز گی، روح کوستی اور قلب کوسر وروشاد مانی نصیب ہوتی ہے۔ آ یے شہر صطفیٰ مثل تی فضلیت کے ایمان افر وز ذکر سے سرور کی کیفیت ولذت حاصل کریں۔

مدیند منورہ کی خاک پاک کے روش ذرات کواس اعزاز پر بجاطور پر ناز ہے کہ میرے آقا مثل ٹیٹی کا وجود با وجود انہی ہے معرض وجود میں آیا اور اسی خاک کو رحمة للعالمین مثل ٹیٹی کے گو ہر عضر شریف کا صدف بننے کا شرف نصیب ہوا۔

محبوب خدا منگائی کا قلب اطهراس دلیس کی محبت سے لبریز تھا جس کا اظہار آپ کے اعمال واقوال سے ہوتا رہتا تھا۔ میرے آتا منگائی کا معمول تھا کہ جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ طیبہ کے درود یوار پرنظر پڑتے ہی جذباتی انداز میں سواری کوخوب تیز کرتے تا کہ جدائی کی دل سوز گھڑیاں ختم ہوکر ملاپ کی روح پر ورساعت جلدنصیب ہو۔ ●

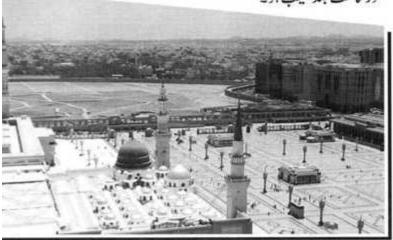

آپ کے قلب اطہر میں اس ارض مقدس کی گر دوغبارا اور ریگ زاروں کے ادب واحترام کا بیہ عالم تھا کہ اگر رحمت کا نئات مَنْکَقِیْمُ کے روشن چبرہ پر بیدلگ بھی جاتے تو انہیں صاف نہیں فرماتے تھے۔ •

ای طرح صحابہ کرام الٹائے ٹھٹی ہیں ہے کوئی گردوغبار چیرہ یاسر گردوغبار کی وجہ سے چھپا تا تو آپ ایسا کرنے سے منع فرماتے اور بیا بیمان افروزخوش خبری سناتے کہ اس ذات پاک کی قتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے مدینہ منورہ کی خاک میں ہر بیاری کی شفا ہے جتی کہ کوڑ ھاور برص جیسے موذی اور لاعلاج امراض کے لئے بھی باعث شفاہے۔ •

€ وفاء الوفاء جلد 1 . فصل نمبر 1 ﴿ يَجَارِي شَرِيفَ 253/1

www.besturdubooks.net

## مدینهٔ منوره میں حاضر نه ہونے والے ظالم ہیں

الله عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ مَنْ حَبَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرُنِي فَقَدْ جَفَانِي •

حضرت نافع المُلكَّة سيد نا ابن عمر اللَّفَةُ ب روايت كرتے ہيں كہ جس نے جج كيا اور ميرى زيارت نه كى اس نے مجھ پرظلم كيا۔ (استغفواللَّه)

اس حدیث شریف سے مدیند منورہ کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے اور اس سے وہ لوگ سبق سیکھیں جو بڑی بے نیازی سے کہہ دیتے ہیں جی کیا ہوگیا اگر مدیند منورہ میں حاضری نہ ہوئی کیونکہ بیکو نسانج کا اہم رکن ہے۔

#### ميري موت وحيات يكسال ہيں

رسول الله متاليظ نظم نے بقید حیات و وصال اپنی زیارت کو بکسال قرار دیا ہے کہ جس طرح دنیا ہے رحلت فرمانے کے بعد کوئی روضہ رسول متالیظ کی زیارت کرتا ہے گویا وہ حیات طیبہ میں زیارت کا شرف حاصل کررہا ہے لیکن فرق زیارت کرنے والے کے اعمال کا ہے اور دل کی اُن آنکھوں کا ہے جو اس کی

زیارت کے متحمل ہو تکیں۔اس سے متعلق حضرت سیدنا ابو ہر رہ و اللّٰمُوٰ ہے روایت ہے:

عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ مَرُفُوْعاً مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّهَا زَارَنِي وَأَنَا حَيٍّ ۞

حضرت سعید مقبری الملف فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہرری و اللف کو میفرماتے ہوئے سنا ہے کہ سرور کا نئات سالی کا فرمایا جس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جسے اس نے محمد بقید حیات و یکھا۔

قبة الاسلام امام غزالی مُواللة فرماتے ہیں لاَ فَدُق بَیْنَ مَوْتِهِ
وَحَیّاتِه سرداردوجهاں مَثَالِیْمُ کی مُوت وحیات میں کوئی فرق نہیں
ہے۔استاذ ابومنصور بغدادی اور محققین کی ایک بڑی جماعت نے بر
ملا اسی عقیدہ کا اظہار کیا ہے کہ نبی کریم مَثَالِیُمُ اپنے روضہ مبارک
میں زندہ اور اپنی امت کے حالات سے باخبر ہیں وہ فرماتے ہیں
ہماراعقیدہ ہے کہ عام اہل قبور کو بھی سننے کا ملکہ ساع حاصل ہوتا ہے۔

€ (خلاصة الوفاء، ص 60راحة القلوب، ص 206) ﴿ خلاصة الوفاء ص 61



#### شان مدینه بزبان نبوت

12 حضورا كرم مَلَا يُنْكِمُ نِي خود بزيان نبوت مدينه منوره کے بارے میں فرمایا:

ٱلْمَدِيْنَةُ مُهَاجَرِي وَفِيْهَا مَضْجَعِي وَمِنْهَا مَبْعَثِي حَقِيْقٌ عَلَى أُمَّتِي حِفْظُ جِيْرَانِي مَااجْتَنَبُوا الْكَبَآئِرَ مَنْ حَفِظَهُمُ كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَحْفَظُهُمْ سَقَى

مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ •

ے لبذا میری امت یہ

توجس نے ان کے حقوق

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَنَّ فِي غُبَارِهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ • تَرْجَكَة: مجھے اس ذات كى قتم جس كے قبضه ميں ميرى جان ے۔ مدینہ منورہ کے غبار میں شفاہ۔

كے غيارے مند وُ هانيا تو نبي كريم مَثَّا يُغَيِّمُ نے قرمايا:

غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے مدیند منورہ

مدینے یہاڑ تَنْجَمَدُ: مدينه ميري ججرت گاه اور میری خواب گاہ ہے اور ( قیامت مرينه ، مرينه ، مرينه ج (الطون وينا بي نا) مرينه کے دن ) تہبیں سے میرا اٹھنا میرے بڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت لازم ہے جبکہ وہ کیائر ہے بجیں کی حفاظت کی میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع بنوں گا اورجس نے ان کے حقوق کی حفاظت نہ کی اس کو( دوزخ میں ) پیپ اورخون بلایا جائے گا۔

> علامہ زرقانی ڈخلشہ نے مدینہ میں رہنے والوں سے محبت کے اظهاري وجه حبيب خدامتًا للنظم كوقرار ديا =: شعر: فَيَاسًا كِنِيُ ٱكْنَافِ طَيْبَةَ كُلَّكُمْ

إِلَى الْقَلْبِ مِنْ أَجُلِ الْخَبِيْبِ حَبِيْبِ 6

تُرْجَدُ" اے مدینہ طیبہ کے رہنے والوائم سب کے سب میرے دل کو حبیب خدا مُثَاثِیْنَا کی وجہ ہے محبوب ہو''۔

مدينة الرسول شفاخانه

13 امام ابن بخار مواليه ابن جوزي مواليه زري موالية اورابن اثير مين الله في اس حديث شريف كوبيان كياب كه حضور مَثَاللَّهُ يَمْ

میری خاک یارب نه برباد جائے پس مرگ کروے غیار مدینہ ملائك لگاتے ہیں آنگھوں میں اپنی شب روز خاک مزار مدینه عَنْ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ قَالَ غُبَارُ الْمَدِينَةِ يُطُفِئُ الْجُذَامَ ٥

حضرت سلمہ دی کھنا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ مُنَافِیْظُ کو بیہ ارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ مدینے کا غبار کوڑھ بن کوختم کر دیتاہے۔

زرقاني على المواهب ح 8ص 332 مطبوعه الازهريه مصر 1328ه

خلاصة الو فاء، ص 28

<sup>€</sup> خلاصة الوفاء: 28

# مدینه کی پاکمٹی روحانی اورجسمانی امراض کیلئے شفا

زخم والی جگه یا بیار پر پھیردیتے تھے۔

سیدنا حضرت سعد والنوابیان کرتے ہیں کہ حبیب خدا مَثَّلَیْنَا کُے فر مایا: اس ذات پاک کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینه منورہ کی خاک میں ہرایک بیاری کی شفاہ € جن علاء کرام کے نزد کی حرم شریف ہے مٹی لینا جائز نہیں، انہیں بھی اس خاص جگہ کی مٹی کی خصوصیت کا انکار نہیں ہے جیسا کہ امام ابن ابخار التوفی 643 ہی تیں۔

'' اس جگہ ہے لوگ آج تک برابرمٹی لے جاتے رہتے ہیں اور تجربہ کرک آپ کے ارشادات کو بالکل صحح پاتے ہیں۔اب وہاں گڑھابن گیا ہے میں نے بھی وہ گڑھاد یکھااور مٹی حاصل کی''۔ •

شیخ مجد دالدین فیروز آبادی دانشهٔ اپنا تجربه بیان کرتے ہیں کہ میراغلام ایک سال تک مسلسل بخار میں مبتلا رہا۔ بالآ خرمیں نے اس جگہ ہے مٹی حاصل کی اور پانی میں ڈال کراس پر چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ نے اے ایک ہی دن میں شفاعطا فرمادی ۗ

شخ عبدالحق محدث وہلوی التونی 1052 ھ فرماتے ہیں کہ اس سے طریقہ علاج اور تجربہ اور مشاہدہ کر کے مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے میں جس زمانہ میں مدینہ باسکینہ کے قیام سے سرفراز ہوا۔ میرے پاؤں میں ایبا مہلک ورم آگیا کہ تمام حکیم اوراطباء نے اتفاق رائے ہے اس ہلاکت کی علامت قرار دیا۔ گرمیں نے اس پاک اور محترم مٹی سے اپناعلاج شروع کردیا اور تھوڑے ہی دنوں میں آسانی اور سہولت کے ساتھ اس مہلک مرض سے چھٹکا رامل گیا۔ اس انہ اور سہولت کے ساتھ اس مہلک مرض سے چھٹکا رامل گیا۔ ا

وہ ارض مقدل جہاں پہنچ گرمہلک روحانی امراض میں مبتلا بیار شفایاب ہوتے ہیں۔ایسے ہی وہاں حکیم مطلق اور کارساز عالم نے جہم وجاں کی ظاہری امراض کے لئے مدینہ طیبہ کی خاک پاک کو اکسیر بناویا ہے۔رحمت کا سُنات مُنَّا اللّٰهِ جب کسی بیار کو جھاڑ پھونک کرتے تو اپنے مقدس کلام کے ساتھ مدینہ کی خاک پاک بھی شامل کر لیتے تھے۔

ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقد جلافہ ایان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی آ دی بیار ہوجاتا یا کسی کوزخم لگتا تو رحمت کا کنات منگافین آ بی انگلی (انگشت شہادت) زمین پررکھ کر بیار کوان الفاظ کے ساتھ جھاڑ بھونک کرتے تھے۔

بِسُمِ اللَّهِ تُرْبَةَ أَرْضِنَا بِرِيُقَة بَعْضِنَا يَشْفَى سَقِيْمُنَا بِإِذْكِ رَبِّنَا

تَوَجِّدَا ' الله ك نام ك ساته! جارك ملك كي مثى سي جم ميں سے بعض كے تھوك كے ساتھ جارا مريض الله كے تكم سے شفاياب ہوجائے گا'' • •

ایک روایت میں ہے کہ رحمۃ للعالمین مُثَاثِیْرُمُ حضرت ثابت بن قیس جالفیُّا کی بیار پری کے لئے تشریف لے گئے آپ نے انہیں دم کیا۔ پھر بطحان کی مٹی ایک پیالہ میں ڈالی اور پانی ڈال کر بیار پر چھینٹے مارے €

اس حدیث میں ارض ہے مدینہ طیبہ کی مٹی مراد ہے جو مخصوص بر کات کی حامل ہے۔ رحمت کا گنات مٹالٹیٹٹم اپنی انگشت شہادت کو لعاب دبمن لگا کر زمین پر رکھتے تا کہ مٹی لگ جائے گھر مذکورہ دعا پڑھ کر



- مسلم شريف ج 2: 223
- ابوداؤد شریف کتاب الطب
   باب ماجاء فی الرقی ج 2: 96
  - 🛛 جمع الفوائد 201/1
- الترغيب والترهيب جلد 114/3
  - 🛭 اخبار مدينه 280
  - 48/1 وفاء الوفاء 1/84
- جذب القلوب 29 وكامل
   تاريخ المدينه المنوره صفحه 73

## مدينة طيبه كي ياكمڻي اورا ہل علم

غُبَارُا لُمَدِينَهِ شِفَاءٌ مِنَ الْجُذَامِ

تَدَجَدُ" مدينه كغباريس كوڙه سے شفاء ہے"۔ •

مدین طیب کی یاک مٹی کی خصوصیات کے بارے میں اہل علم میں سے علامہ زرقانی میں اللہ نے مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ اس کا غبار جذام اور برص کے مریض کے لئے خصوصیت سے باعث شفاء ہے۔اس کے ساتھ علامہ زرقانی میشید نے ان لوگوں کے حالات بھی لکھے ہیں جن کو برص کی بیاری تھی اور خاک مدینہ ملنے سے شفایاب ہوئے بلکہ علامہ زرقانی میشات یہاں تک فرماتے ہیں کہ مدینه طیبه کی مٹی ہر مرض کے لئے باعث شفاہے۔ 🏵

شخ الحديث حضرت مولا نا زكر ياصاحب ميسية فرمات بين کداس نا کارہ کا تجربہ تو یہاں تک ہے کدمدینه طبیبہ کی مٹی دعا کے ساتھ طاعون کی گلٹی کے لئے بھی نافع رہی ہے۔

وفاءالوفاء میں نبی کریم مَثَاثِیْنِ کا ارشادگرا می منقول ہے کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی مٹی میں ہر بیار کاعلاج ہے۔

علامه زرقانی میشند فرمات بین که: بلاشبه مدینه منوره کی مثی میں شفا ہے لیکن و چخص جوشفا کا منکر ہواس کو نفع نہیں دیتی **۔ ©** 

#### مدينة طيبه كي تهجورون مين سلامتي

15 امام مسلم والماللة في الي صحيح مسلم مين حضرت ابن عمر والنَّحُمُّاك روايت نقل كى ہے كەحضورا كرم مَنْ تَلْيَغُ خِرْمايا: مَنْ أَكُلُ سَبُعُ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ مِّمَّا بَيْنَ لَا بَتَّيْهَا حِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ يَضْرَ شَيْءٌ حَيٌّ يَمُسُّ

تَدْوَمَنَدُ: جَوْحُصْ صِحِ كو مدينه منوره كي سات عجوه كهجور كھائے اے اس دن کوئی شئے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ 🍑

روضه رسول مَنَّالَثُمَّامُ كَي زيارت قيامت ميں شفاعت

سرورکونین فخرالعالمین مَنَّاتِیْمُ کاارشادیاک ہے:

مَنْ زَارَنِيْ فِي الْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ فِي جَوَارِي وَكُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوُمَ الْقِيْمَةِ

جو محض مدیندمیں آ کرمیری زیارت اواب کی نیت ہے کرے (یعنی کوئی اورغرض نہ ہو) وہ میرے پڑ وس میں ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا۔

فأملا :...اس صديث مين بعض علماء نے جوار كوجيم كے پيش سے بنايا ہاں صورت میں ترجمہ بیہوگا کہ و چھف میرے عبداور میری پناہ میں موكاً اس بولناك اورخوفناك دن ميس كو كي شخص ا گرحضورا كرم <u>علشي ايخ</u> کی پناہ میں آ جائے اس سے بڑھ کراور کیادولت ہو علق ہے۔ 🏵

﴿ وَفَاءَ الْوَفَاءَ ۞ فَضَائِلَ حَجَ 267 ۞ زَرَقَانِي عَلَى الْمُواهِبِ جَ 8صَ 335 ۞ خلاصة الوقاء ص 29 ۞ فضائل حَجَ ص 123 تا125

# روز قیامت حضورا کرم مَثَالِثَیْمِ کی شفاعت کے مستحقین

قیامت کے دن سب سے پہلے رسالت ما منافیق کے شفاعت کے متحق کون ہوئے ؟اس بارے میں خودرجمۃ للعالمین منافیق کا ارشادگرای ہے:

'' قیامت کے دن میری امت میں ہے جنہیں سب سے پہلے میری شفاعت کا شرف حاصل ہوگا۔ وہ مدینہ طیبہ کے خوش بخت لوگ ہوں گے، ان کے بعد اہل مکہ اور پھر طائف والوں کی شفاعت کی جائے گی۔'' •

ای وجہ ہے میرے آقامحن انسانیت منگائی آلم کی بیتمنااور آرزوقابل تقلید ہے کہ آپ مدیند منورہ میں سفر آخرت کی دعا کر تے ہیں۔ای کی خاک پاک کو اپنی قبر مبارک کے لئے پسند فرماتے ہیں۔

سید نا فاروق اعظم ولانفاہ ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَنَّا لِیَغُمُ نے فرمایا:

جوآ دمی مکه مکرمہ یا مدینه طیب میں فوت ہوا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اے امن والے لوگوں میں اٹھا ئیں گے۔

دوسری روایت میں ہے کہ اس کی شفاعت کرنا مجھ پر لازم ہوجا تا ہے۔●

آپ کے جسم انور کے مدیبے طیبہ میں موجود ہونے کی وجہ
سے اللہ تعالیٰ کی جو بے شار حمیں اور برکتیں ہرآن اور ہر وقت
نازل ہوتی رہتی ہیں وہ کسی اور جگہ کہاں نازل ہوتی ہیں؟ نیز
شریعت مطہرہ اور اس کے تمام احکام کی تحمیل اسی بابر کت شہر میں
ہوئی، تمام فتو حات اور تمام کمالات ظاہری و باطنی کا حصول یہیں
ہوئی، تمام فتو حات اور تمام کمالات فاہری و باطنی کا حصول یہیں
ہوا، اسلام کو شان وشوکت اور قوت وعظمت یہیں حاصل ہوئی
،اول وآخر کی نیکیاں اور ہدایت ونورانیت کے چشمے یہیں ہے
جاری ہوئے اور یہیں وہ جبل احد ہے جو حضورا کرم مُنَافِیْقِمُ کا محبوب
ترین پہاڑ ہے اور یہیں وہ جبل احد ہے جو حضورا کرم مُنَافِیْقِمُ کا محبوب
کرین پہاڑ ہے اور یہیں وہ جبل احد ہے جو حضورا کرم مُنَافِیْقِمُ کا محبوب
کرین پہاڑ ہے اور یہیں وہ جنہ ابقیع ہے جس میں آپ کے جگر کے
کرین پہاڑ ہے اور یہیں وہ جنہ ابقیع ہے جس میں آپ کے جگر کے
کے شارا وایاء وصلحاء نیُراشنا آرام فرما ہیں۔ اور یہیں وہ مسجد نبوی

شریف ہے جس میں دور کعت نما زیڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے اور یہیں وہ مجد قباشریف ہے جس میں دور کعت نمازیڑھنے سے عمرہ



محبوب خدا منگانی آغیر کے جسد انور واطبر کی تخلیق جس خاک پاک سے ہوئی اور پھر جس کے افق پر رسالت کا آفاب عالم طلوع ہوااور بالآخراس کی گود میں آغوش پذریہوا۔اس خاک کی شان اور بلندی مقام کے بارے میں کیا کچھنیں کہا جاسکتا۔ ●

111 ص 1 ص الصغير ج 1 ص 111

#### مدينةمنوره ميںاعمال صالحه کی فضیلت

17 جس طرح مدینه طیبه خود افضل اورمحترم ومکرم ہے ایسے ہی وہاں ادا ہونے والا ایک ایک عمل بھی فضیلت کے اعلیٰ مقام کے لائق ہے۔مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت اور اس میں اجروثو اب کی زیاد تی سیح احادیث ہے ثابت ہے۔البتہ پورے حرم مدینہ میں نماز کی بیفضیات ہے یانہیں؟ای طرح شهرد بندمیں نیک اعمال کی کوئی خاص فضیلت ہے اور اس کے اجروثواب میں غیرحرم کے مقابلے میں اضافہ بھی ہوتا ہے یانہیں؟

اس سليله ميں اگر چه بعض صرح روايات مېں ليكن وه سندأ ضعيف بين ايك حديث حضرت بلال بن حارث وللفيُّواس طرح روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ مَنْ اللّٰهُ أَنْ أَمْ فَي ارشا دفر مایا:

رَمَضَانُ بِالْمَدِيْنَةِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ رَمَضَانَ فِيْمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلُدَاكِ وَجُمْعَةٌ بِالْمَدِيْنَةِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ جُمْعَةٍ فِيْمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ

تَرْجَكَة: مدينه مين رمضان كزارنا ويكرشبرول مين رمضان گزارنے سے ہزار گنا بہتر ہے اور مدیند میں جمعہ ادا کرنا دیگر شہرول میں جعہے ہزار گنا بہتر ہے۔

مدینه منورہ کے لئے نبوی دعا ئیں

مدینه منوره کو جہال بیشرف حاصل ہے کہ وہ رسول الله مَنْافِيْظُ كَي جَرِت كَاه اورمسكن ربا، و بين مدينه كي بيرسعادت اور عظمت وفضيلت ہے كەرسول الله مَثَاثِيَّةُ فِي خِتَلَف موقعوں برمدينه منورہ کے لئے دعائیں کیں اور نہایت اہتمام سے مختلف چیزوں کی دعا تیں کیں۔ مدینہ سے محبت کی دعا، وہاں سے وہاء کی منتقلی اور صحت بخش آب وہوا کے لئے دعا، مدینہ کے پھل تر کاری، کھانے یینے اور ناپنے تو لنے والی اشیاء میں برکت کی دعااور وہ تمام دعا ئیں کیں جوحضرت ابراہیم عَلِیْلاً نے مکہ مکرمہ کے لئے کی تھیں بلکہ اس ے کئی گنازیادہ دعائیں کیں اور جس طرح حضرت ابراہیم علیظا کی دعا تیں مکہ تکرمہ کے بارے میں قبول ہوئیں جس کا آج بھی مشاہرہ ہوتا ہے ای طرح رسول الله منگانی کا دعائیں بھی مدیند منورہ کے بارے میں بارگاہ الٰہی میں شرف قبولیت یا گئیں جس کا مشاہدہ آج

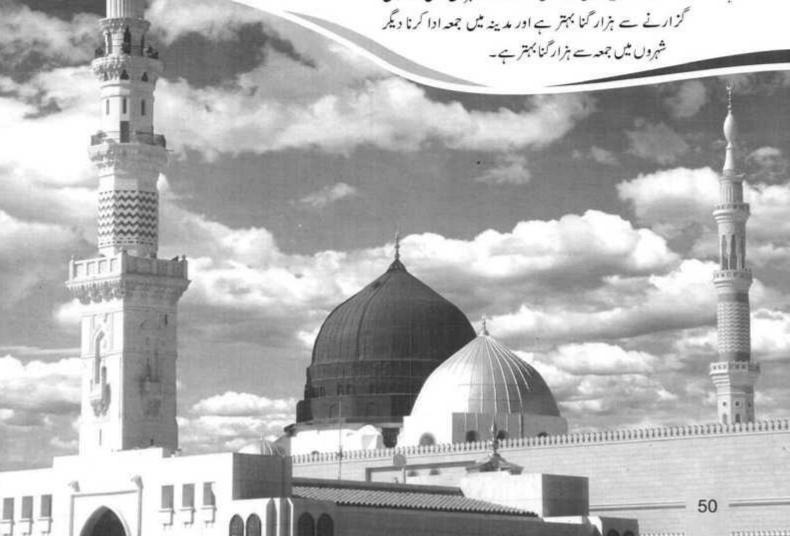

بھی ہوتا ہے۔



#### مدینه منوره سے محبت کی دعا

انسان کواپنے وطن سے جہال وہ پلا بڑھا فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ مکہ مکر مدرسول اللہ منگائی کا اور اللہ منگائی کا اور اللہ منگائی کا نہ صرف وطن تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزویک بھی نہایت محبوب شہر تھا، جرت کے موقع پر رسول اللہ منگائی کے بحرت کے موقع پر رسول اللہ منگائی کے بحرت کے موقع پر رسول اللہ منگائی کے بحرت کے موقع پر دسول اللہ منگائی کے بیاتھا کہ بحرے کہ تواللہ کے نزویک محبوب

شہر ہے اگر تیری قوم اور یہال کے رہنے والے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر ا تے تو میں یہاں سے نہ نکاتا اور کسی دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ دین کی خاطر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور طبعی طور پر مکہ وطن کی یا دبھی ستانے لگی تو آپ منگا پی نے اللہ تعالی سے مدینہ منورہ سے محبت کی دعا فر مائی کہ اے اللہ اللہ اللہ اللہ عیس مدینہ سے ایسی محبت عطا فر ما جیسی مکہ سے ہی دیا دہ۔

اس سلسلے میں اوپر ایک نبوی دعا گزر چکی ای طرح کی ایک روایت حضرت ابوقیا دہ دلائیڈ کے سے کہ رسول اللہ مٹائیڈ کے نین پر ایک مرتبہ وضوفر مایا پھر حضرت سعد بن ابی وقاص دلائیڈ کی زمین پر جو کہ سقیا ( جگہ کا نام ) کے گھروں کے پاس تھی نماز پڑھی اور یوں دعافر مائی:

اَللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيلُكَ وَعَبْدُكَ وَنَبِيلُكَ وَعَبْدُكَ وَنَبِيلُكَ وَعَبْدُكَ وَرَسُولُكَ الْمُعَوْثَ الْمُعَوْثَ الْمُعَوْثَ الْمُعَوْثَ الْمُعَوْثَ اللَّهُمَّ حَبْدُ اللَّهُمُ فِي الْمُكَامِيْنَةِ مِثْلَ مَادَعَاكَ بِهِ الْمُراهِيْمُ لِمَكَّةَ نَدُعُوكَ اَنْ تُبَارِكَ لَهُمُ فِي الْمُراهِمُ اللَّهُمَّ حَبِّبُ اللَّيْنَا صَاعِهِمُ وَمُرْهِمُ وَثِمَارِهِمْ اللَّهُمَّ حَبِّبُ اللَّيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبِّبُ اللَّيْنَا مَكَةً وَاجْعَلُ مَا بِهَا مِن وَبَاءِ بِخُدُ اللَّهُمَّ إِنِّي حَرَّمُتُ مَا يَيْنَ لَا بَتَيْهَا كَمَا حَرَّمُتُ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيْمَ الْحَرَمَ مَا يَيْنَ لَا بَتَيْهَا كَمَا حَرَّمُتُ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيْمَ الْحَرَمَ الْحَرَمَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيْمَ الْحَرَمَ

ترک بندے اور تیرے نبی انہوں نے آپ سابل مکہ کے تیرے بندے اور تیرے نبی ہیں انہوں نے آپ سے اہل مکہ کے لئے دعا کی اور میں مجمد ( منافیل می تیرار سول ہوں ہیں تجھ سے اہل مدینہ کے لئے دعا کی اور میں مجمد ( منافیل می تیرار سول ہوں ہیں تجھ سے اہل مدینہ کے لئے دعا کی ( اے اللہ! ) ہم تجھ سے حکہ ( اور ہل مکہ ) کے لئے دعا کی ( اے اللہ! ) ہم تجھ سے دعا کر تے ہیں کہ تو ان کے لئے ( اہل مدینہ کے لئے ) ہرکت عطا فرما ان کے صاع میں اور ان کے مد میں اور ان کے کھوں میں۔ فرما ان کے صاع میں اور ان کے مد میں اور ان کے کھوں میں سے محبت دی اور اس کی ( مدینہ ) وہا ہو خم ( جگہ کا نام ) میں ڈال سے محبت دی اور اس کی ( مدینہ ) کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو حرام قرار دیا جس طرح تو نے اہر اہیم ( علیل اُللہ ) کی درمیان کی جگہ کو حرام قرار دیا جس طرح تو نے اہر اہیم ( علیل اُللہ ) کی درمیان کی جگہ کو حرام قرار دیا جس طرح تو نے اہر اہیم ( علیل اُللہ ) کی ذرمیان کی جگہ کو حرام کرار دیا جس طرح تو نے اہر اہیم ( علیل اُللہ ) کی درمیان کی جگہ کو حرام کرار دیا جس طرح تو نے اہر اہیم ( علیل اُللہ ) کی درمیان کی جگہ کو حرام کرار دیا جس طرح تو نے اہر اہیم ( علیل اُللہ ) کی درمیان کی جگہ کو حرام کرار دیا جس طرح تو نے اہر اہیم ( علیلہ اُللہ ) کی درمیان کی جگہ کو حرام کرار دیا جس طرح تو نے اہر اہیم ( علیلہ اُللہ ) کی درمیان کی جگہ کو حرام کرار دیا جس طرح تو نے اہر اہیم ( علیلہ اُللہ ) کی درمیان کی جگہ کو حرام کرار دیا جس طرح تو نے اہر اہیم ( علیلہ اُللہ ) کی درمیان کی حکم کرار میں کرار دیا جس طرح تو نے ابر اہیم ( علیلہ اُللہ ) کی درمیان کی حکم کرار میں کران سے مکہ کو حرام کران کی درمیان کی دونوں کیاں کران سے کیاں کران سے مکہ کو حرام کران کیاں کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی دونوں کیاں کی درمیان کی دونوں کیاں کی دونوں کیاں کی دونوں کیاں کران کیاں کی دونوں کیاں کیاں کران کیاں کیاں کی دونوں کیاں کی دونوں کیاں کی دونوں کیاں کران کیاں کیاں کران کیاں کیاں کی دونوں کیاں کی دونوں کیاں کی دونوں کیاں کران کیاں کی دونوں کیاں کیاں کیاں کی دونوں کیاں کیاں کران کیاں کی دونوں کیاں کیاں کی کی دونوں کیاں کیاں کی دونوں کیاں کیاں کیاں کیاں کیاں کی دونوں کیاں کیاں کیاں کیاں کیاں کیاں کیاں کی دونوں کیاں

رسول الله مَنْ اللهِ م میں ہر مخلص مومن کے دل میں مدینه منورہ کی محبت سائی ہوئی ہے ۔

 <sup>•</sup> مجمع الزوائد: 654/3، كتاب الحج، باب جامع في الدعاء لها (اىللمدينة)، حديث نمبر: 5812، قال الهيشمي رواه احمد ورجاله
 رجال الصحيح، مسند احمد (مسند الانصار، حديث ابي قتاده الانصاري) حديث نمبر: 23007

#### مدینه منوره کی محبت میں سواری کو تیز کرنا

العالمين مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن رَبِ العالمين مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كَمَّةُ مِينِ رَبِ العالمين مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَن مَدِينَ حَمِينَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَانِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَانِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَانِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِهَا

'' نبی کریم مُنَافِیْقُ جب سفر نے واپس آتے تو مدینے کی دیواروں کو دیکھ کرسواری کوتیز کرتے اور جانور پر ہوتے تو مدینہ کی محبت میں اے ایڑ لگاتے۔'' •

ایک موقع پرسرور کا تنات منافیر آنے فرمایا: مدینہ کے علاوہ روئے زمین پرکوئی جگدایی نہیں جو جھے سب سے زیادہ محبوب ہو اور میری قبر مبارک بھی وہی ہو جتی کہ ملہ میں موت کو بھی آپ نے پہند نہیں کیا حضرت عبداللہ بن عمر واللہ والیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیر جب مکہ مرمہ میں داخل ہوتے تو یوں فرماتے:

اللہ منافیر جب مکہ مرمہ میں داخل ہوتے تو یوں فرماتے:

اللہ منافیر کو تَجْعَلُ مَنافیانا بِھا حَتْی تُخْرِجَنا مِنْھا

تَنْزَحَنَدُ'' اے اللہ! ہماری موت یہاں نہ رکھ یہاں تک کہ یہاں ہے ہمیں نکال دے'' ہ

### محبوب خدامتًا فينام كي وفات كے بعد تد فين ميں اختلاف

میرے آتا اور مولا محبوب رب العالمین منظیفی جب اس دار فانی سے پردہ فرما گئے تو تدفین کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہوا کہ آپ منظیفی کو کہاں دفن کیا جائے؟

حضرت عمر فاروق رخی فقط کی بید عامشہور ومعروف ہے کدا کے اللہ! مجھے تو اپنے راستہ میں اور اپنے رسول (منی فیلے فیا) کے شہر (مدینہ منورہ) میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ الغرض مدینہ منورہ سے رسول اللہ منی فیلے اور صحابہ کرام رخی فیلے کی محبت کی بے شمار نظیریں اور مثالیں حدیث وسیرت کی کتابوں میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں ●

- 0 بخارى شريف حديث 1886
- € مجمع الزوالد جلد 465/5
- € ترمذی شریف کتاب الجنائز حدیث 1018



## مدینه منوره میں ایک کا کھانا دو کے لئے کافی

سیدیندگی عظمت اور فضیلت ہے کہ وہ ندصرف رسول اللہ منافیق کا کھوب شہرہے بلکہ اہل ایمان کے دلوں میں بھی اس کی محبت رچی بسی رہتی ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی اس کی محبت رچی بسی رہتی ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں حربین شریفین کی زیارت اور اس کے دیدار کے لئے بے چین و بے تاب رہتے ہیں کہ کم از کم ایک دفعہ بی سی ان مقدس مقامات کی زیارت ہوجائے کہ حضور اکرم منافیق من دفعہ بی سال کے لیے جود عائیں ما تگی ہیں اس سے فیضیاب ہو تکیں۔
مدینہ ممار کہ کے لئے خیر و ہرکت کی دعا

کے لئے میرے

آ قامَاً اللّٰی مدیند منورہ وہ مبارک شہر ہے جس کے لئے میرے

آ قامَاً اللّٰی اُنے نے بے حساب برکت کی دعا ئیں کیس یہاں کے نہ

صرف پھل تر کاری اور کھانے پینے کی اشیاء بلکہ

مدینہ کی ہم چیز کوآپ کی دعا شامل ہے۔ بعض

احادیث میں بیصراحت ہے کہ حضرت ابرہیم

علیہ اللّٰہ اللّٰہ

• مجمع الزواند 306/3 € تاريخ مدينه منوره • حرمين شريقين فضائل آداب 263

مکد مکرمہ اور اہل مکہ کے لئے حضرت ابراہیم علیہ اللہ اللہ اور اہل مکہ کے لئے حضرت ابراہیم علیہ اللہ اللہ اور اہل کے دہنے دعا وَل میں سے ایک اہم دعا میہ کہ اے اللہ اور میں کے رسول والوں کو ہر طرح کے بھلوں سے روزی عطا فرما، ای طرح رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ علیہ اللہ مثل اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے لئے جودعا کیں کیں ۔ ان میں سے ایک ہے ہے:

حضرت انس والمُثَوَّدُ كَتِ إِن كَدِمِيرِ مَ آقَا مَنَّ اللَّهُ فَيْ اللهُ وَعَاكَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَى مَاجَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبُرَكَة •

تَرْجَدُنَدُ: اے اللہ! مکہ ہے مدینہ کودوگنی برکت عطافر ما۔

اس سلسلے کی احادیث اس کثرت سے جیں کہ یہاں اس کا احاطہ یقیناً طوالت کا باعث ہوگارسول اللہ متالیقیاً نے بکثرت یہاں کے صاح اور مدمیں برکت کی دعافر مائی بھی ان الفاظ میں کدا ہے اللہ! ہمارے مدینہ برکت عطافر ما۔

مداورصاع دونوں پیانے ہیں جن سے اشیاء نا پی جاتی تھیں اور ان پیانوں میں برکت کی دعا سے ظاہر یہی ہے کہ ان کھانے سینے کی چیزوں میں برکت کی دعا ہے جوان پیانوں سے نا پی جاتی تھیں اس طرح مدینہ کے ہرطرح کے غلہ اور اناج میں برکت کی دعا کو پیلفظ شامل ہے۔ یعنی مدینہ کے علاوہ ایک مداور ایک صاع غلہ وغیرہ جینے لوگوں کے لئے کفایت کرے مدینہ کے ایک مداور ایک صاح طاع علمہ میں اتنی برکت ہو کہ وہ اس سے زیادہ لوگوں کے لئے صاع علمہ میں اتنی برکت ہو کہ وہ اس سے زیادہ لوگوں کے لئے صاع علمہ



مدینه منوره کی آب وہوا کے لیے پیارے نبی مَنَّالِیْمَ کی دعا:

اسلام ہے قبل جزیرہ نما عرب میں آب وہوا کی خرابی کے فاظ ہے مدینه مشہور تھا۔

چنانچہ جب رحمت کا ئنات مٹن ٹیٹے کے وہائی بیاریوں اور مہلک امراض کے بارے میں مشہور شہر میں قدم رخجہ فرما ہوئے تو وہاں کی آب وہواصحا بہ کرام بڑت کی گئی کوموافق نہ آئی اورا کثر مسلمان بیاری میں مبتلا ہو گئے جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقتہ جانٹھا بیان کرتی ہیں۔

جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو وہ اللہ کی زمین میں سب سے
زیادہ وہاؤں والا شہرتھا۔ اس میں بطحان نامی ایک نالہ میں ہروقت بد بو
دار پانی بہتا تھا۔ حضور انور منگا تی آئے نے کفار کو بددعا دیتے ہوئے فرمایا:
اللہ تعالی شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پرلعنت کرے
جنہوں نے ہمیں ہمارے وطن سے وہاء کی زمین کی طرف دھکیل دیا
ہے یا اللہ! تو مدینہ کی محبت سے ہمارے دلوں کولبر یز فرمادے۔ ام
المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جاتھ المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جاتھ ہی المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جاتھ ہیں۔

جب رحمة للعالمين مَنْ اللَّهُ المدينة منوره مِن تشريف فرما ہوئے توسيدنا ابو بكر صديق اورسيدنا بلال اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المِلْ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

كُلُّ امْرِىٰ يُصْبِحُ فِى آهْلِهِ وَالْمَوْتُ اَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

ہر آ دمی اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمہ سے بھی قریب ہے سیدہ عائشہ صدیقہ بڑا تھا فرماتی ہیں میں نے ان دونوں کی حالت سے شفیع المذنبین مُنَافِیْقِ کوآگاہ کیا جس پرآپ نے یوں دعافرمائی۔

یا اللہ! مکہ کرمہ کی محبت ہے کہیں زیادہ مدینہ باسیکنہ کی محبت ہے ہمارے دلوں کو بحردے اور اس کی آب وہوا کو صحت افز ابنادے اور اس کے مداور صاع میں ہمارے لیے برکت عطافر ما۔اور اس کے بخار کو یہاں سے منتقل کر کے جسے فدمیں بھیج دے۔

ایک اورروایت میں جھہ کے بجائے ٹم کا لفظ مروی ہے۔ یہ دونوں قریب قریب واقع یہود کی دوبستیاں تھیں ۔

سیدناعبداللہ بن عمر جالفہ کے روایت ہے کہ سید کا نئات منالی فیا نے ایک مرتبہ خواب میں بکھرے ہوئے بالوں والی ایک سیاہ فام عورت دیکھی جو مدینہ منورہ سے نکل کر بھاگ رہی ہے اور پھر جھیہ جاکھیری۔سرور کا نئات منالی فیا نے اس خواب کی تعبیراس طرح ارشاد فرمائی کہ مدینہ طیبہ کی وباؤں کو جھہ میں پہنچادیا گیا ●

الغرض ابتدائے ہجرت میں مہا جرین پرمدیند کی آب وہوا کا
ایسام مفرائز پڑا کہ تقریباً سب بھار ہو گئے صرف چندا شخاص صحت مند
عقے جورسول اللہ منگائی کے ساتھ شریک نماز ہوتے تھے یہاں تک
کہ آپ نے محض صحت کی حفاظت کے خیال سے جی اور عرض مقام
کی طرف منتقل ہونا چاہائی شمن میں محبوب کا نئات منگائی کا فرمایا:
اگر جی میں سانپوں کی کثرت نہ ہوتی تو کتنا بہتر مقام تھااور عرض کے
متعلق فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ سے بہت زیادہ صحت بخش مقام ہے۔
لیکن خداو ند تعالی نے اس تھوڑی تی آ زمائش کے بعد مدینہ کو
آپ کی برکت سے نہایت صحت بخش مقام بنا دیا اور اس کی آب

محبوب خدامنًا لَيْنَا كَلَ مقدس اورمقبول دعاؤں كى بدولت دنيا جہاں كى نعمتيں اور بركتيں سٹ كراس خوبيوں والے شهر ميں جمع ہو گئيں اورمبلک امراض اور وباؤں نے وہاں سے رخت سفر باندھ ليا۔

مدین طیب کی خصوصیات میں سے ایک بات بیجی ہے کہ

اس کی ہوانہایت پاکیزہ ہاور

کی خوشبو سے ایک ایبا
جاتا ہے جو مدینہ طیبہ
دوسرے شہر میں نہیں
جاتا۔ اور اس کی
دوسرے شہر
کیجور کی مثل کی
میں کیجور نہیں

€ الترغيب و الترهيب 127/3 • تاريخ حرمين 264، و معجم البلدان 426/7

يا ئى جاتى 💇

54

#### گھر وں کومحفوظ و مامون نہیں سمجھتے۔

#### مدينه منوره پر فرشتول کی حیماؤل

مدینه منوره کے فضائل اور کمالات میں سے ایک سے ایک سے بھی ہے کہ مکد مکر مد کے ساتھ مدینه منوره کو بھی فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا ہے:

ٱلْمَدِيْنَةُ وَمَكَّةُ مَحْفُوْ فَتَانِ بِالْمَلْئِكَة

تَدَعِمَدُ: مدینه منوره اور مکه مکرمه کوفرشتول نے پرول سے

فرها نپر کھا ہے • www.besturdubooks.net



#### مدینهٔ منوره میں طاعون داخل نه ہوگا

مبلک مرض اور وبائی بیاری ہے جولحوں میں ہے طاعون ایک مبلک مرض اور وبائی بیاری ہے جولحوں میں بے شاراوگوں کے لئے جان لیوا ثابت ہوتی ہے، مدینہ منورہ کی دیگر خصوصیات کے ساتھ ایک اہم خصوصیت اور فضیات ہے ہے کہ یہاں بھی طاعون داخل نہ ہوگا بعض احادیث میں مطلقاً ہے بات بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مدینہ منورہ کی حفاظت پر فرضے مقرر ہیں وہ مستقل مدینہ کے ہرراستہ پر متعین ہیں اور مدینہ کی حفاظت پر مامور ہیں جب کہ بعض احادیث میں طاعون اور دجال کے بارے میں صراحت کے میں احادیث میں طاعون اور دجال کے بارے میں صراحت کے ماتھ آیا ہے کہ بید دونوں مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے کیوں کہ ماتھ آیا ہے کہ بید دونوں مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے کیوں کہ فرشے ہر طرف ہے اس کی حفاظت پر مقرر ہیں ۔

· حضرت ابو ہر مرہ خلافیڈاروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ مَثَالَیْکُمْ نے ارشاد فر مایا:

عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلَا الدَّجَّالُ

'' مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں اس میں طاعون اور وجال داخل نہ بہوں گے'' 🏚

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ اور سعد بن ابی وقاص وڈائٹڈ ہے ایک اور طویل حدیث میں رسول اللہ سُلُٹڈ آم کے بیالفاظ مروی ہیں: اِنَّ الْمَدِیْنَةَ مُشَبِّکَةً بِالْمَلَائِکَةِ عَلٰی کُلِّ نَقَب مِنْهَا مَلَکَانِ یَحْرِسَانِهَا لَا یَدُحُلُهَا الَّطاعُونُ وَلَا اللَّجَالُ مَلَکَانِ یَحْرِسَانِهَا لَا یَدُحُلُهَا الَّطاعُونُ وَلَا اللَّجَالُ مَلَکَانِ یَحْرِسَانِهَا لَا یَدُحُلُهَا الَّطاعُونُ وَلَا اللَّجَالُ مَلَکَانِ یَحْرِسَانِهَا لَا یَدُحُلُها اللَّطاعُونُ وَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ ال

سیدنا ابوسعید و افاق سے منقول میں کہ ہم محسن انسانیت مُنَّاقِیْمُ کے ساتھ نگلے تو آپ وادی عسفان میں تھبر گئے اور وہاں کئی دن قیام فرمایا تو بچھلوگوں نے کہنا شروع کردیا ہم یہاں پچھ بھی نہیں کر رہے اور ہمارے گھر خالی میں، ہماری عورتیں تنہا میں ،ہم اپنے

بخارى: ابواب فضائل المدينة، باب لايدخل المدينة الدجال، حديث نمبر 1880

◙ مجمع الزوائد، 663/3 ، كتاب الحج، حديث تمبر 5833، مسند احمد، حديث نمبر 663/5-1593

0 خلاصة الوفاء ص 26

€ مسلم شريف صفحه 443/1 مشكوة شريف صفحه 536

### مدينه منوره مين تكليف يرصبر كااجر

عدینه منوره میں کسی تکلیف و مشقت پر صبر کرنے والے کے اجر کے متعلق ارشا درسول مُنگائی ہے:

سیّد المُرسلین مَنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فاڈلا: .... متعدد روایات میں یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص ارادہ کر کے میری زیارت کرے وہ قیامت میں میرا پڑوی ہے۔ ارادہ کرنے کا مطلب سے ہے کہ محض ای ارادہ ہے آ یا ہو یہ نہ ہوکہ سفرتو کسی دنیوی غرض سے تھارات میں چلتے زیارت بھی کرلی۔ ہوکہ سفرتو کسی دنیوی غرض سے تھارات میں اگر مصائب وآلام کا سامنا ای طرح مدینہ منورہ کے قیام میں اگر مصائب وآلام کا سامنا کرنا پڑے تو ان پر صبر کی مذکورہ بالا احادیث میں یہ فضیلت بیان ہوتو) کہ درسول اللہ مناقیق میں ایش محض کے لئے (اگر وہ مسلمان ہوتو) ہوئی کہ رسول اللہ مناقیق ایسے محض کے لئے (اگر وہ مسلمان ہوتو) گواہی دیں گے یا سفارش فرما کیں گے۔

## مدينه كى تكاليف پرايك اور بشارت نبوى مَثَالِثَيْمُ

امام الانبياء، خاتم الانبياء مَنْ تَلْيَقُمْ كاارشاد بكه:

لوگول پرایک زمانداییا آئے گاکہ زمین کے مختلف علاقے فتح

ہوں گےلوگ ادھر جائیں گے اور وہاں کھانے پینے کی فراوانی اور
خوشحالی وآسودگی پائیں گے پھر جج یا عمرہ کرتے ہوئے اپنے
بھائیوں کے پاس سے گزریں گے تو ان سے کہیں گے: تم لوگ
یہاں کی تختی اور بھوک جھیلتے ہوئے رہ رہ ہورسول اللہ سُکاٹیٹی نے
کئی مرتبہ یہ بات وہرائی پھر پچھ لوگ چلے جائیں گے اور پچھ
لوگ (مدینہ بی میں) رہ جائیں گے اور مدینہ بی ان کے لئے بہتر
کئی مرتبہ یہ بات میں استقامت سے رہے گا۔ یہاں کی تختی اور
مصیبت پر صبر کرتا رہے گا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے تو میں
اس کے لئے روز قیامت گواہ یا۔ فارشی رہوں گا۔ ع

حضرت ابوسعید مولی الممری رشالش بیان کرتے ہیں کہ وہ وہ اقعہ حرہ کے زمانہ میں حضرت ابوسعید خدری رشالش بیان کرتے ہیں کہ وہ حاضر ہوئے اور مدینہ کی مہنگائی، اہل وعیال کی کشرت اور معیشت کی تنگی کے سبب مدینہ چھوڑنے کے بارے میں مشورہ چاہا ور انہیں بتلایا کہ یہاں کی تختی پراب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رفائے نے ان سے کہا: کہ افسوس تم پر! میں متمہیں یہاں سے جانے کا مشورہ نہیں دوں گا کیوں کہ میں نے رسول اللہ متنافی تم کو یہ فرماتے ساہے:

€ رواه البيهقي في الشعب كذافي المشكوة ﴿ حواله مجمع الزوائد 646/3

مسلم: كتاب الحج، باب الترغيب في سكني المدينة، حديث نمبر 1374

كَ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى الاَمِهَا فَيَمُتُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا أَوْشَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا تَرْجَدَ " جَوْضَ بَهِى مدينه منوره كَ تَنْ

پر صبر کرتے ہوئے (بیس پر) مرے گا تو میں اس کے لئے روز قیامت سفارشی یا گواہ ہوں گا بشرطیکہ وہ مسلمان ہو'۔ €



## مدینه میں رہنے والوں کوستانے اور تکلیف دینے کی ممانعت

مدیند منورہ کے باشندے ہمارے پیارے محبوب اور حبیب رب العالمین منافظ کے بروی میں اور آپ بروی کا انتہائی خیال اوران سے محبت کرتے تھے۔

ای پڑوی کے سبب حبیب کا ئنات مَثَاثِیْتُمْ نے تکلیف دیے والول كے لئے بدوعا فرمائى ب حبيب خدا مَنْ النَّيْمُ فِي فرمايا:

ٱللُّهُمَّ مَنْ آرَادَنِي وَأَهُلَ بَلَدِي مُ بِسُوءٍ فَعَجْلُ هَلَاكُهُ • تَوْجَدُ '' اے میرے اللہ! میرے اور میرے شہر یول مدینہ والوں کے ساتھ جو برائی کاارادہ کرےاس کوفور آبلاک کردے۔''

مباركه كى تشريح كرتے ہوئے محترم قاضى محمد زابد الحسينى مُعالمة اپنى مشهورتصنيف" تذكره ديارحبيب مَا يُتُولِم "مين لكهة بين كه:

قاضى عياض ميلية نے اس كى بيتوجية فرمائى ہے كدابل مديند کے ساتھ بدنیتی کے ساتھ جو دھوکہ بازی کرے گا اس کو بہت جلد سزادی جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں:

جو خص مدینہ برغلبہ حاصل کرنے کے لئے اہل مدینہ کواینے فریب کے دامن میں لا نا حیاہتا ہوتو وہ کامیاب نہیں ہوسکتا بلکہ جلداز جلدتباه وبرباد ہوجاتا ہے جبیا کہ سلم بن عقبہ کے ساتھ ہوا جب کہ اس کو یزید بن معاویہ نے اہل مدینہ کی سرکو

> نی کے لئے اس لئے بھیجا تھا کہ اہل مدینہ نے پزید کی بیعت توڑ ڈالی تھی۔ سلم بن عقبه واپس ہوتے ہوئے مسلسل کے مقام پر ۱۴۴ ھ میں ا پی موت مر گیا تھا پھر جلد ہی پر پدہھی

> > مرگياجس نے مسلم بن عقبہ کو بھیجا تھا اور دوسرے تمام افراد ہلاک ہو گئے جو اس سازش میں ان کے ساتھ شریک تھے (اس کی

تفصیل ہم نے واقعہرہ کے بیان میں صفحہ ۵۷ پر کی ہے۔ 🛮 قاضي محمدزا بدالحسيني ميشايين الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احمرصاحب مدنى نورالله مرقد وكے شاگر درشیدا ورحضرت مولا نااحمہ على صاحب لا ہوری میٹ کے خلیفہ ارشد تھے۔

آب ر المُلكُّة نے علامة مهو دی مِثاللة کی مشہور تصنیف وفاء الوفاء كااردوتر جمه كياہے جس كاانتساب شيخ العرب والعجم حضرت مولا نامدنی نورالله مرقده کی طرف کیا ہے۔

حواله وفاء الوفاء ، جذب القلوب

حرمین شریفین حصه دوم 54



www.besturdubooks.net

### مدينه ميں بدعتی پر لعنت

محبت میں غلو کے اعتبار ہے ہو یا نفرت میں برائی ممنوع ہے جاہے وہ محبت میں غلو کے اعتبار ہے۔ اس محبت میں غلو کے اعتبار ہے۔ اس لئے کہ بدعت ہمیشہ محبت یا نفرت میں حد ہے بڑھ جاتا ہے اور آتائی و مدینہ جیسے مقام پر بدعت اور ہی برافعل ہے اور آتائی و مولائی سُکُاٹیڈ کے ایسے لوگوں پر بعنت فرمائی ہے۔ میرے آتا مُنَاٹیڈ کے ایسے لوگوں پر بعنت فرمائی ہے۔ میرے آتا مُنَاٹیڈ کے ایسے لوگوں پر بعنت فرمائی ہے۔ میرے آتا مُنَاٹیڈ کے ایسے لوگوں پر بعنت فرمائی ہے۔ میرے آتا مُنَاٹیڈ کے کا ارشاد ہے:

اً لُمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِدِ إِلَى كَنَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهُا حَدَثُ أَمُدَثُ اللّٰهِ فِيهُا حَدَثُ أَوْ اوْى مُحُدَّقًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ

تَوْتِحَدُ '' جو شخص حرم مدینه میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پراللہ کی ، تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت جواس کی کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول ندگی جائے گی۔''•

حضرت معد بن الى وقاص و المثنية روايت كرت مين كدرسول الله مُثَالِيَّةُ فَي ارشاد فرمايا: مَنْ أَدَادَةُ أَهْلَ الْمَدِينُةَ بِسُوْء أَذَابَهُ اللَّهُ

مَنْ أَرَادَةُ آهُلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ آذَابَهُ اللّٰهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

تُوَیِّدُ'' جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اللہ اے اس طرح بچھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں بچھل جاتا ہے''

بعض روایات میں ''فی النار'' کالفظ بھی آیا ہے کہ اللہ ایسے خص کوآگ میں پھلادےگا۔
دوسری چیز یہاں غور کرنے کی میہ ہے کہ اس سلسلے کی تقریبا تمام روایات میں اہل مدینہ کے ساتھ برائی کے ارادہ پر شدید وعید بیان ہوئی ہے جب کہ برائی کا صرف ارادہ کرنے پر نامہ اعمال میں برائی نہیں کھی جاتی اورنہ ہی ارادہ پر مؤ اخذہ ہوتا ہے نہیں کھی جاتی اورنہ ہی ارادہ پر مؤ اخذہ ہوتا ہے

جب تک کہ بندہ برائی کا ارتکاب نہ کرلے یا اس کا پختہ عزم نہ کرلے۔احادیث مبارکہ میں برائی کے ارادہ پرشدید وعیدا ہے ہی ہے جیے قرآن پاک میں حرم مکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جوکوئی اس میں ظلم والحاد کا ارادہ کرے ہم اے دردناک عذاب چکھا کیں گے۔

ہم نے جرم مکہ میں گنا ہوں کا وبال اور اس کی بدیختی اور برائی
بیان کرتے ہوئے بیہ وضاحت کی تھی کہ جرم کا معاملہ غیر جرم ہے
مختلف ہے بیہاں برائی کے ارادہ پر بھی مؤ خذاہ ہوتا ہے بیز حرم ہا
باہر بیٹھ کر بلکہ اس ہے میلوں دور بھی کوئی شخص حرم میں کی برائی کا
ارادہ کرے وہ بھی قابل گرفت اور در دناک عذاب کا مستحق ہے۔
احادیث بالا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جرم مدینہ کا معاملہ بھی اس ہے بچھے
کے مختلف نہیں یہاں بھی حرم مدینہ میں یا حرم مدینہ ہاہر بیٹھ کرائل
معید ہے اور ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے والے پر بھی کہ خت عذاب کی وعید ہے اور ارادہ بر بھی گرفت اور مؤ اخذہ ہے یہ خت عذاب کی وعید ہے اور ارادہ بر بھی گرفت اور مؤ اخذہ ہے یہ بیٹھ سے نظراب کی وعید ہے اور ارادہ بر بھی گرفت اور مؤ اخذہ ہے یہ

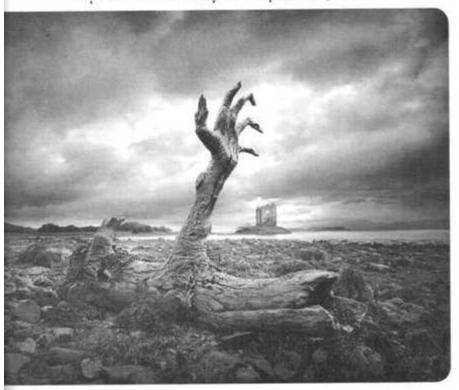

<sup>9</sup> بخارى، كتاب الفرائض ياب الم من تبرأ من مواليه، ص

حديث نمبر : 1877 💿 حرمين شويفيز

<sup>●</sup> مسلم: كتاب الحج، باب من اراده اهل المدينة بسوء، حديث نمبر، 1387، بخارى، ابواب فضائل المدينة، باب اثم من كاد اهل المدينة،

## مدینه برےلوگوں کونکال دیتاہے

عدینه منورہ اپنے اندر سے برے لوگوں کو نکال دیتا ہے کیونکہ مدینه منورہ پاکباز اور پاک باطن لوگوں کامسکن ہے اور مدینه منورہ کی ای کیفیت کے بارے میں آقائے مدینه سرکار مدینه منورہ کی ای کیفیت کے بارے میں آقائے مدینه سرکار مدینه منگرامی ہے کہ:

ٱلْمَدِيْنَةُ تُنْفِى النَّاسَ كَمَا يُنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ

مُتَوَجِّمَةُ " مدینه برے لوگوں کواس طرح نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔'' •

علامه حافظ ابن حجرعسقلانی المالشة التونی 852 هوفتح الباری میں اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں:

ہروہ آ دمی جس کا ایمان خالص نہیں ہوگا وہ مدینہ سے نگل جائے گا اور صرف مخلص مومن ہی ہاتی رہ جا کیں گے جن پر دجال

مسلط نہیں ہو سکے گا۔ ●
شفیع المذنبین مَنْ الْقَیْمُ کا روضہ اطہر جواللہ تعالیٰ کی ہے
انتہار حمتوں اور برکتوں کا محکانہ ہے۔ اہلیان مدینہ ان
برکات ہے ہمہ وقت مستفید ہوتے رہتے ہیں بفش و
قلب کا تزکیہ قطبیر اس مقدس شہر کی خصوصیات میں
ہے ہے۔ اللّٰہ کریم ہے یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہم سب
مسلمانوں کو اس کے فیوضات و برکات ہے بہرہ یاب
فرمائے اور گنبر خضرا کے فل عاطفت میں سکونت نصیب
فرمائے اور جنت البقیع میں فن ہونا نصیب فرمائے۔
فرمائے اور جنت البقیع میں فن ہونا نصیب فرمائے۔
ایں دعا ازمن واز جملہ جہاں آ مین باد

خروج دجال کےوقت مدینہ کے

دروازول پر پہرے دارفر شتے ہوں گے

اللہ تعالیٰ نے اپ حبیب سُلُا ﷺ کے شہر
مقدس کی حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ یہاں بڑے

بڑے ظالم وجابرتو کیا دجال کارعب بھی ہے اثر اور کام
خہیں کرے گا۔ اس بارے میں حضرت ابو بکرصدیق
رفافی کے روایت ہے کہ نبی کریم سُلُا ﷺ نے فرمایا:
دجال کارعب مدینہ والوں پرنہیں پڑے گا۔

اس دن مدینے کے سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پردوفر شتے (پہرادیتے) ہوں گے۔



فتح البارى

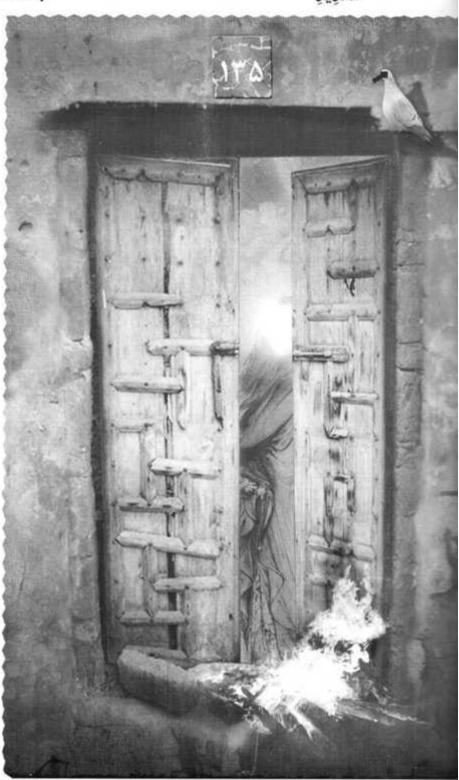



### د جال کا اُحدیہاڑ پر قبضہ

حضرت عبد الله بن شقیق و الفظائے مروی ہے کہ اللہ کے رسول منگائی نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: خلاصی والا دن، متہمیں کیا معلوم خلاصی والا دن کون ساہے؟ تین مرتبہ یہ جملہ دہرایا اور پھر فرمایا: د جال نکلے گا اور احد پہاڑ پر چڑھ کر مدینے کی طرف د کیھے گا تو اپنے ساتھیوں (نشکروالوں) ہے یو چھے گا: کیاتم یہ سفید مکل د کیھ رہے ہو؟ یہ احمد (محمد منگائیلیم) کی مجد ہے۔

پھروہ مدینے کی طرف آئے گا تو رائے پرتگوارسونے ہوئے فرشے کو پائے گا پھروہ (مدینہ کے قریب) دلد لی زمین پر پڑاؤ کرے گا۔ مدینہ تین مرتبہ حرکت (زلزلد) پیدا کرے گا جس کے نتیج میں ہرمنافق اور فاسق دجال کی طرف نکل جائے گا۔ پس یہ ہے(یوم الخلاص) خلاصی والا دن ۔ ●

قیامت ہے بل ایمان صرف مکداور مدینه میں رہ جائے گا

قیامت ہے بہل اسلام کے مانے والے صرف مکہ اور مدینہ میں موجود ہوں گے بقیہ جگہ غیر مسلموں کا قبضہ ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ دی فیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سی فیڈ کے فرمایا: وہ وفت قریب ہے کہ عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگادی جائے گی محبوب خدا سی فیڈ کے جہا گیا: کہ سے پابندی کس کی جانب ہے ہوگی؟

تومیرے آقا شکا نی اُلے خرمایا کہ عجمیوں (Non Arabs)
کی جانب سے۔ پھر پچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ وہ وقت
قریب ہے جب اہل شام پر بھی میہ پا بندی لگادی جائے گی۔ پھر
پوچھا گیا کہ رکاوٹ کس کی جانب ہے ہوگی؟ فرمایا: اہل روم
(مغرب والول) کی جانب ہے۔

پھرفرمایا: میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جولوگوں کو مال اپ مجر بھر کے دے گا اور شارنہیں کرے گا۔ نیز رحمت دو عالم سَکَّالیَّا کُمُ نے فر مایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا اور ایمان سمٹنا جائے

گاختیٰ کہا بمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔

پھر جان دوعالم سُکُٹٹُؤ کے فر مایا: کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پرنکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر شخص کو وہاں آیا و کردے گا۔ پچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور مال کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جا تیں گے حالانکہ ان کے واسطے مدینہ بیمتر تھا مگروہ اس بات کوجانے نہیں €

ای طرح حضرت عبداللہ بن عمر بھالٹو کے روایت ہے کہ پیارے آقا مٹالٹو کا اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا (یعنی لوگ اس کے دشمن تھے ) اور دوبارہ اجنبی ہوجائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا۔

اوروہ سٹ کردونوں مجدوں (مجدحرام اور مجدنوی) میں آ جائے گا جیسے سانپ سٹ کراپنے بل میں چلاجا تاہے ہیں فاڈلاخ 1:..عراق پر پا بندی کی پیشین گوئی کمل ہو چکی ہے۔ سواے ایمان والو! اب کس بات کا انتظار ہے۔ فاڈلاخ 2:... مدینہ میں کوئی منافق نہیں رہ سکے گا صرف وہی لوگ

فاڈلاغ 2:... مدینہ میں کوئی منافق نہیں رہ نیکے گا صرف وہی لوگ وہاں رہ جائیں گے جواللہ کے دین کی خاطر جان دینے کی ہمت رکھتے ہوں گے۔

<sup>●</sup> احمد 455/4 ، حاكم: كتاب الفتن 474/4، حلية الاولياء، 214/6 المعجم الكبير 230/8 ، ابن حبان 5838

مستدرك حاكم 4/664 € (مسلم كتاب الايمان، باب بيان ان الاسلام بدء غريبا، ص 146)

## مدینه منوره کے دیگر فضائل

کی ... مسجد نبوی کی تعمیر حضور نبی کریم مثل فیا نے اپنے دست مبارک سے فرمائی۔

ﷺ... اس شہر میں مسجد قبا واقع ہے جس میں نماز پڑھنا عمرہ کے برابر ہے۔

ﷺ ... اس شہر مقدس کے رہنے والوں کی سب سے پہلے شفاعت ہوگی۔

اس شہرے ستر ہزار آ دمی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ داخل ہوں گے۔

ﷺ ... روضہ رسول ملکا تیل اور مدینه منورہ میں موجود و بیگر مقدس ومتبرک مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے۔

🍪 ... اس شهر میں طاعون کی و باہر گزنہیں آ ئے گی۔

الله یہاں کی مٹی میں عیب جوئی کرنامنع ہے۔امام مالک عیب کے امام مالک عیب کی فور کا کہا ہے اسے تمیں میں کو برا کہے اسے تمیں درے لگائے جائیں۔

اس شہر کی عجوہ تحجوروہی ہے جس کے متعلق سید المرسلین اکرم الاکر مین منگائیٹی کا فرمان ہے کہ عجوہ جنت کے مجلوں میں ہے ہے۔

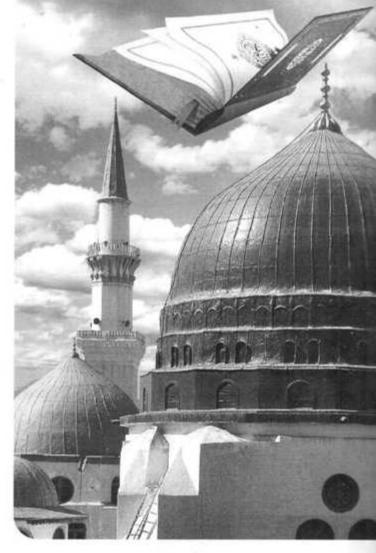

مدینه منورہ کے فضائل اور بھی بہت سارے ہیں اوراحایث میں اس شہر کے فضائل کثرت سے ندکور ہیں، ذیل میں چند فضائل تنبرک کے طور پر درج کرتے ہیں۔

ﷺ ... آ قامد فی منگلیا کم مدینه منوره کی مٹی سے پیدا ہوئے اور ای شہر میں رحلت فرمانے کے بعد سیدہ حضرت عائشہ دی شخاکے جرہ میں آرام فرما ہیں۔

ﷺ ... اس شہر کے لئے سرور کا نئات سکھیٹے آنے خصوصیت ہے برکت کی دعا فرمائی۔

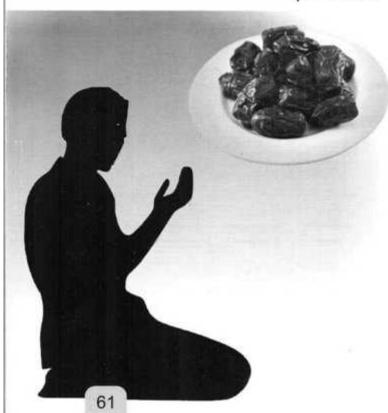

# مدينه كي عظمت ا كابر كي نظر ميں

مدینه منورہ کی عظمت شان و مکان کے بارے میں ا کابر میں ا ہے ہرایک نے اپنے جذبات بیان کئے ہیں کسی نے شعر میں ،کسی نے الفاظ کی صورت میں اور کسی نے اپنے وضع قطع کے اعتبارے، عِبْال آپ کی خدمت میں کچھالفاظ میں خدمت ہیں:

رحمتوں کامرکز .... محبتؤل كامحور

آ رزوؤل كأكلشن .... تجليات كامعدن

محبوب خدا كامسكن .... حا ہتوں کی سرز مین امنگوں کی آ ماجگاہ ....

سيدالمرسلين منافيظ كي آخري آ رامگاه

جس كاذره ذره دلكش .... جس كايية جاذب نظر

جس میں داخلہ جوش محبت اور جذبہ مسرت سے ہوتا ہے جس کو الوداع فرط محبت اور نظر حسرت سے کیاجا تا ہے۔ مگر بید دونوں کیفیتیں سوز وگراز ہے معمور اور آنسوؤں ، آ ہوں ، سسکیوں ہے بھر پور ہوتی ہیں۔مبارک اورشاد باد ہیں وہ زبانیں جومحبوب رب العالمين سَوَاللَّيْمَ كَ ذَكر سے تر ہيں محبوب خدا مَنْ لِللَّهُ جنہيں الله یاک نے اینے ابدی کلام یاک میں بڑے میٹھے اور پیارے ناموں سے یاد کیا ہے۔فرط محبت سے جن کی عمر کی فتم کھائی ہے، جن کے مولد مکد مکر مدکی صرف اس لئے قتم کھائی ہے کہ

حبيب خدا مُنَافِينًا وبال رہتے ہيں۔ حضرت معصب میشد فرماتے ہیں کہ خلیفہ مہدی جب مدینه منورہ میں سینجنے لگا تو شرفائے مدینہ اس کے استقبال کے لئے شہرے باہر گئے جن میں حضرت امام مالک مب بی بھی تھے جب خلیفہ مہدی کی نظر امام مالک میشکہ پر یڑی تو خلیفہ مہدی نے فوراً آگے بڑھ کر امام مالک میں۔ مختاللہ سے معانقہ کیا جب سب ہے مل چکا تو امام مالک میں ہے۔ نے خلیفہ سے فر مایا۔

يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّكَ تَدْخُلُ الْأَنَ الْمَدِيْنَةَ فَتَمَرُّ بِقُوْمِ عَنْ يَمِيْنِكَ وَيَسَارِكَ وَهُمْ أَوْلَادُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ فَسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ مَاعَلَى وَجُهِ الْأَرْض قَوْمٌ خَيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا خَيْرٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ٥

تَنْتُحَدُّنَ: اے امیر المومنین! ابھی تم مدینه منورہ میں داخل ہوگ تو تمہارے دائیں اور بائیں ہے وہ لوگ گز ریں گے جومہا جرین اورانصار کی اولا دہیں تو تم ان کی خدمت میں سلام پیش کرو کیونکہ روئے زمین پر نہ تو اہل مدینہ ہے بہتر کوئی قوم ہے اور نہ مدینه منورہ ہے بہتر کوئی شبرہے۔

اور چونکہ بیہ بات پہلے گز رچکی ہے کہ مدینہ منورہ میں انتقال كرنے والے كے لئے حضور نبي كريم مَثَاثِيْنِ شفاعت فرما ئيں گے۔ پیارے نبی منگافیظ نے ارشا وفر مایا:

مَنْ مَّاتَ بِالْمَدِينَةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَّوْمَ الْقِيلَةِ مُنْزَعَدُ '' جس كى مدينه ميں موت آئے تو قيامت كے دن ميں اس کی سفارش کروں گا''۔

ایک اور روایت میں ہے کم محبوب خدا منافق م نے ارشاد فرمایا: "میری امت میں سب سے پہلے میری شفاعت کے مستحق ابل مدينه بين \_''



ایک اور روایت میں مدینه منورہ ہے محبت یوں آ شکارا ہوتی ب كه آب مَنْ اللَّهُ إِلَى أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ " یااللہ! میری موت مدینہ میں آئے۔"

وفاء الو فاء ج 1 ص 36



بے شارا یہے ایسے عاشق رسول گزرے ہیں جنہوں نے اپنا ملک، اپنا وطن ، اپنا گھر بارسب پچھ چھوڑ کراس آرزو میں مدیند کی رہائش اختیار کرلی کہ مدینہ میں میری موت آئے لیکن میہ خیال ہر وقت چیش نظر رہنا چاہیے کہ یہاں رہ کر ہے ادبی نہ ہونے پائے ورنہ یہاں کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے ذرای دیر میں وسعت وفراخی کے باوجودا یہ خض کے لئے زمین نگ ہوجاتی ہے۔ ●

ابعشاق كحالات يرهي:

سیدناامام مالک مُیسینے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سوائے ایک جج کے جوفرض ہے اور نظلی جج صرف ای واسطے نہیں کئے کہ کہیں مدینہ منورہ کے سواکسی اور جگہ موت نہ آجائے چنا نچہ بمیشہ مدینہ منورہ میں رہے اور وہیں انتقال فرما کر جنة البقیع میں دفن ہوئے۔ §

امیرالمؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز مجینی به بیند منورہ سے باہرتشریف لے جاتے تو نگلتے وقت روتے اور باربار فرماتے۔

نَخْشٰی اَنُ نَکُوْنَ مِمَّنْ نَفَعَهُ الْمَدِیْنَةُ تَوَجَدَدَ ہِم وُرتے ہیں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کو مدیند دور کر دیتا ہے۔ •

🔾 بخاري شريف 🕜 تاريخ حرمين شريفين

﴿ جَذَبِ القَلُوبِ، صَ 20 ﴿ مُؤْطًا امَامُ مَالَكَ 884

حضرت عمر فاروق رفائعًهٔ کی مدینه میں موت کی دعا

سیدنا حضرت عمر فاروق رفائعهٔ کی اپنیمیں موت کی دعا

کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اس کے علاوہ اپنیمی محبوب

کا نات مُنافیعُ کے شہر ہے بھی آپ رفائعُو کو انتہائی محبت تھی اور
حضرت سیدنا فاروق اعظم رفائعُو اکثر بیدعا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ الْدُوْقَنِی شَهَادَةً فِی سَبِیلِكَ وَاجْعَلُ مَوْتِی فِی

بلک دَسُولِكَ 

الکَلُورِ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

تَوْجَدَهُ'' اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فر مااور مجھے موت بھی اپنے حبیب مَنْ لَقِیْوَم کے پاک شہر میں عطافر ما۔''

تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالی نے امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق ڈلٹنٹو کی دونوں تمنا کیں اور دعا کیں قبول فرما کیں ، موت بھی مدینہ میں آئی اور الولؤ کو مجوی کا فر کے حملہ ہے آپ دلٹٹٹو شہید ہوکر میرے آتا ہے نامدار مثل شیخ کے پہلومیں آرام فرما ہیں۔

جب امير المؤمنين سيدنا حضرت عمر فاروق والنظائد مدينه ميں رہتے ہوئے شہادت كى دعاكيا كرتے سے تولوگ تعجب كيا كرتے سے كا يہ المومنين ہيں، لوگوں كے دلوں ميں آپ كى بے حدمجت ہے، كافر حکومتيں آپ كے رعب وبد بہ ہے كا نيتى اور تحرفحراتی ہيں ہر طرف مسلمان ہى مسلمان نظر آتے ہيں ان حالات ميں اس طرف شہادت كا تصور بھی نہيں كيا جاسكتا مگر اللہ تعالى نے آپ كى دعا الى تبول فرمائى كہ فجر كى نماز پڑھاتے ہوئے ابولۇلۇ مجوى كافر نے زہر آلود خجر ہے آپ پر حملہ كيا زخم اليا كارى تھا كہ آپ جا نبر نہ ہوسكے اور كيم محرم الحرام 23 ھكو درجہ شہادت پاكر دوخة رسول منافية ميں مدفون ہوكر جميشہ كے لئے كامياب تھم رے۔

مدینه طیبه کی ر ہائش کی برکات

مدینه طیبہ میں رہائش کی سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ سرکار مدینه رسول اللہ منافیق کا پڑوس نصیب ہوتا ہے اس کے علاوہ حضور نبی کریم منافیق کی محد (نبوی) اور گنبد خصرا نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، اگر انسان میں جذبہ صادق اور دل میں رسول خدا منافیق کی محبت ہوتو یہاں رہ کرشب وروز یہال کے برکات سے بہرہ ورہوسکتا ہے۔



### ہمارے بزرگوں کامدینہ میں موت کے لیے قیام

یمی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ، علاء، بزرگان دین مدینہ میں موت کی تمنا کرتے ہیں اور ججرت کرکے مدینہ کا قیام کرتے ہیں جیسے:

مولانا خلیل احمد صاحب میشد شارح ابوداؤد شریف، شخ الحدیث مولا نا محد زکریا صاحب میشد مولا نا سید بدر عالم میرشی صاحب میشد مولا نا عبدالشکور صاحب میشد مولا نا عبدالشکور صاحب دیوبندی میشد مولا نا عبدالشکور صاحب دیوبندی میشد مولا نا عبدالشکور صاحب قاری فتح محمد الغفور صاحب عبای میشد میشد میشد مولا نا سیداحمد صاحب میشد فیض آبادی فیض آبادی بانی مدر سعلوم شرعیه برادرا کبرشخ العرب والحجم مولا نا سید سین احمد صاحب مدنی میشد جن کے صاحبزادے سید حبیب میشد مین اور مدین احمد صاحب میشد بین میشد بین احمد صاحب مدنی میشد بین کی میشد بین کی میشد بین احمد صاحب مدنی میشد بین کی میشد بین احمد صاحب مدنی میشد بین کی میشد بین کی میشد بین احمد صاحب میشد میشد بین کی میشد کی دوستون آبادی میشد کی دوستون سید میشد کی در سیار کی میشد کی دوستون سید میشد کی دیستی کی دوستون سید میشد کی در سیار کی میشد کی دوستون سید میشد کی در سیار کی میشد کی دوستون سید میشد کی در سید کی در میشد کی در سیار کی در سیار کی در سیار کی در سیار کی میشد کی در سیار کی در سیا

اور وہیں انقال فرما گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی مشاکخ اوراولیاء وہیں مدیند منورہ میں مدفون ہیں۔ رحمة الله عليهم رحمة واسعة ......

#### نبيت مدينه كى قدر

ایک مرتبہ مولانا حسین احمد مدنی میشد کوکسی نے تسیح اور جائے نماز بطور مدید پیش کیا اور کہا کہ میں مدینہ سے لے کرآیا ہوں۔

مولا ناحسین احمد مدنی میسید نے اس بیج کو چو مااور آ تکھوں پررکھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک سینے کے ساتھ چمٹائے رکھا۔ کس مرید نے کہا: حضرت! بیا بیج اور مصلی تو پاکستان ہی کا بنا ہوا ہے۔اس پرآپ نے ایک عجیب جملدارشاد فرمایا:

" اس کومڈینہ کی ہواتو گلی ہے''۔

ایک مرتبہ مدینہ میں مقیم ایک محض نے کہا: یہاں کی دہی بہت کھٹی ہے اچھی نہیں ہے، رات کوخواب میں آقائے مدینہ سُلُ اللّٰیٰ کی زیارت ہو گی۔ آپ نے اس محض سے فرمایا کہتم یہاں سے چلے جاؤ۔ تہہیں یہاں کی دہی اچھی نہیں گئی اور تم عیب نکا لتے ہو۔ •



28 حرمین کا مسافر، ص 28

### مدین طیبہ کے 24 آ داب

جب مدیندمنورہ (اللہ تعالیٰ اس کے شرف کواور بڑھائے) کا سفر شروع کریں تو حضور نبی کریم سید المرسلین ، خاتم النبین منگالٹی کی کے روضہ اقدس کی زیارت کی نیت ضرور کریں اور یوں نیت کریں کہ اے اللہ! میں سروردو عالم منگالٹی کی کے مزار مبارک کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ کا سفر کرتا ہوں ، اے اللہ! آپ اے قبول فرما لیجئے۔

اس سفر مبارک میں انتہائی ذوق وشوق ، مستانہ وار اور پورے دھیان اور تو جہ سے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں ، نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف سب سے افضل ہے جب مدینہ منورہ کے مکانات نظر آ کیں تواہی شوق دیدار کواور زیادہ کریں اور خوب محبت وعقیدت کے ساتھ درود وسلام پڑھتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوں۔

### امام ما لك مُشاللة كامدينه كاحترام

امام مالک میسید جوامام مدینہ کے نام سے بھی مشہور ہیں مدینہ پاک کی محبت اور عقیدت آپ کے خون میں رچی لبی ہوئی تھی اور مدینہ پاک سے محبت اور ادب کا بید حال تھا کہ مدینہ شہر میں

سواری پرسوارنہیں ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس شہر پاک میں حبیب کبریا حضرت مجم مصطفیٰ احمر مجتبیٰ مَثَاثَیٰ ﷺ چلے پھرے ہوں اور آپ کے قدم مبارک جس زمین پر پڑے ہوں اس زمین پرسواری پرسوار ہوکر چلول پھروں۔

الله اكبراييہ ہے حب نبی اورعشق رسول مَثَاثِیْنِ کی مثال جس كى گردوغباركو آج كل عشق رسول كا دعوى كرنے والے چنچنے كا سوچ بھی نہیں سکتے۔

#### عظيم سعادت

عمرہ کے بعدسب سے افضل اورسب سے بڑی سعادت رحمة للعالمین مُنَّ الله الله من روضہ اقدی کی زیارت سے شرف حاصل کرنا ہے۔ رسول الله مُنَّ الله الله مقدی میں پہنچنے ہے جس کے بغیر ایمان درست نہیں رہ سکتا للہذا شہر مقدی میں پہنچنے کے بعد روضہ اقدی کے سامنے خود حاضر ہوکر انتہائی عاجزی و انکساری اور غلام بن کر درود وسلام پیش کرنے کی سعادت اوراس پر ملنے والے بے شار شمرات و برکات حاصل کریں جو دور سے درودو سلام پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتے۔

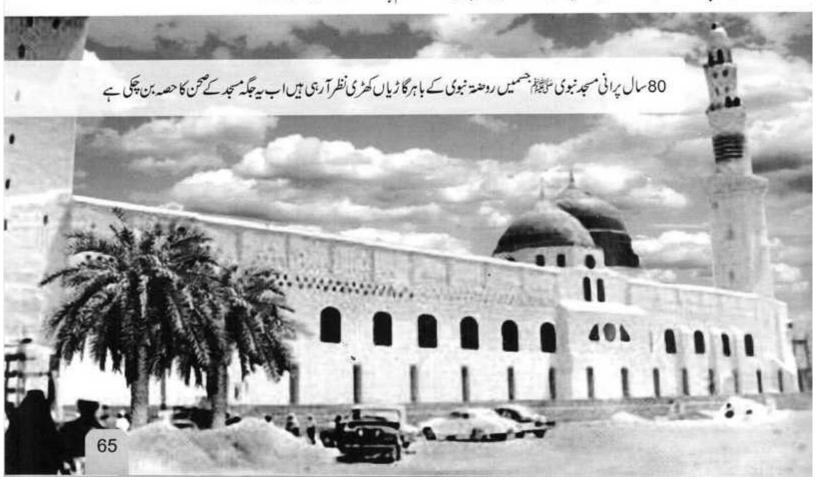

### مدینهٔ منوره میں قیام اور حاضری کے آ داب

11 ...زائرسب سے پہلے نیت خالص زیارت اقدس کی کرے کیونکدای نیت پرسارےافعال واعمال کا دارومدارے: فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله

" جس نے اللہ اور اس کے رسول مُثَاثِيَّاً کے لئے جبرت کی تو اس کی ججرت اللہ اور رسول ہی کے لئے ہوگی۔'' جبیبا کہ پچھلے باب میں مختضر بیان ہو چکا ہے۔

2 ... بورے راستہ میں عبادت واطاعت میں مشغول رہے خصوصاً فرائض واجهات اورسنن کا بهت خیال رکھے اور ان کو ہرگز ترک ندہونے دیں۔

3 ... ذكر البي ، تلاوت كلام ياك اورخصوصاً درودشريف كثرت سے پڑھے کیونکہ زائر جب راہ مدینہ طیبہ میں صلوۃ وسلام پڑھتا ہوا آتا ہے تو فرشتوں کا ایک گروہ جو صرف اس کام پرمقررے بارگاہ رسالت مآب مَثَاثِينَا مِين عرض كرتاب كه فلال بن فلال زيارت كے لئے آرہاہاوران الفاظ میں صلوٰۃ وسلام کا تحذیثیں کرتا ہے۔

4 ... حن اخلاق، کثرت سے صدقہ وخیرات کرے۔

5 ...سیدالمسلین آقائے کا مُنات مَنْ اللَّهُمْ كَ محبت والقت كے جذبات میں ڈوب کر ،خوشی ہے محبوب کی جدائی میں ،تڑپ کر ملنے کے شوق اورشراب محبت کے نشے سے سرشار ہوکر جول جول قریب ہوتا حائے آتش شوق ومحبت کو تیز تر کردے اور جب مدیند منورہ قریب آ جائے تو ذوق اور شوق عشق ومحبت کے دریا میں غرق ہوجائے۔ قُرُبُ الدِّيَارِ يَزِيْدُ شَوْقَ ٱلْوَالِهِ

لَا سِيَّمَا إِنْ لَّاءَ نُوْرُجَمَالِهِ تَوَجِيدُ: ويارمجوب كا قريب موجا ناممكين عاشق كيشوق كو برُها تاہے خصوصاً جبکہ اس کا نورو جمال ظاہر ہو۔ أَوْ بَشَّرَ الْهَادِئ بِأَنْ لَاحَ اللَّقَاءُ

وَبَدَتُ عَلَى بُغُدِ رُؤُسُ جِبَالِهِ تروحد: يا رجنمائي كرف والابثارت دے كدب شك ملاقات کے لئے ظاہر ہوااور دورے وہاں کے پہاڑوں کی چوٹیاں ظاہر ہوجا ئیں۔

وَلَمَّا رَأَيْنَا مِنْ رَّبُوع حَبيبنا بطَيْبَةَ أَعْلَامًا أَثَرُنَ لَنَا الْحُبَّا تَوْجَهَدُ: جب مدينه طيبه مين جم نے اپنے حبيب كي منزل كے آ ثارد کھے توانہوں نے محبت کی آ گ کو بھڑ کا دیا۔ نَزَلْنَا عَنِ الْأَكُوادِ نَمُشِي كَرَامَةً

عاشق كاجھيا ہوا حال ظاہر ہوجا تاہے۔ •

فَهُنَاكَ عِيْلَ الصِّبْرِ مِنْ ذِي صَبُوةٍ

وَبَدَا الَّذِي يُخْفِيْهِ مِنْ أَحُوَالِهِ

نَوْجَنَدُ: تو پھر وہاں ہے شوق دیدار کا صبر جاتا رہتا ہے اور

لِمَنْ بَانَ عَنْهُ أَنْ نُلِمَّ بِهِ رُكْبَا تَدُوَّتُكُ: تُو جم اپنی سوار ایول سے اثر گئے اور اس كی تعظیم وتكريم ميں پيدل چلنے لگے كيونكه بيدمناسب بات ندتھي كه ان کی بارگاہ میں سوار ہو کر جا ئیں۔

وَبِالتُّرْبِ مِنْهَا إِذْ كَحَلْنَا جُفُوْنَنَا شَفَيْنَا فَلاَ بَأْسًا نَخَافُ وَلَا كُرْبَا تَنْجَتَهُ: اور جب ادب وعقیدت ہے وہاں کی مٹی کوآ تکھوں کا سرمہ بنایا تو ساری بھاریوں سے شفا ہوگئی پھرنہ کسی قشم کا خوف ربانة تكليف - 🛛

محبت وعقيدت كاظهاركيكي زبان يرمتانه واربيشعرا جاتاب: جھکا وُ نظریں بچھا وَ پلکیں ۔ ادب کااعلیٰ مقام آیا صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صلِّي اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد

 عذب القلوب ص 228، وفاء الوفاء ج 2 ص 1390 € زرقاني على المواهب ج 8 ص 302



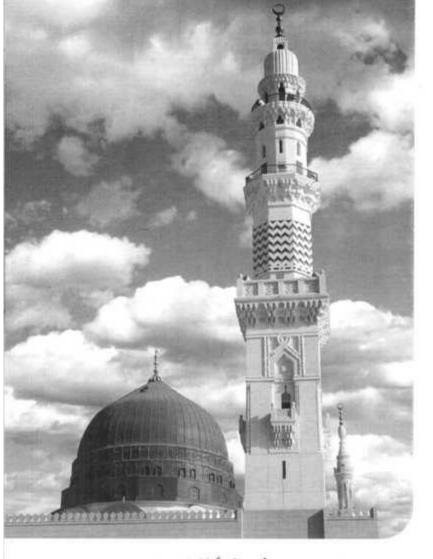

امام الاتمد حضرت امام قاضى عياض بُيَ اللهُ فرمات بين: وَأَوَّلُ أَرْضِ مَسَّتُ جِلْدَ الْمُصْطَفَى تُرَابُهَا أَنْ تُعَظَّمَ عَرَّصَاتُهَا وَتُتَنَسَّمَ نَفَحَاتُهَا وَتُقَبَّلَ رَبُوعُهَا وَجُدْرَائِهَا •

جس سرزمین کی مٹی کوحضور نبی کریم مٹالٹیؤ کے جسم مقدس کے ساتھ ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے لازم ہے کہ اس کے میدانوں کی بھی تعظیم کی جائے اور اس کی ہواؤں کوسونگھا جائے اور اس کے درود یوارکو بوسد یا جائے۔

امام المدید حضرت امام مالک میسید نے اس شخص کوتمیں درے مارنے کا تحکم دیا تھا جس نے بید کہا تھا کہ مدید منورہ کی مٹی خراب ہے۔حضرت امام مالک میسید نے اس شخص سے فرمایا: جس سرزمین میں افضل الخلائق آ رام فرما ہیں تو کہتا ہے کہ اس سرزمین کی مٹی خراب ہے تو اس لائق تھا کہ تیری گردن ماردی جائے۔ ● 6 ... جب حرم نبوی منافیظ کے مینارگنبدخضراء اور مدید منورہ کے درو دیوار نظر آجائیں تو نہایت ذوق وشوق ہے، محبت سے مرشارہ وکر ..... الصّلوة والسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُولَ اللَّهِ ..... کی کشرت كرے اور سواری ہے اثر جائے كيونكه اس وقت ملائكہ ميز بانی كرنے كوآتے ہیں اور رحمت وبشارت اور انوار وسرور کے ہدیے اور تخفے زائرین پر شار كرتے ہیں اور ہو سَكے تو دو فَال شكرانے کے طور پر ادا كرے۔ پھر نہایت عقیدت ومحبت سے گویا سر اور آنكھول كوقدم بنا كرروتا ہوا ہے:

بإرسول الله بسوئے خود مرا راہ نما

تازفرق سرقدم سازم زویده پاکنم لَوْ جِنْتُكُمْ قَاصِدًا ٱشْعٰی عَلٰی بَصَدِیْ

لَهُ أَقُضِ حَقَّا وَأَيُّ الْحَقِ أَدُّيْتُ اَ آقا (سُلَّيْمُ )! أَكُر مِينَ آپ كى خدمت اقدى مِين بجائے پاؤں كے آئكھوں سے چل كر حاضر ہوتا تب بھى مِين حق ادانة كرسكتا تحااور مِين نے اوركون ساحق اداكيا ہے جو بيادا ہوتا۔

آ... جبزارَشراقد سين داخل بواويد عارش هذا يسمد الله ماشاء الله لا قُوَة إلَّا بِالله دَبِ الْحَدِ مَا شَاءَ الله لا قُوَة إلَّا بِالله دَبِ الْحَدِ مَا شَاءَ الله لا قُوَة إلَّا بِالله دَبِ الْحَدِ مَا نَعْ مُخْرَجَ صَدْق الله مَا الله مَا الله مَا وَالْدُوقي مُخْرَجَ صِدْق الله مَا وَالله مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ ذِيّارَة رَسُولِكَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مَا رَزَقْت اولِياء كَ وَالْحَمْن عَلَيْه مَا الله عَلَيْه وَسَلَم مَا رَزَقْت اولِياء كَ وَالْحَمْن عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم مِن النَّار وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْن عَاجَيْر مَسْئُول مِن النَّار وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْن عَاجَيْر مَسْئُول

السید بات بمیشدا ہے بیش نظرد کے کہ بیا یک عام شہر نہیں بلکہ پیغیبراقدس حبیب دو عالم منالیق کا شہر ہے اس شہر کے گلی کو چوں ،میدانوں اور مکانوں میں حبیب خدا منالیق کم چیز تی بیشتے اور آ رام کرتے تھے، نا معلوم کس کس جگہ آپ کے قدم مبارک پڑے ہیں۔لبذا یہاں کی ساری زمین اور یہاں کی ہر چیز قابل تعظیم ہے، تو اہل محبت کے طریقے کے مطابق وہاں کی ہر چیز کو بنظر عقیدت ومحبت دیکھے۔

0 شفاشريف ج 2ص 46 ۞ شفاشريف ج 2ص: 44

جس خاک پہ رکھتے تھے قدم حبیب خدا اس خاک پر جان و دل شیدا ہے ہمارا ہ رَأَى الْمَجْنُونُ فِى الْبِيْدَآءِ كَلْباً فَسَمَانً لَكَ مِنَ الْإِحْسَانِ ذَيْلاً فَسَمَانً لَكَ مِن الْإِحْسَانِ ذَيْلاً تَرْجَدَد: مجنون نے بیابال میں ایک کتے کودیکھا تواس کے واسطےدامن احمان کھیلادیا۔

فَلَامُ وَهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ هُ وقَالُوْ الِيهَ مَسَحْتَ الْكُلْبَ نَيْلاً تَوْجَدُ وَ لُول نِ اس كواس پر ملامت كيا اوركها كه وفي كيون اس طرح ہاتھ پھير كركة كو پياركيا؟ فقال دَعُوا الْمَلَامَةَ اَنَّ عَيْنِي دَأَتُ هُ مَرَّةً فِي حَبِي لَيْسَلِي وَأَتُّ هُ مُرَوَيَةً فِي حَبِي لَيْسَلِي مرى آئهون نے كهار ہے دو مجھے ملامت نه كروكيونكه ميرى آئهون نے كهار ہے دو مجھے ملامت نه كروكيونكه ميرى آئهون نے اس كوالي مرتبالي كو چه مين ديكھا ہے۔ ميرى آئهون نے اس كوالي مرتبالي كو چه مين ديكھا ہے۔ على ياكى اور مقام پر عسل كرے اور اگر ايسانة كريتے تو شهر مين واخل

اس دروازہ کے اندر حضور طاقع کے روضہ مبارک کی جالیاں ہیں جسمیں آتا طاقع ا اپنے دونوں جا شارصحا بہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر طاقع کے ساتھ مدفون ہیں



ہونے کے بعد حاضری ہے پہلے خسل کرے اور پاک وصاف اباس پہنے خوشبولگائے داڑھی وسر میں کنگھی کرے غرضیکہ جتنی بھی نظافت و طہارت ہو سکے عمل میں لائے اور پھر عاجزی وانکساری کے ساتھ بارگا داقدس میں نگاہیں نیچی کئے حاضر ہو۔

جس جگد کرتے ہیں جان وروح دل پیہم طواف دیکھنے ہم مجمی جہان عشق کا کعبہ چلیں 10 ... اگر حاضری سے پہلے کچھ صدقہ وخیرات کرے تو بیم ستحب ہے اور ذریعہ خیرو برکت اور طہارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

يَّا يُّهَا الَّن يُنَ الْمُنُوَّا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ

يَدَى نَجُوْمُكُمْ صَدَقَةً لَا لَا خَيُرُّتَكُمْ وَاَطْهَرُ لَا فَانُ لَمْ

يَدَى نَجُوْمُكُمْ صَدَقَةً لَا لِلْكَ خَيْرُتَكُمْ وَاَطْهَرُ لَا فَانُ لَمْ

تَجَدُوْا فَإِنَّ اللهَ خَفُورٌ بَّ حِيْمٌ ﴿ سورة المعادلة تَوَجَدُ أَنَّ اللهَ عَفُورٌ بَهَ حِيدِم رسول اكرم سَلَّ يَيْمُ عاراز ونيازى با تين كياكروتواس سے پہلے صدقہ دے دياكروية تبهارے لئے خيروبركت اور طهارت كاموجب ہے اور اگرتم (صدقہ دينے كي طاعت) نه يا وَتو بينك الله بخشے والا مهربان ہے۔''

السلس بہتر ہیہ کہ باب جبرائیل سے داخل ہو اور داخل ہونے سے پہلے کچھاتو قف کرے اور دل میں سیّد السلین، خواجہ بطحاء مُٹالٹیا کم سے اجازت مانگے پھراعتکاف کی نیت کرے اور دایاں پاؤں اندرر کھے اور یہ پڑھے۔

اَعُودُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجُهِهِ الْكَرِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللّٰهُمَّ اللهُمَّ اغْفِرْلِي وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ الْمُعْلَى عَلَى اللّهِ السَّلَامُ وَعَلَى عَبَاهِ اللّهِ الصَّالِحِيْنَ لَا السَّلَامُ السَّلَامُ اللّهِ الصَّالِحِيْنَ لَا السَّلَامُ السَّلَامُ اللّهِ الصَّالِحِيْنَ لَا السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ اللّهِ الصَّالِحِيْنَ لَا السَّلَامُ اللّهِ الصَّالِحِيْنَ لَى

حكيم اختر صاحب بُوالية
 و سورة المجادلة



کرے کہ اس نے پیغمت عظمیٰ عطا
فرمائی اور اس سے سعادت دارین
کے حصول اور عمرہ وجج وزیارت
کے قبول ہونے کی دعا کرے اور
یفتین جانے کہ یہ وہ درگاہ عالی
واشرف ہے کہ کوئی طالب صادق
اور فقیروسائل یہاں سے مردودونا
مراد نہیں لوٹا۔

منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی وا تا کی وین تھی دوری قبول وعرض میں بس ہاتھ بحر کی ہے

الکھ ... تحیۃ المسجد کے بعد مواجبہ شریف کی طرف چلے، مواجبہ شریف وہ جانب ہے جوحضور نبی کریم پُرنورا قا مَثَاثِیْم کے چرہ اقدس کے سامنے ہے، اس جانب ستونوں کے درمیان تین سنبری مقدس جالیاں ہیں درمیان کی جالی مبارک میں تین سوراخ ہیں دو دا کیں جانب اور ایک ہا کیں جانب والاحضور نبی کریم مَثَاثِیْم اور دا کیں جانب والا پہلاحضرت ابو بکرصد لیق ڈاٹٹو اور در میں جانب والا پہلاحضرت ابو بکرصد لیق ڈاٹٹو اور در میں جانب والا پہلاحضرت ابو بکرصد لیق ڈاٹٹو اور در میں ماروق ڈاٹٹو کے چرہ مبارک کے سامنے ہے۔

خبردار! فبال سطوت احمدی اورعظمت محمدی منافیظ کو پیش نظرر کھتے ہوئے انتہائی عجز وانکساری ،خضوع وخشوع اورادب واحترام کے ساتھ شرم گناہ سے لزرتے کا نیمتے ،گر دن جھکائے، آ تکھیں نیجی کئے عفو و کرم کی امیدر کھتے ہوئے دست بستہ چلے کہ بہت بڑی اورعظیم الشان صفات کے حامل سرکار کے سامنے حاضری

اُف بے حیائیاں کہ بیر منداور تیرے سید المرسلین ہاں تو کریم ہے تیری خود درگزر کی ہے تجھ سے چھپاؤں مند تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کی سے توقع نظر کی ہے

🛭 بخارى حديث نمبر 1195

المحدث الناس المحدث المحدث الناس المحدث المحدد المحدث المحدد المح

نیزاگر محراب آقامتی آی میں کثرت جوم وغیرہ کی وجہ نے نفل پڑھنا میسرند آئے تو اس کے قریب یاریاض الجنة میں جہاں بھی جگہ ہو پڑھ لے کہ فرمان افدس میں گڑتے ہے کہ میرے گھراور میرے منبر کے درمیان کا نکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ • نماز سے فارغ ہو کر اللہ تبارک وتعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکر ادا اور بیاعتقادر کھے کہ بلاشک وشبہ حضور نبی کریم منگاری کے حقیقی جسمانی دنیاوی حیات سے ویسے ہی زندہ وموجود ہیں جیسے وفات شریف سے پہلے مخصاور ہمارے تمام احوال کو ملاحظہ فرمارہ ہیں اور ہماری آ وازوں کوئن رہے ہیں۔ چنانچہ امام محمد ابن حاج کی اور امام احمد ابن حاج کی اور امام احمد مسطلانی اور ائمہ دین ایسٹی فرماتے ہیں:

لَا فَرُقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمُ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَآئِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ وَذَٰلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خِفَاءَ به •

حضور پُر نور سُلُقَیْمُ کی حیات ووفات میں اس بات میں پکھ فرق نہیں کہ آپ اپنی امت کود کھے رہے ہیں اور ان کی حالتوں اور ان کی نیمتوں اور ان کے ارادوں اور ان کے دلوں کے خیالوں کو جانتے پہچانتے ہیں اور سیسب آپ پرالیاروشن ہے جس میں کوئی پو شیدگی نہیں۔

اے مقدر سے تیری کرم ہاریاں سامنے آگئیں وہ حسین جالیاں جس جگہ سر تو سر روح جھکنے گلی وہ جگہ آگئی وہ مقام آگیا

اب اس سوارخ کے سامنے آئے جو آپ سابھ الم اللہ کے چرہ انور و اطہر کے سامنے ہے اور نہایت ادب واحرام کے ساتھ کم از کم حارب کا اللہ کی طرف منداور قبلہ کو پیٹھ کر کے اس طرح ہاتھ بائدھ کر کھڑا ہوجیہا کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ لباب وشرح مختار شرح مختار الرب اختیار شرح مختار اورعا لگیری وغیر ہا مشند اورعا لگیری وغیر ہا مشند

ومعتد کتابوں بیں اس ادب کی تصریح موجود ہے کہ یہ قیف گہ یہ آ یہ قیف فیبی الصَّلوقِ حضور نہی کریم مُثَاثِیْتِ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوجیسا کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ جالی شریف کو بوسہ دینے اور ہاتھ لگانے سے بچے کہ میدادب کے خلاف ہے۔ میدان کی رحمت کیا کم ہے کہ اپنے حضور بلایا اور اپنی نگاہ کرم کے سامنے خصوصی قرب بخشا اور میہ بات دونوں جہان میں کافی ہے:

معراج کا سال ہے کہاں پہنچے زائروں کری او کچی کری ای پاک گھر کی ہے

مجم بلائے آئے ہیں جاؤکہ ہے گواہ پھررد ہوکب بیشان کری کے درگ ہے اب نہایت ادب واکسارے تعظیم و تکریم بجالائے اور معتدل آ واز (نہ بلند و تخت کہ اس سے عمل ضائع ہوجاتے ہیں اور نہ نہایت نرم کہ خلاف سنت ہے ) کے ساتھ سلام عرض کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص حضور نبی کریم ساتھ نی کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہوکر پہلے پوری آیت پڑھے: اِنَّ اللّٰہ وَ مَلَیْ کُتُنَ مُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّہِی ﴿ یَا کُیْ اللّٰہِ اِلّٰ اللّٰہِ اِلّٰنِ اِیْنَ

اَمَنُوْا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِبُوُّا تَشْلِيْهُا ﴿ ٥ اَمْنُوا صَلُّوا سَكِيهِا ﴾ ﴿ يَكُمُواسُ كَ بِعِدسَةِ مِنْ يَكِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ

تو ايك فرشت كبتا ہے: اے

فخص! الله تعالى تجھ پررحت

نازل كرتا ہے اوراس كى ہر
حاجت پورى كر دى جاتى

عاجت بورى كر دى جاتى

- مدخل ج 1 ص 215،
   زرقانی علی المواهب
   ج 6 ص 305
- ◙ سورة الاحزاب، ص 56
- شرح شفا ملاعلی قاری،
   ص 1/151



تبارک وتعالی سے سرکار دو عالم شُلَّیْتِیْمُ اللہ علیہ سے دعاکرے اور پیارے نبی مناقیٰ ہے وسلہ جلیلہ سے دعاکرے اور پیارے نبی مناقیٰ ہے شفاعت کی درخواست کرے۔ دعاکے وقت مند آپ کی طرف سے ہرگز ند پھرے بلا شبہ آپ قبلہ کے بھی قبلہ ہیں۔ بعض لوگ وہیں چہرہ انور کی طرف ہیں۔ بعض لوگ وہیں چہرہ انور کی طرف پشت کر کے قبلہ رو ہوکر دعا ما نگنا شروع کر دیے ہیں یہادب کے بخت خلاف ہے آپ کا چہرہ انور اور ہماری پیٹے تو بہتو ہہ۔

خلیفہ منصور عباسی نے حضرت امام مالک الشائنے سے بوجیعا: دعا کے وقت حضور نبی کریم مَثَّلَ اللّٰهِ کی طرف منہ کروں یا قبلہ کی طرف؟ فرمایا:

وَلِمَ تَصْرِفُ وَجُهَكَ عَنْهُ وَهُو وَسِيْلَتُكَ وَوَسِيْلَةُ اللّهِ تَعَالَى يَوْمَ اللّهِ تَعَالَى يَوْمَ اللّهِ الشّقَالَمُ اللّهِ اللّهِ تَعَالَى يَوْمَ اللّهِ يَمْةِ بِهِ فَيُشَفِعُهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآءُ وُكَ اللّهُ تَعَالَى وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآءُ وُكَ فَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرّسُولُ •

حضور نبی کریم مَنَّ اللَّهِ کی طرف سے کیوں منہ پھیرتا ہے جب
کہ وہ تیرے اور تیرے باپ آ دم علیظا کا بھی اللہ کی بارگاہ میں
قیامت کے دن وسیلہ ہیں۔رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْظا کی طرف منہ کر اور
آ پ سے شفاعت طلب کر۔ پس اللہ تعالی ان کی شفاعت قبول
کرےگا۔اللہ تعالی فرما تا ہے:'' وہ لوگ جب آپ کے پاس بخشش
ما تکنے آئیں گے تو آپ ان کے لیے بخشش ما تکیں۔''

امام مالک مینند فرماتے میں کہ امام ابن وہب میناللہ کی روایت میں ہے:

إِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا يَقِفُ وَوَجُهُهُ إِلَى الْقَبْرِ لَا إِلَى الْقِبْلَةِ •

کہ جب کوئی زائر نمی کریم منگائیڈ پرسلام عرض کرے اور دعا کر بے تو دعا کے وقت اس کا منہ قبرانور کی طرف ہوقبلہ کی طرف نہ ہو۔ اور اگر بالفرض کسی تنگ نظر کو بیہ گوارانہ ہو کہ وہ سرکار دو جہال

مَنْ اللَّهِ كَلَّمُ النَّا صَرَبَ كَ وَعَاما لَكُمْ تَوْكُم ارْكُم ا تَناضَر ورہو كہ وہ آپ مَنْ اللَّهِ عَلَى طرف پشت كركے ہے ادبى كا مرتكب بھى ندہو بلكہ مبارك قدموں كى طرف ذرا آگے ہوكر قبلہ روجو كر دعا ما نگ لے ليكن اہل ايمان ومحبت جانتے ہيں كہ جب روضه انور كا اندرونى حصہ بيت الله شريف اور عرش معلى وكرى ہے افضل ہے تو آپ مَنَّ اللَّهُ كَى ذات اقدى كاكيا كہنا۔

بہر صورت زائر کو جا ہے کہ کثرت سے دعا نمیں مانگے اور حبیب خدامنگا فیڈ کا وسیلہ پکڑے اور آپ مٹافیڈ کا سے شفاعت طلب کرے بلاشبہ رحمت دوعالم مٹافیڈ کا ذات اقدس ایسی ہے کہ کوئی طالب صادق نام ادنہیں پھرا۔

ان کے طالب نے جو جایا پالیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا

ان کے کرم سے بجر گیا دامان آرزو اتنا ملا کہ اب کوئی حاجت نہیں رہی

🛭 شفا شريف ج 2 ص 33

€ شفاء ج 2ص 70 زرقاني على المواهب ج 8 ص 313



اس کی طرف ہے بھی بارگاہ اقدس میں یوں سلام ووعا کے لئے کہا ہوتو اس کی طرف ہے بھی بارگاہ اقدس میں یوں سلام عرض کرے: اکسیّ لَکُ مُن فُلاَتِ بُن فُلاَتٍ بُن فُلاَتٍ مِنْ فُلاَتِ بُن فُلاَتٍ مِنْ فُلاَتِ بُن فُلاَتٍ مِنْ فُلاَتِ بُن فُلاَتٍ مِنْ فُلاَتِ بُن فُلاَتٍ مِنْ مُلِيّ مُلِيّ مِنْ مُلِيّ مُلْمَامٍ عُنْ كُر مِنْ مُلْمِي مِنْ مُلْمِي مِنْ مُلْمِي مِنْ مُلْمِي مِنْ مُلْمِي مِنْ مُلْمِي مُلْمُ مُلْمِي مُلْمِي مُلْمِي مُلْمُ مُلِمِي مُلْمُ مُن مُن مُلِمُ مُلْمِي مُلْمِي مُلِمُ مُن مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمِي مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمِي مُنْ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمِي مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مِلْمُ مُلِمُ مِلْمُلِمُ مِلْمُلِمُ مِلْمُ مُلِمُ مُلِمِلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمِ مُ

کے بعد تھوڑا سادا کیں طرف ہوکر حضرت ابو بکر صدیق ڈھاٹھڈ پرسلام پڑھے پھرایک قدم اور دا کیں طرف ہٹ کر حضرت عمر فاروق ڈھاٹھڈ پرسلام پڑھے۔ پھران دونوں مقدس حضرات ہے بھی عرض کرے کہ آپ حضور نبی کریم سکاٹھڈٹے کی بارگاہ اقدس میں سفارش کریں۔
کہ آپ حضور نبی کریم سکاٹھڈٹے کی بارگاہ اقدس میں سفارش کریں۔

17 سسد یہ منورہ کے قیام میں روضہ انور سکاٹھڈٹے پر جاضری درود شریف، تلاوت قرآن کریم، نوافل اور ذکر وفکر کی کشرت کا اہتمام رکھے۔ زیادہ سونے اور فضول کا موں اور باتوں میں یہ قیمتی اور نہایت اہم وقت ضائع نہ کرے کم از کم ایک کلام پاک ضرور ختم

الق ..... جب تک مدینه منوره میں رہے خصوصاً مجد نبوی شریف میں حاضری کے وقت ہر گزشور وشغب نہ کرے اور نہ چلا کر کچھ پڑھے اور بولے اس بات کا بہت ہی زیادہ خیال رکھے۔ اللّٰہ تبارک وتعالی ارشاد فر ما تاہے:

يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تَرْفَعُوا اَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْدٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْدٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْدٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ انْ تَحْبَطَ اعْمَالُكُمْ وَانْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ مُولِ اللهِ أُولِيكَ اللَّذِينَ اللهُ مُنْ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُولِ اللهِ أُولِيكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

تَنْزَقَنَهُ''اے ایمان والو! اپنی آ وازیں نبی کریم (مَنَافِیْزِمُ) کی آ وازے او فجی نه کرواوران کے حضور بات چلا کرنه کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل برباونه ہوجا کیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہوئے شک وہ لوگ جواپنی آ وازیں نبی

کریم (مُنَافِیْنَامُ) کے پاس پست رکھتے ہیں بیروہی ہیں جن کے دلوں کواللہ نے تقویٰ و پر ہیزگاری کے لئے آ زمالیا ہے۔ان کے لئے مغفرت اوراجرعظیم ہے۔''

حضرت سائب بن يزيد والثّوَّةُ فرمات بين كديم معجد بين كفر اتفاحضرت عمر فاروق والثّوَّةُ فاليك كنكرى مجص مارك اشاره عا إلى طرف بلايا اور فرمايا: يددوآ دى جو بول رب بين ان كو ميرك پال لاؤ، مين كآياتو حضرت عمر فاروق والثّوَّةُ فَرمايا: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ قَالًا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ! قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَا وُجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصُوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي

تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا: طائف کے آپ خاتھ نے فرمایا: اگرتم ای شہر کے رہنے والے ہوتے تو تہہیں بہت تکلیف پہنچا تاتم رسول اللہ مٹانٹیو کم کی مجد میں آ وازیں بلند کررہے ہو؟ گویا اجنبی اور آ داب ہے نا واقف ہونے کی وجہ سے معذور قراردیے گئے ورنہ مزاکے متحق تھے۔

470 سورة الحجرات، آيت 3.2 ۞ بخارى شريف حديث نمبر 470

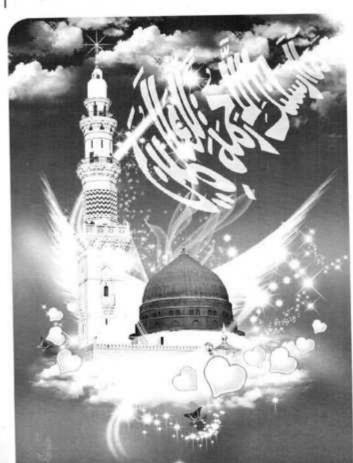



بعد بقیع شریف میں حاضری دو کہ وہاں حضور نبی کریم منافیق کے زیارت کے بعد بقیع شریف میں حاضری دو کہ وہاں حضور نبی کریم منافیق کے اہل بیت اطہار، کبار صحابہ کرام اللہ کا کہ ان از واج مطہرات اور بیثار برگزیدہ ہستیاں آ رام فر ماہیں ۔ خبر دار! وہاں بھی جوتے پکن کرنہ جاؤ بلکہ جوتے اتار کر ادب واحترام کے ساتھ جاؤ اور مزارات مبارکہ پرسلام عرض کرو۔

کچھ برس پہلے بقیع شریف کو وسع کر کے نئی عمدہ چارد یواری بنادی گئی ہے اور اندر پختہ فرش بنا کرزائرین کے لئے قبروں کے درمیان بہت کشادہ رائے بنادیئے گئے ہیں۔احتیاط اور ادب ای میں ہے کہ ان راستوں پر ہرگز نہ چلا جائے اور مرکزی دروازے میں داخل ہوکرو ہیں ہے سب اہل بقیع کوسلام عرض کیا جائے۔

♦ 1 حواله زرقاني على المواهب 304/8 ۞ 2وفاء الوفاء ج 3 ص 1407





جنة البقيع جهال 10 بزار صحابه بزائدُمُ اورامهات المومنين بنائدُةُ فن بيل

ام المؤمنين حضرت سيده عائشة صديقة وللفيَّاجب قريب كهيں كيل يا مِنْ وغيره لهوكنے كي آ واز سنتيں۔

فَتُرْسِلُ اِلَيْهِمْ لَا تُؤْذُوا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَوَجَّدَة تَوْسَى كُوبِهِ مِن كَران كوروكتين اور فرما تين كه رسول الله مَنْ الْيُؤْمِ كواذيت نه پہنچاؤ۔ •

امیرالمؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه کواپنے مکان کے کواڑ بنوانے کی ضرورت پیش آئی تو بنانے والوں کو ہدایت فرمائی کہ شہر کے باہر بقیع کے علاقہ میں بنا کرلائیں تا کہ لکڑی کے کاشنے یا بنانے کی آ واز حضور نبی کریم مُنگاتیا تا کی اذبیت کا باعث نہ ہو۔ کیونکہ اس شہر میں خالق ومخلوق کے محبوب منگاتیا تا جلوہ افروز ہیں۔

الکے ۔۔۔۔ ای طرح معجد نبوی شریف سے باہر ہوتے ہوئے محلی بنظر عقیدت ومحبت قبۂ اقدس پر نظر جما وَاور درو دشریف پڑھو۔

20 ۔۔۔۔ کوشش کرو کہ وہاں کے قیام میں کوئی نماز بغیر جماعت کے نہ ہو بلکہ ہر نماز باجماعت معجد نبوی منافظی میں ہو۔ یا در کھوا بدعقیدہ وب ادب کے پیچھے ہرگز نماز نہیں ہوتی اور فاسق معلن مثلا داڑھی منڈ وانے یا حد شرع ہے کم رکھنے والے کے پیچھے نماز مکر وہ تح کی واجب الاعادہ ہے۔

بہ بہتر ہول کریم منگائی کے روضہ انور کے قریب ہوکر سلام عرض قریب سے گزرنے کا اتفاق ہوتو دست بستہ کھڑے ہوکر سلام عرض کر کے آگے بڑھو بغیر سلام کے ہرگزنہ گزرو۔

حضرت ابو حازم صحابی جھائٹ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ میں نے خواب میں پیارے نبی سَالٹیٹا کی زیارت کی ہے پیارے نبی سُالٹیٹا نے فرمایا: کہ ابوحازم سے کہہ

www.besturdubooks.net

احد رفخالنگا کی زیارت کے لئے حاضر ہواور وہاں حاضر ہوکرسب احد رفخالنگا کی زیارت کے لئے حاضر ہواور وہاں حاضر ہوکرسب سے پہلے نہایت ادب واحترام کے ساتھ سیدالشہداء حضرت جمزہ دفالنگا کے مزار انور پر حاضری دو کہ آپ حضور نبی کریم منالگا کے مزار انور پر حاضری دو کہ آپ حضور نبی کریم منالگا کے مزارات پر حاضری دوان کے مزارات سیدالشہداء کے سرانور کی مزارات پر حاضری دوان کے مزارات سیدالشہداء کے سرانور کی جانب تقریباً ایک فرلائگ کے فاصلہ پرایک چارد یواری میں ہیں، جانب تقریباً ایک فرلائگ کے فاصلہ پرایک چارد یواری میں ہیں، نیز جبل اُحد شریف کی بھی زیارت کرواور اس کو بنظر عقیدت و محبت نیز جبل اُحد شریف کی بھی زیارت کرواور اس کو بنظر عقیدت و محبت دیکھوکیونکہ یہ پہاڑ حضور نبی کریم شائلی کے اُحت ومحبوب ہواور ہوی کریم شائلی کے اُحد پر جوسلام عرض کرنا ہے جبل اُحد کے میان میں آئے گا۔

احديما الوراحدين شهيد موف والصحاب الدين كامقام مدنن

سیدالشهدا و در الله کی پشت مبارک کی طرف تقریباً دوفر لانگ کے فاصلہ پر وہ مقام ہے جہاں حضور نبی کریم ملائی کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اس مقام پر ایک چھوٹی می مسجد جس پر قبہ تعمیر تھی اور مسجد قبۃ الثنایا کے نام ہے مشہور تھی موجود ہ حکومت نے اس مسجد و قبہ کوشہید کر دیا ہے لیکن اس کے آثار موجود ہیں ہوسکے تو وہاں بھی حاضری دواور درود شریف پڑھوا ورعاما تگو۔

المجرہ ادار البحرہ عاشق مدینہ طیبہ امام دار البحرہ البحرہ معاشق مدینہ طیبہ امام دار البحرہ حضرت امام مالک مجھوں کے اوب مدینہ طیبہ کی مثال دینا چاہیں گے۔ جب تلاندہ اور احباب کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ چلیں تا کہ عمرہ کر سکیں تو فرماتے کہ جج کے لیے جانا ایک بار فرض تصااس لیے مدینہ کر سکیں تو فرماتے کہ جج کے لیے جانا ایک بار فرض تصااس لیے مدینہ

طیبہ سے باہر گیا تھا اور اب کون جانتا ہے کہ حدود حرم نبوی مُثَاثِیّا مُ سے نگلوں تو میری موت آ جائے۔ای لیے اپنی زندگی مدینہ طیبہ میں ہی گزار دی۔

عبای خلیفه محد المهدی نے تین ہزار دینا را پے معتد خاص اور قاصد برریج کے ذریعے امام مالک میسید کی خدمت میں ارسال کے اور خواہش ظاہر کی کہ آپ میرے ساتھ بغداد چلیں امام مالک میسید نے قاصد ہے کہا: تھیلیاں اب بھی سربمبر ای طرح میں جی جی تربمبر ای طرح پڑی ہیں جی چوڑ سکتا اس لیے پڑی ہیں جی وڑ سکتا اس لیے کہ سرکار مدینہ میں گھوڑ سکتا اس لیے کہ سرکار مدینہ میں گھوڑ سکتا اس لیے

ٱلْمَدِيْنَةُ خَيُرٌ لَّهُمُ لَوُ كَا نُوا يَعْلَمُونَ "مدينان كے لئے بہتر ہا روہ جان ليں"

پھر مہدی نے سواری بھیجی کہ اس پرسوار ہوکر بارگاہ خلافت میں آئیں حضرت مالک بڑھائڈ نے یہ کہہ کرسواری واپس لوٹادی کہ میں مدینہ طیبہ میں سوار ہو کرنہیں نکلتا کہ مجھے ان گلیوں سے شرم آتی ہوئی ہواس کو میں جانوروں کے کھروں سے رونددوں۔ ہوئی ہواس کو میں جانوروں کے کھروں سے رونددوں۔

اور پیدل چلتے ہوئے اگر راستہ میں کی سحابی کے مکان کی باقیات کے پاس سے گزرتے تو ازراہ ادب اس قدیم وظیم آثار صحابہ یعنی اس عمارت کواپنے ہاتھوں ہے مس کر کے گزرتے تھے اور گلیوں ہے گزرتے مواد گلیوں ہے گزرتے میں اس لیے نہیں چلنا کیونکہ رسول اللہ منا گلیا ہے موما سڑک کے وسط میں چلا کرتے تھے اور مالک کی کیا مجال کہ اس جگہ پرسے گزرہ جوقد مین رسول مقبول منظ گلیا ہے ہوں۔
رسول مقبول منگ گلیا ہے کہکشال صفت بن چکے ہوں۔

الیی ہی ایک اور مثال حضرت اولیں قرنی جینیہ کی بھی ہے کہ جب وہ حبیب خدا منگائی آئی کے انتقال پر ملال کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو درودوسلام کے لیے بہت ہی تھوڑی دیرید پینہ طیبہ میں قیام کیا اور یہ کہہ کر مدینہ طیبہ ہے بھاگ گئے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ سیّد المرسلین منگائی آئی آئی تو زیرز مین محواستر احت ہوں اور اولیں قرنی سطح زمین سے اوپر گھومتا پھرے ۔ یہ تھی عشاق رسول منگائی آئی اور عشاق مدینہ طیبہ کے احترام کی ایک جھلک اور ان کا انداز ادب ۔ مدینہ طیبہ کے احترام کی ایک جھلک اور ان کا انداز ادب ۔ مدینہ طیبہ کے احترام کی ایک جھلک اور ان کا انداز ادب ۔

### مدینه کی ہےاد بی کرنے والوں کا انجام

#### 1 ...قارى شريف صاحب مدخله كامشامده:

مولانا قارى شريف صاحب كلصة بيل كمايك صاحب مجدنبوى منافية کے صحن میں جبہ پہنے ہوئے بڑے زور شورے تقریر کررہے تھے اور جوش میں آ کر فرمار ہے تھے ،اندر مواجبہ شریف میں جولوگ جا كردرود وسلام پڑھتے ہيں اس كى كوئى ضرورت نہيں مىجد ميں جہال ے اور جیسے جا ہوسلام پڑھ لوا ورسلام بھی کوئی ضروری نہیں بس معجد نبوی کی حاضری کافی ہے ایک دوروز بعد میں نے دیکھا وہ جب والےصاحب غائب ہیں میں نے ایک صاحب سے (جو وہیں کے باشندے تھے) دریافت کیا وہ جبہ والے صاحب نظر نہیں آ رے تو انہوں نے بتایا: ان کوسفر کرا دیا گیا (سفر کرا دیا گیا کا مطلب شہر بدر

#### 2 ....ایک اور مشامده:

1956ء کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب فج کرنے کے بعد معلم سے کہنے لگے مجھے میرے گھر بھیج دو۔معلم نے جواب دیا آپ جس نمبرے آئے ہیں ای نمبرے واپسی ہوگی لبندا پہلے آپ مدینہ ہوآ تمیں وہ مجبوراً مدینہ جانے کے لئے بس میں سوار ہوئے کیکن مدینہ پہنچ کر ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لئے بھی محد نبوی میں جانے کی سعاوت حاصل ندکر سکےو ہے ہی جدہ واپس ہو گئے۔

اس فتم کے اور بہت ہے واقعات ہیں جن سے انداز ہ ہوتا ہے کہ مدینہ میں بے ادب اور گتاخ آ دمی کے لئے کوئی جگہنہیں۔ بید دو واقعات ہم نے اس لئے درج کئے کہ ہماے مشاہدہ میں آئے تھے اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔

آ قا مدنی مَنْ لِیْکُمْ کے ان ارشادات کی روشیٰ میں زائر بن کو بالخصوص اور برمسلمان كو بالعموم اس بات كا انتبائى ابهتمام اور خيال رکھنا جاہیے کہاس کے قول و فعل سے ان لوگوں کی دل آ زاری نہ ہو، انہیں کوئی اذیت نہ پہنچنے یا ئے ،خرید وفروخت اورلین دین میں ان سے قطعاً حالبازی یا مکروفریب نہ کیا جائے۔ نیز اپنے وطن میں رہتے ہوئے بھی اہلیان مدینہ باسکیند کی غیبت،عیب جوئی، بدگمانی اورانہیں بدنام کرنے کی مکروہ جسارت ہرگز نہ کی جائے ان کے ساتھ صفائی اور سچائی کا معاملہ ہونا جا ہے ورنہ مذکورہ بالا وعید کے بموجب قبرالبی ہے بچناممکن نہ ہوگا۔

مدیندمنورہ کے باشندوں کی صحبت کواینے آپ پرلازم بنائیں بالخصوص علاء،صلحاء اورسا دات خاندان ہے۔ اورمسجد نبوی متَافِیْقِ کے خدام سے حسب مراتب محبت اور عقیدت رکھی جائے حتی کہ وہاں کےعوام اور غلام جنہیں چندال کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے بھی واجب الاحترام ہیں کیونکہ انہیں جوشرف حاصل ہے وہ صرف شافع محشر سید المرسلین شفیع المدنهین مَنْافِیْظُم کی وجدے ہے اس ہے دنیا جہاں کےمسلمان محروم ہیں اگران کے اعمال میں کچھنقص اور کی ہوت بھی وہ شرف سکونت و بڑوں رحمة للعالمین مُنافِیْظُم کے باعث ہمارے لئے واجب انتعظیم ونکریم ہیں۔

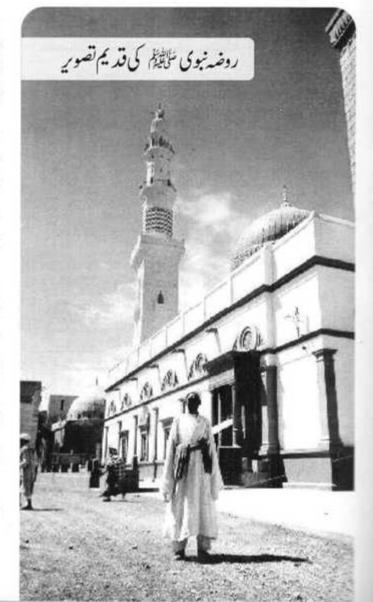

### اہل مدینہ کوڈرانے اوران کا براجا ہے پرشدید وعید

مدينه منوره رسول الله مَنْ لَيْتُوَكِمْ كَي جَرِت گاه آڀ كالمحبوب شهر اورآ پ کاحرم ہےتو بہال کے رہنے والے آپ کے بروی ہوئے اور آپ کی نسبت ہے وہ بھی قابل احترام کھیرے۔ مدینداوراہل مدیند کی جوخصوصیات اورفضائل ہیں وہ اپنی جگدحرم نبوی منالیّنظم کی نسبت سے امت کو پہ تعلیم دیتی ہیں کہ وہ یہاں کے رہنے والوں کا بھی اکرام واحترام كريں،ان كى حفاظت كاخيال ركھيں،ان كےخلاف كسى طرح کی سازش اورمکر وفریب ندکریں ، جوابیا کریں ان کے حق میں رسول الله سَلَا الله عَلَيْ إِن بدوعا قرمائي اور پھر الله كي طرف سے ايسے لوگوں كي تباہی وہر بادی کی څېردی۔

او پراہل بدعت یا مدینہ میں انہیں پناہ دینے والوں کے لئے جو لعنت اللي اور عدم قبوليت اعمال كي وعيد سنائي گئي وہي وعيد شديدان لوگوں کے لئے بھی بیان ہوئی جورسول اللہ سکی فیٹم کے بروی اہل مدینہ کے ساتھ براسلوک کریں اس سلسلے میں رسول اللہ مَالَّيْقِمْ کے چندارشادات پڑھئے حضرت عائشہ صدیقہ ڈٹافٹیاروایت کرتی ہیں کہ حبیب خدا <sup>من</sup>افین<sup>ی</sup>م نے فر مایا۔

ٱلْمَدِيْنَةُ مُهَاجَرِي وَمَضْجَعِي، فِيهُا بَيْتِي، وَحَقِّ عَلَى أُمَّتِيُ حِفُظُ جِيُرَانِيُ

تَرْجَدُ " مدينه ميري ججرت گاه اور ميري آرام گاه ب، اي مين میرا گھر ہے اور میرے پڑوی کی حفاظت میری امت پرلازم ہے''۔ • بعض امراء اور والیان سلطنت کی طرف سے اہل مدینہ کے خلاف بغاوت اورسازش کے زمانہ میں (جو واقعہ حرہ سے معروف ہے) ایک امیر مدینہ آیا ہوا تھا تو حضرت جابر بن عبداللہ ڈلاللؤ (جن کی بینائی اُس وقت جا چکی تھی ) اینے دوبیٹوں کے سہارے گھر ہے لَكَ احِا مَكَ اللَّهِ يَقِر انبين ٱلكَّاجِسُ أَنْ أَعْسَ مَنْ تَكَايِفَ يَبْنِي كَيْنِ ككے: و چھف برباد ہوجس نے رسول الله مَثَالِثَيْظِ كُودْ رايا۔ان كے بيٹوں نے کہا ابا جان! رسول اللہ منگافیا کم کوس طرح ڈرایا؟ وہ تو وفات یا يكے فرمايا: ميں نے رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْظُمْ كوبيار شادفر ماتے سا: مَن أَخَافَ اَهُلَ الْمَدِينَةِ فَقَدُ أَخَافَ مَابَيْنَ جَنبي

تَرْجَدُهُ: جس نے اہل مدینه کو ڈرایا اس نے درحقیقت مجھے

ۋرايا\_

ای طرح حضرت عبادہ بن صامت جانفا روایت کرتے بیں کہ رسول اللہ منگھیٹم نے ارشا دفر مایا: ٱللُّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ اَهُلُ الْمَدِيْنَةِ وَخَافَهُمُ فَآخِفُهُ وَعَلَيْهِ لَغُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلِيْكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَوْفٌ وَلَاعَدُلّ

تَوْجَدَهُ'' اےاللہ! جواہل مدینہ برظلم کرےاورانہیں ڈرائے تو بھی اے ڈرااوراس پراللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہواس سے نہ فرض قبول کیا جائے گا اور نفل' 🗨

- تاريخ ابن ابي خيشمة بحواله: الاحاديث الوارة في فضائل المدينة: 246/1 ، حديث نمبر : 117، مولف: وهذا اسناد صحيح، رجال اسناده كلهم
- حواله مجمع الزوالد: 658/3 ، كتاب الحج، باب فيمن اخاف اهل المدينة ، حديث نمبر : 5822
  - حواله: سابق، حديث نمبر : 5833 (مجمع الزوالد: 3/858



# پیارے نبی منگالیا کم کاشجر ہنسب



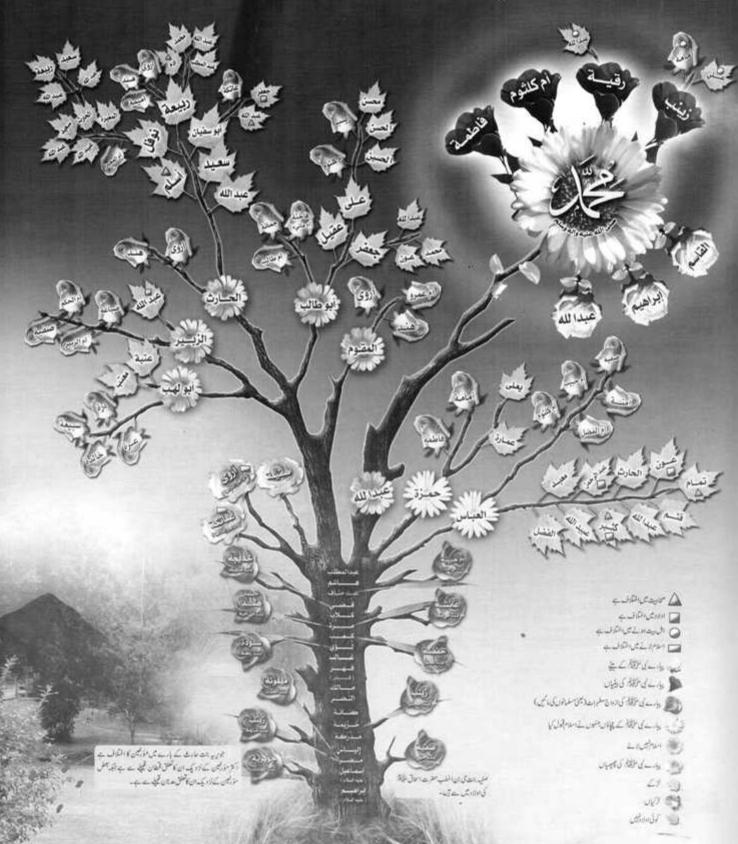

## مدينة الرسول مَثَالِثُيَّةِمْ كَى حِيارِد بوارى

شیخ سمبو دی مجین نے وفاءالوفاء میں، علامہالاقشہری مجیناتہ نے نورالا قالیم کے حوالہ ہے اور امام مطری مجیناتہ نے ابن خلکا ن کے حوالے ہے مدینہ منورہ کی چارد یواری کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے آخق بن محمد جعدی نے مدینہ منورہ کے گرد 263 ھییں دیوار بنائی بید یوارغز وہ خندق کے واقعہ کے پیش نظر بنوائی گئی۔

جب قرامطیوں نے 317 ہجری میں مکہ تکرمہ میں تباہی مچائی اور حجراسودلوٹ کر چلے گئے تو ایک بار پھر اہل مدینہ پرخوف طاری ہوگیا کہ کہیں پہلی تاریخ دوبار نہ

دہرادی جائے۔ لہٰذا مدینہ طیبہ کے گورز نے عباسی خلیفہ کو درخواست کی کہ شہر نبی کریم کے گردفسیل کو دوبارہ لغیمر کرواد یاجائے۔ یوں 318 ہجری میں عباسی خلیفہ نے تھم دیا کہ ایک نئی اور مضبوط فصیل تغییر کردی جائے جس کی تغییل جلد ہی کر دی گئی جائے جس کی تغییل جلد ہی کر دی گئی میں مکن ہے کہ نئی فصیل پرانی دیوار کی جگئی ہواس میں بھی چاردروازے تھے۔

1 ....باب البقيع....(اے باب الجمع بھی کہاجا تاتھا)

2....باب المصرى....(ييجنوب كىطرف تفا)

3...باب الشامى....(اسكارخ شام كى طرف تفاجوشال ميس تفا)

4...باب البجنوبي....(اس) رخ قباء كي طرف تفا)

تمام دروازے رات کو بند رکھے جاتے تھے اوران پر سلم پہرے داز ہوا کرتے تھے جن کی تعداد جنگ یا

خطرے کے موقعوں پرزیادہ کردی جاتی تھی فصیل کی اس تغییر نونے المیان مدینہ طیبہ کوکافی حد تک مامون و محفوظ تو کردیا تھا مگراس نے مدینہ طیبہ کی عمرانی ترقی کو بری طرح محدود کر دیا تھا خطرات کے پیش نظر کوئی بھی اپنا مکان فصیل کے باہر بنانے کو تیار نہ تھا اور چارو ناچار فصیل کے ایدر کئی منزلہ عمارتوں نے رواج پالیار ہائشی زمین کی تاجی فیسیس آسان سے باتیں کرنے لگ گئیں۔

372 ہجری میں عضد الدولہ نے عباس خلیفہ الطائع بامراللہ

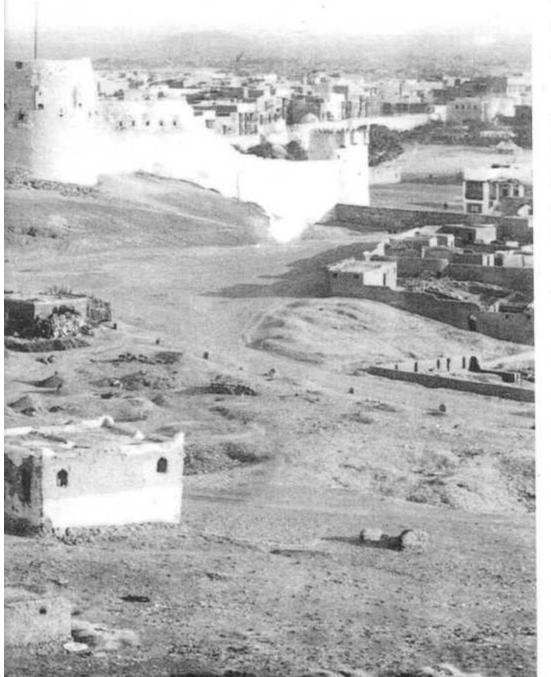

کے دور میں اس فصیل کومرمت کر وایا جو وفت کے ساتھ ساتھ کچر فئکست وریخت کا شکار ہونے لگ گئی۔ ●

پھر جمال الدین بن ابی المنصور الاصفہانی نے اس دیوارکو مضبوط کروایا جب مدینہ منورہ کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی اور گوگ نے والے فرائی جا ہے ہوئی اور الاقتصار ہوئے تو اہل سلطان نورالدین زنگی بڑھائی مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو اہل مدینہ نے درخواست کی کہ دیوار سے باہر بسنے والے لوگوں کی حفاظت کی جائے تو اس مطالبہ پر مرحوم نے چار دیواری بنوائی پھر بعض سلاطین نے 755ء میں تجد یدکی۔ 946ء میں سلطان

سلیمان عثمانی نے بنوائی۔ اس وقت اس دیوار میں یہ دروازے رکھے گئے تھ...باب قبا ...باب بسسری... باب شامی... باب معیدی... باب الجمعه... باب الحام... باب الجدید.

علامہ ابن اثیر میں فیر اپنے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ نماز جمعہ کے بعد جمال الدین بن ابی المنصور کے لیے وعائیں کرتے تھے کہ اس نے مدینہ منورہ کے گرد جارد یواری کراکے اہل مدینہ منورہ کی حفاظت کی تھی۔ €

- 🕡 جستجوئے مدینہ ص 123
- خلاصة الوفاء و آثار المدينه ص 173

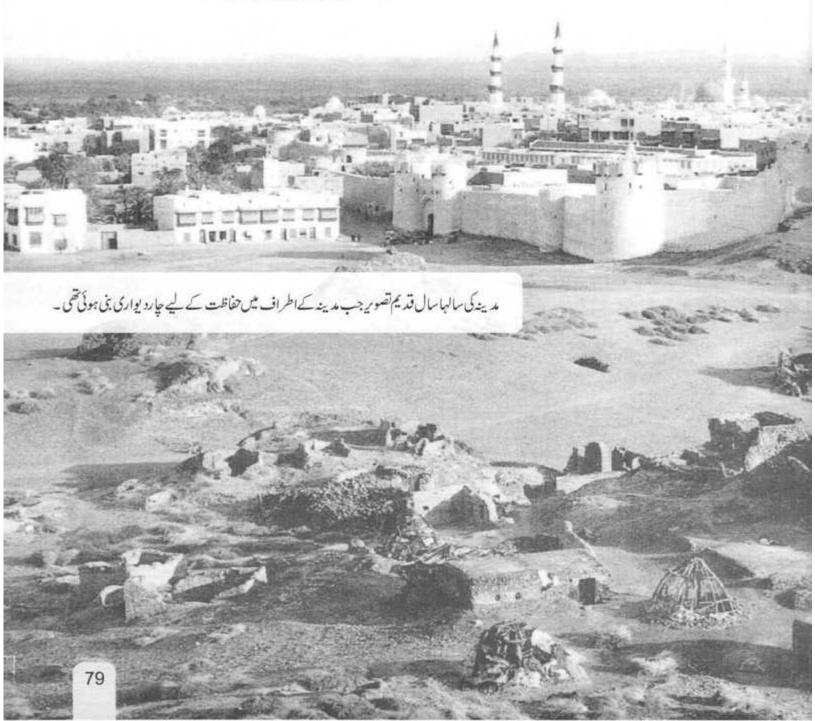

#### تركى عهد حكومت اور د يوار مدينه

ترکوں کے عہد حکومت میں مدینہ منورہ کی بڑی دیوار تغییر ہوئی۔ اس کی تغییر کا کام سلطان سلیم کے لڑکے سلطان سلیمان نے 937ھ (1533ء) میں شروع کیا اور 948ھ (1544ء) میں پیغمیر مکمل ہوئی۔

سلطان سلیمان نے قلعہ ہے کمحق ایک دوسرا قلعہ بھی تغمیر کرایا

تفا۔ اس کا مینارشال مغرب کی جاب جبل سلع کی چوٹی ہے ہمسری کرتا تھا۔ یہ دیواد 2304 میٹر بھی تھی ۔ بعض اقوال کے مطابق اس کی لمبائی میں 3000 میٹر تھی ۔ علامہ سمبو دی اٹر للٹ کے بیان کے مطابق اس دیوار کی تغییر پرایک لاکھ دینارخرچہ آیا تھا۔ عمرا بن محمود المدنی نے اپنی کتاب تاریخ العباسی میں جعفرا بن حسین ہاشم کا قول نقل کرتے العباسی میں جعفرا بن حسین ہاشم کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دیوار کی تغییر پرستر ہزار دینار کے علاوہ وسیع مقدار میں لکڑی لو ہا سیسہ ری رنگ کے ملاوہ وسیع مقدار میں لکڑی لو ہا سیسہ ری رنگ کے مزار پنانے گیہوں، چاول، جواور پھلیاں وغیرہ خرچہ آیا تھا۔

اس دیوار میں چاردروازے تھے: باب الجمعد (البقیع کی طرف رخ والا) باب القلعد یا باب شامی (راہ حمر ف اور سیدنا حمز ہ ڈائٹنڈ کی سمت رہنمائی کرنے والا) باب الصغیر (مناخد کی سمت رخ والا) اور باب المصر ی بھی مناخد کی طرف رہنمائی والا۔

بعد میں اس دیوار کے اندر چاردروازے اور نکالے گئے جن میں باب المجیدی جو بیرها کی ست رہنمائی کرتا ہے۔جوسلطان عبدالمجید کے دور حکومت میں تغمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ تین دروازے باب الحمام جوشارع العوالی کی طرف باب بھری جو شارع الجمی کی طرف اور باب القاسمیہ جو الشونہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں "

بنائے گئے۔ باب الحمام كا بافقيد نے باب القاسميد كا المدنى نے افتتاح كما تھا۔

ید و بوارا ایک رفیع الشان عمارت تھی چو پھروں سے بنائی گئی تھی۔اے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ایک بلند پہاڑ ہے جوشہر کی طرف نظر کئے ہوئے ہے۔

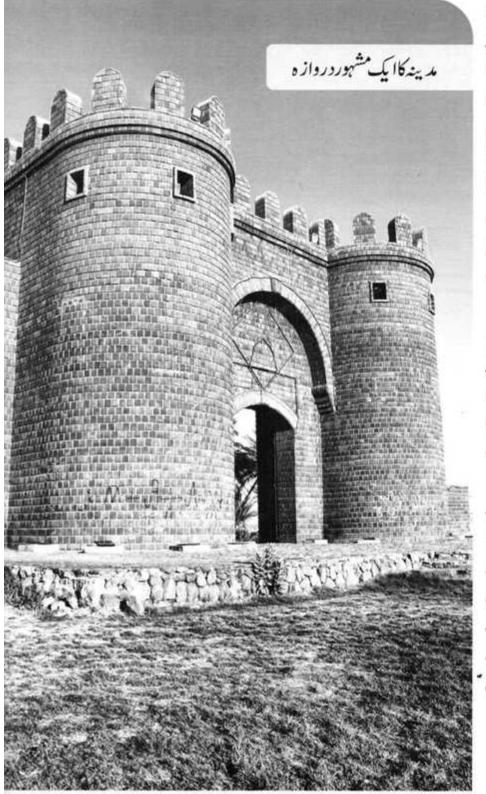

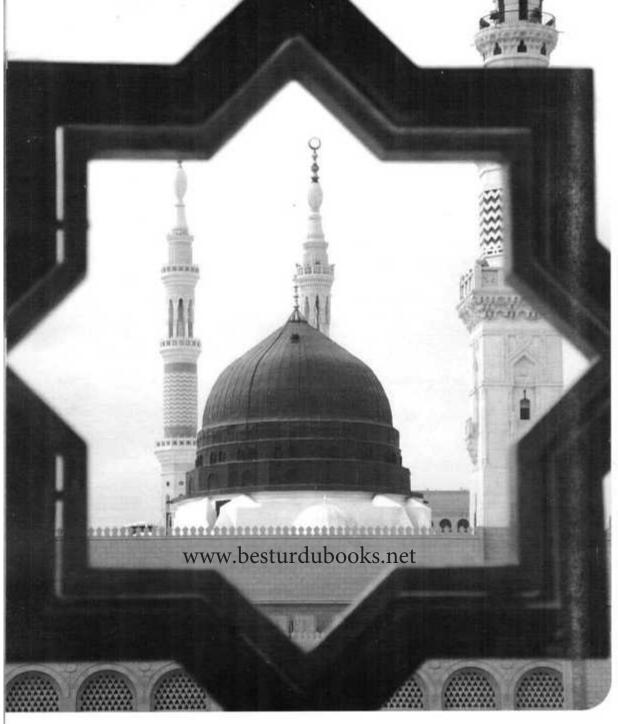

ان دیواروں میں تخفیف بھی کی گئی اور توسیع بھی کی گئی اور توسیع بھی ، ان کومٹی اور پھروں سے بنا یا گیا تھا۔ سلطان کی تقمیر کر دہ دیوار کے ایک دوسری دیوار بھی تقمیر کی گئی تا کہ بڑی دیوار کے باہر جومکانات آ باد شخصان کا احاطہ کیا جاسے کا احاطہ کیا جاسے کے اور شخصان کا احاطہ کیا جاسکے۔

بإب الكومه جوقلعه كےغرب ميں واقع تھا۔

بعد میں عثانی دور ہی میں 1078 ہجری میں سلطان محمد خان بن ابراہیم خان نے اس کی مرمت کروائی ، مکمل ہونے پر فصیل کی لمبائی 3072 ذراع یعن 1536 میٹر تھی۔

ایک بار پھر سلطان محمود خان نے 1162 ہجری میں اس فصیل کی مرمت کروائی مگر کمل فصیل کی تغییر تو ترکی سلطان عبدالعزیز کے دور میں 1285 ہجری میں ہوئی جب فصیل کی اونچائی 25 میٹر تک کردی گئی تو سلطان نے قلعے کومضبوط کرنے پر خاص تو جددی

اوراس میں مختلف مقامات پر 40 برج تغمیر کروادیے جن میں ہر وفت ہتھیار بند پولیس گشت کرتی رہتی تھی۔

عثانی عبد میں آخری تر میمات اور مرمت سلطان عبد الحمید ٹانی کے دور میں 1305 ججری میں ہوئی جس کے بعد جب شریف حسین نے ترکوں کے خلاف اعلان بغاوت کردیا تو سلطان نے بھی شالی جانب کچھ تر میمات کروا کیں اس نے فصیل کے چاروں دروازوں پر مسلح پولیس بھی متعین کی۔

حواله تاريخ معالم المدينه 254

برطانوی جاسوں رچرڈ برٹن نے (جو 1852ء میں مدینہ طیبہ آیا تھا) فصیل کی خاص طور پرتعریف کی ہے وہ کہتا ہے؛ فصیل نہایت ہی اچھی حالت میں ہے۔اس کی دیوار میں گریٹائٹ اور لا وا کی چٹانوں کے بلاکوں سے بنائی گئی ہیں جن کو چونے سے پلسترکیا گیا ہے اس میں مزغل (برج) بنائے گئے ہیں جن میں لیے لیے صوراخ ہیں باہر سے آنے والے حملہ آوروں کی نقل وحرکت پرنظر رکھنے کے لیے ان برجوں کے او پرخوبصورت گول قتم کی چھتیں ہیں اوران میں گیلریاں ہیں جن میں جم حروکے رکھے گئے ہیں۔

فصیل شہر کے مغربی اور شالی مغربی جانب ترکی رؤساء نے وسیع وعریض قطعہ ہائے اراضی شرید کر وقف عمارتیں تغییر کر دی تھیں، منا ندکی طرف نئ آباد کاری ممنوع قرار دے دی گئی تھی کیونکہ وہ تمام علاقہ حاجی کیمپ بن چکا تھا جہال کا روان مجاج کرام آ کر رکتے تھے، در حقیقت یہ جگہ سوق النبی مَنَّ اللّٰیُ کَا جُگہ تھی، ترکی دور میں اے بر المنا خد کہا جاتا تھا۔ المنا خد کا عربی میں مطلب الی جگہ ہے جہال اونٹ مطلب الی جگہ ہے جہال اونٹ

جاتے ہوں چونکہ بیرمیدان مدینہ طیبہ کی فصیل سے باہر تھااس لیے برالمنا حد کے نام سے شہرت پا گیا،اکثر و بیشتر فقراء اور وہ تجائ کرام جن کے لیے کرائے کے مکان یا کا روان سرائے میں رہنا محال تھاوہ وہاں اپنے خیمے نصب کر لیتے تھے۔ •

ایک عرصه درازتک مدیند منوره کے باشند سان دیوارول کے درمیان آبادر ہے۔ جب موثرگاڑیوں اور ہوائی جہازوں کا زماند آیا اور درمیان آبادر ہے۔ جب موثرگاڑیوں اور جوائی جہازوں کا زماند آیا اور دیواروں کی اہمیت کم ہوگئی تو سعدی دور حکومت میں بید یوار اور قلعہ ہٹادیا گیا تا کہ نئی سڑکیس تغییر ہو حکیں اور ذرائع آمدور فت میں سہولت ہو سکے۔ اب اس دیوار کے محض نشان باقی ہیں اور قلعہ کا صرف ایک مینار باقی ہے دروازوں میں باب المصر کی اور باب الجمعہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔

رجستجو نے مدینہ صفحہ 145)



بنفائح

### حدودِمدینه منوره کہاں تک ہے

حدیث ہے معلوم ہوا کہ گناہ کرنااور گنبگارکو پناہ دینابرابرہ۔ ●
واضح رہے کہ سعودی وزارت داخلہ کی ایک سمیٹی نے حرم
مدینہ منورہ کی حدود کی نشاندہی کا کام مکمل کرلیا ہے اور مختلف مقامات
پر 161 برج نصب کیے گئے ہیں، جس کے بعد فضائی اور بری
راستوں سے حدود حرم کا تعین آسان ہوگیا ہے۔ ●

- 🕡 صحيح مسلم حديث نمبر 1370
- 🛭 صحيح مسلم حديث نمبر 1363
- € فتح البارى 84/4 ۞ بحواله تاريخ مدينه 8

ارشاد نبوی منگالیا ہے: '' جبل عمیر اور تور کا درمیانی علاقہ حرم مدینہ ہے۔ جو شخص یہاں بدعات اور خلاف شریعت کام کا ارتکاب کرے یا کسی بدعتی اور بے دین شخص کو پناہ دے تو اس پر لعنت ہے اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔'' •

جبل عیر اور تورکے درمیان تقریباً پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ دونوں پہاڑ جنوب و شال میں مدینہ منورہ کی حد ہیں۔ مشرق و مغرب کی جانب حدود حرم کا تعین کرتے ہوئے نبی خاتم مُناتیفی نے فرمایا: میں مدینہ منورہ کے دونوں محلوں (حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ) کے درمیانی علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں۔

حافظ ابن حجر عملیا کہتے ہیں: فرشتوں اورلوگوں کی لعنت کا مقصد رحمت الہی ہے دوری کے مفہوم کی تا کید ہے اور یہاں لعنت سے مراد اس گناہ کی سزا ہے جو کافر پرلعنت سے مختلف ہے۔اس



### مدینهمنوره تاریخ کے آئینے میں

مدینه منوره کا اگر ہم تاریخی جائزہ لیں توسب سے پہلے بیسوال سامنے آتا ہے کہ بیہ مقدی شہر کب سے آباد ہوا؟ اس سلسلے میں علامہ سمہو دی مجافظة کی تحقیق بیہ ہے کہ حضرت نوح علیشلا کے طوفان کے بعد سب سے پہلے یہی بہتی آباد ہوئی۔ •

#### مدينة منوره كيسيآ بادجوا؟

سب سے پہلے عوض کا بیٹا عبیل یٹرب میں آباد ہوا (اس سے معلوم ہوا کہ یٹرب اس سے پہلے تھا) یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں سب سے پہلے یٹرب بن فائنۃ بن میلائل بن ارم بن عبیل بن عوض بن سالم بن نوح علیٰٹلا آباد ہوا۔ اسی وجہ سے یہ یٹرب کہلا

> یا۔ علامہ سمہو دی میشنیہ کے اس بیان سے اس مقدس شہر کی تاریخ کا پہنہ چاتا ہے۔

علامه الومنذر ميسية فرمات بيل كه انبيل سليمان بن عبد الله بن خطله ميسية في بيان كيا كه جب سيد نا حضرت موكى عليها حج بيت الله ك لئم آئ تو مدينه منوره سئر ربوا-اس مقام بر

انہوں نے پیارے نی رحمۃ للعالمین مَلَّ النَّیْمُ کَشِیرَکَ آثار پائے۔
علامہ سمبودی مُحِلَّدُ نے وفاءالوفاء میں ایک اورروایت سے بیان
کی ہے کہ جب سیدنا مول وہارون علیہ اللہ ونوں بھائی جج بیت اللہ کے
لئے آئے تو دونوں نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ان دنوں بیشر یہودکا
مرکز تھا۔احتیاط کے طور پر دونوں بھائیوں نے اُحد پہاڑ کی چوٹی پر قیام
کامنصوبہ بنایا۔اور پھراُحد پہاڑ پر ہی سیدناہارون علیہ اُلگا کا انتقال ہوا۔
صاحب تفییر مظہری قاضی ثناءاللہ پانی پٹی مُحِلِّدُ تر آیت
صاحب تفیر مظہری قاضی ثناءاللہ پانی پٹی مُحِلِیٰ تر آیت

کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت سلیمان عائیلاً کالشکر مدینة الرسول سے گزراتو فرمایا:

هَـذِهِ دَارُ هِـجُـرَةِ النَّبِيِّ الْجِرِ الزَّ مَانِ طُوبُلَى لِمَنُ امَنَ بهِ"

'' یہ نبی آخر الزمان مُثَاثِیَّا کی ججرت گاہ ہے۔خوش بخت ہے وہ فخص جوان پرائیان لایا'' یہ واقعہ بھی تاریُّ مدینہ پرروشنی ڈال رہاہے۔ •

🔾 خلاصة الوفاء 🛭 تفسير مظهري بحواله مدينة الرسول 53

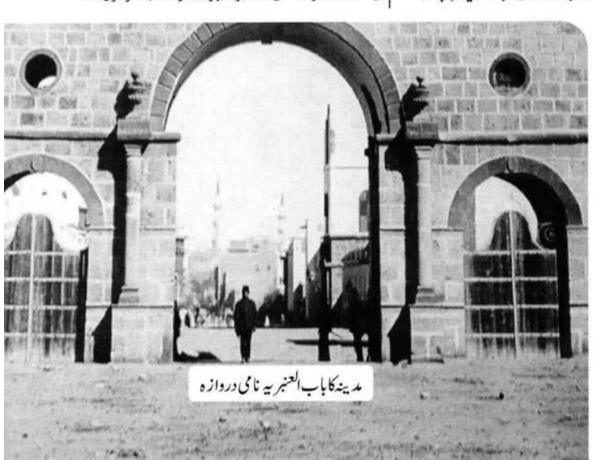

مکہ مر مہ کے غریب الوطن مہا جرنہایت ہے سروسامانی کی حالت میں آئے تصلیدا پیارے نبی سُلُالِیَّمُ نے مہا جرین وانصار میں باہمی ہمدردی اور امدادوا عانت کے لیے بھائی چارے کا ایک زبردست اوراعلی معاہدہ کرادیا۔ اسی زمانے میں نبی کریم سُلُلْلِیُمُ نے یہود اور دیگر اقوام مدینہ منورہ ہے امن وامان کا معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ منورہ کہلاتا ہے۔ مدینہ منورہ آنے پرنماز باجماعت کا اہتمام اور اذان کا تھم ہوا۔ یہاں رسول اللہ سُلُلْلِیُمُ نے جو مجد تعمیر کی وہ مجد نبوی کہلاتی ہے۔

مدید منورہ کوایک انتہائی اعلی شرف ہیجی حاصل ہے کہ اسلام کو شان وشوکت مدید منورہ سے نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ جہاد کا تھم، مان وشوکت مدید منورہ سے نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ جہاد کا تھم، روزہ، زکا ق، خلاق، غلاموں، اسیروں، دشمنان دین اور حدود وتعزیرات وغیرہ سے متعلق احکام نازل ہوئے اور دین اسلام نقط عروج کو پہنچ گیا۔ یہیں غزوہ بدر، غزوہ احداور غزوہ خندق لڑے گئے۔ یہیں سے پیارے نبی کریم شائلی الم نے شاہان وقت کو دعوتی خطوط کھے۔ مدید منورہ بی سے مسلمان ذوق جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہوکردنیا کی تشخیر کے لیے روانہ ہوئے۔

عظیم مرکز اسملام

رحلت نبوی ہے لے کرخلافت اسلامیہ تک پہلا دارالکلومت

11 ہ تا 36 ہدید منورہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رفیالٹیڈ نے بہاں

مرکزی بیت المال قائم کیا۔ مجد نبوی منگالٹیڈ کی توسیع کی۔ مکہ مکرمہ

ہر منزل پر حفاظتی چوکیاں، سرائیں اورحوض تعمیر کر

ائے۔ حضرت عثمان بن عفان رفیالٹیڈ کا اہم کا رنامہ بھی مجد نبوی کی تعمیر

وتوسیع ہے۔ انہوں نے ساری عمارت میں منقش پھر لگوائے اور

ستونوں کوسیسے سے مضبوط کیا اور عہد صدیق کے قرآن مجید کے

مدون نسخ کی نقلیں کراکر مدینہ منورہ سے تمام ممالک اسلامیہ میں

مدون نسخ کی نقلیں کراکر مدینہ منورہ سے تمام ممالک اسلامیہ میں

مون شخ کی نقلیں کراکر مدینہ منورہ سے تمام ممالک اسلامیہ میں

حضرت علی والنفوائے جنگ جمل کے بعد کوفہ سے واپس آ کر مدینہ کومر کز خلافت قرار دیا۔ حضرت علی والنفوائی کی شہادت کے بعد حضرت حسن والنفوائے امیر معاویہ والنفوائے مصالحت کر لی اور مرکز خلافت دمشق منتقل ہوگیا۔اب مدینہ منورہ کی حیثیت ایک صوبائی شہر

کی رہ گئی اگر چداس کی علمی اور دین مرکزیت اب بھی باقی تھی۔ حضرت حسن والٹنڈ بھی دستبر داری کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے تھے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم آقائے دو جہاں سکاٹیڈٹم کا مرقد مبارک ہے اور پہلے تین خلفائے راشدین اور بہت سے صحابہ اور صحابیات الڈٹٹم ٹیٹا مام مالک میں اور تیج تا بعین مجتب یہاں وفن ہیں۔ مالک میں اور تیج تا بعین مجتب یہاں وفن ہیں۔

مدید منورہ مختف ادوار میں اموی ،عباسی ،عبیدی ، زنگی ، ایو بی ، مملوک اورعثانی سلطنوں میں شامل رہا۔عثانی ترکوں نے 1908 میں دشت سے مدینہ تک ریلوے لائن بچھائی جے پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں کے ایجنٹ شریف مکہ الحسین کے بدونو جیوں نے تباہ کردیا۔ جنگ کے بعد شریف الحسین نے ججاز میں اپنی بادشاہت قائم کر لی۔والی نجد سلطان عبد العزیز بن سعود نے 1924ء میں ججاز پر قضائی دوالی نجد ملک النجد والحجاز کا لقب اختیار کر کے ملک میں امن وامان قائم کیا اور 1930ء کی دبائی میں تیل کی دریافت اور برآ مد سے ملک کی خوشحالی اوراقتصادی ترتی کا نیادور شروع ہوا۔

مدیند منورہ کی موجودہ ترقی وخوشحالی شاہ فیصل بن عبدالعزیز اور
ان کے جانشینوں شاہ خالد مرحوم اور شاہ فہد بن عبدالعزیزہ مرحوم اور
اب شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی مرجون منت ہے جنہوں نے معجد
نبوی کی توسیع و تزئین پر کروڑوں پونڈ صرف کیے اور جامعہ اسلامیہ
مدینہ منورہ کی توسیع و تحمیل کی ۔ مدینہ منورہ کی آبادی 3 لا کھنفوں سے
ذائد ہے۔ ان میں ہندی (پاک وہند کے) بخاری (ترکستانی) اور
شامی مہاجرین کی بھی خاصی تعداد ہے۔

اردو دائره معارف اسلامیه جلد 20
 بحواله اطلس سیرت نبوی 157 تا 158



### عہد نبوت مَثَّالِثُنَّةُمُ ہے اب تک مدینہ منورہ کا طول وعرض

مدینه منوره کا طول وعرض (پیائش) اور اس کی آبادی عہد نبوی مَثَاثِیْظُ سے لے کراب تک مختلف ادوار میں حسب ذیل رہی ہے۔

اندازہ عہدرسالت میں مصطفل کہتے ہیں: مدینہ کی آبادی اور پیائش کا اندازہ عہدرسالت میں غزوات میں نگلنے والے افرادے اچھی طرح الکا یا جاسکتا ہے غزوہ بدر 2 ھ میں رسول اللہ منگائیڈیٹر کے ساتھ 313 افراد نگلے صلح حدیبیے پہلے 628ء میں عمرہ کے لیے نگلنے والے افراد نگلے سلح حدیبیے پہلے 628ء میں عمرہ کے لیے نگلنے والے افراد کی تعداد 1400 یا 600 تھی جن میں قبیلہ خزاعہ کے بدو بھی شامل ہیں۔

غزوہ بدر رمضان دو ہجری بمطابق مارچ **622** ہجری میں ہر وہ مسلمان جوفوجی کارروائی کرنے پر قادر تھا شریک ہوا۔اس سے

اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس وقت خاندانوں کی تعداد تقریبا 200 یا 250 تھی۔ اس طرح گھروں کی تعداد 634 ھاتک 200 یا 250 تک ہی رہی۔

ندکورہ بالا مردم شاری میں خاص اور قابل توجہ بات جس کی طرف ڈاکٹر موصوف نے اشارہ نہیں کیا، وہ بید کہ بیمردم شاری تو فقط مسلمانوں کے مکان کی ہے۔ جب کداس وقت مدینہ میں یہودی بھی آباد تھے ان کے بھی مکانات تھے اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی برطقی ہوئی اکثریت کی علامت ان کے قلعے اور پناہ گاہیں ہیں۔ مدینہ برطقی ہوئی اکثریت کی علامت ان کے قلعے اور پناہ گاہیں ہیں۔ مدینہ سے ان کا خروج (جلا وطنی ) غزوہ خندت کے بعد ہوا۔ جنگ بدر مسلمانوں کی طرف سے خروج جنگ کے ارادہ سے نہیں تھا بلکہ قریش کا راستہ تجارت روکنے کے لیے پہل کی گئی تھی۔



### مدینهٔ منوره خلفائے راشدین ٹنگالٹنٹم کے عہد میں

رسول الله منگانیم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق والنیم آپ کے سب سے پہلے جانشین مقرر ہوئے۔ مدینه منورہ کے مسلمانوں نے آپ ولائی کی اطاعت کا علان کر کے آپ کو مسلمانوں کا امیر سلیم کیا۔ من 11 جری (633 میسوی) میں سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر حضرت ابو بکر صدیق ولائی کا انتخاب ممل میں آیا۔

#### مدينه خليفه اول ابوبكر خالفة كالتحدور ميس

سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جالٹیڈارسالت مآب منالٹیڈا کے سب سے قریبی دوست اور برغم اور خوشی میں رسول الله منالٹیڈا کا بھر پورساتھ دیتے رہے۔

آپ دائش نے اپنا مال ، اپنا سب کچھ دین اسلام اور رسول اللہ سکا ٹیڈم پر قربان کردیا تھا۔ آپ دائش کو دنیا میں بی دربار نبوت سے صدیق کالقب ملا۔ بے شار خصلتوں اور کمالات کی وجہ سے آپ رسول اللہ سکا ٹیڈم کے بعد امت کے سب سے پہلے ذمہ دار قرار دیئے گئے اور ذمہ داری قبول کرلینے کے بعد آپ دائش نے نے اور زمہ داری قبول کرلینے کے بعد آپ دائش نے نہ بہا سلام کی جدید طرز پر حفاظت و مدافعت کی ذمہ داری قبول کی ند بہا سلام کی جدید طرز پر حفاظت و مدافعت کی ذمہ داری قبول کی اور زکو قادا کرنے سے انکار کیا۔ آپ دائش کے عبد خلافت میں عرب کے اندر اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔ آپ خلافت میں عرب کے اندر اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔ آپ دائش اور قبول کی غرض سے اسلامی افواج کو عراق اور شام کی طرف بھی بھیجا۔



#### مدينه خليفه دوم عمر فاروق خالتُوُو كحدور ميں

حفزت ابو بکر صدیق رفاقی کی وفات کے بعد 13 ہجری (635 میسوی) میں حضرت عمر بن خطاب رفاقی فیلی منتخب ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رفاقی فیلی منتخب ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رفاقی کے عہد خلافت کے اہم کارناموں میں سے یہ ہے کہ عہد فاروق میں اسلام کی زبر دست اشاعت ہوئی اور یہ دور دراز علاقوں تک پھیل گیا۔ اسلامی افواج نے جزیر ہ نمائے عرب کی حدود پار کر کے ایران اور روم کی حکومتوں کو شکست ملائے عرب کی حدود پار کر کے ایران اور روم کی حکومتوں کو شکست دی۔ یہ افواج مغرب کی جانب دور تک جا کرمصر میں داخل ہو گئیں دی۔ یہ افواج مغرب کی جانب دور تک جا کرمصر میں داخل ہو گئیں اور جہاں پہنچیں وہاں امن و آشتی ،عدل وانصاف اور صلاح و تقوی کی کا میں دوستے کا پیغام سناتی رہیں۔ www.besturdubooks.net کا پیغام سناتی رہیں۔ کے منافرہ و آفواج اسلامی کی فیجے وکا مرانی کا میں دوسنے کے منتظم سے تھے اور دوسانے کی خشخہ کی دال پہنچی تی رہوں

اہلیان مدینہ منورہ افواج اسلامی کی ح وکا مرائی کا مڑ دہ سنے کے منتظر رہتے تھے اور جب فتح کی خوشخبری وہاں پہنچتی تو بڑی مسرت سے اس کا استقبال کرتے اور اس خوش کن خبر کو سارے جزیرہ نمائے عرب میں پھیلادیتے تھے۔

مدیند منورہ کے اندر جواس وقت تک نوآ مدہ اسلامی ریاست کا دارالسلطنت بن چکا تھا، حضرت عمر ریافٹائے نے ان انتظامی اور معاشی اصولوں پر مبنی حکمت عملی تیار کی جن کے تحت ریاست کا نظام جاری ہونا تھا اور بیتمام تر اصول اسلامی تعلیمات پر مبنی تھے۔ حضرت عمر رفافٹائے کے قائم کر دہ فوجی اڈے اور قیام گاہیں بھیلتے ہوئے قصبات میں تبدیل ہور علم کا مرکز بن گئے جن میں کوفہ، بھرہ اور فسطاط قابل ذکر ہیں۔

حضرت عمر رہ النفرائے بیت المال قائم کیا اور آپ رہ النفرائے عہد
میں مسلم آبادی کی مردم شاری بھی عمل میں آئی۔ اس طرح ساج کے
ہر فرد کو تحفظ دیا۔ حضرت عمر رہ النفرائے نے اسلام کی روشن اور اعلی
تعلیمات کو سامنے رکھ کرریاست کے نظم وضبط کی وہ بہترین مثال
قائم کی جس کو دیکھ کرلوگوں نے نئے ند جب کا بھر پور انداز سے
استقبال کیا۔ اس ند جب کے عدل وانصاف اور رواداری سے بہرہ
مند ہونے کے لئے لوگوں نے بڑے جوش کے ساتھ اس ند ہب کو
قبول کرنا شروع کردیا۔ حضرت عمر رہ النفرائے نے اسلامی افواج کو جنگی
ہدایات دیں کہ وہ حملے کے وقت بوڑھوں ، عورتوں ، بچوں اور دشن
کے را بہوں اور یا دریوں کوئل کرنے سے احتراز کریں۔

آپ شائنڈ نے افواج کو یہ بھی ہدایت دی تھی کہ وہ دشمن کی مقدس مذہبی عمارتوں اور کلیساؤں کو سیار نہ کریں۔ یہ ہدایات رسول اللہ مٹائنڈ کلی اس نصیحت کی پیروی میں تھیں جو نبی کریم مٹائنڈ کلی نے حضرت زید بن حارثہ خائنڈ کوغز وہ موند کے موقع پر انہیں جانب شال روانہ کرتے وقت فرمائی تھیں۔

#### مدينه خليفه سوم عثمان غني رفالتُنذُ كے دور ميں

خلیفہ سوم جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رہا تھا کا استخاب ایک مجلس شوری کے ذریعے عمل میں آیا جس کو حضرت عمر بن خطاب رہا تھا ہے العراق کے ذریعے عمل میں آیا جس کو حضرت عمر بن خطاب رہا تھا نے 24 ہجری (646 میسوی) میں اپنی وفات سے قبل نا مزد کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رہا تھا تھا۔ حضرت عثمان غنی جائے گئے کہ اسلام برابر جاری رہا۔ اور شال میں بحروم تک پھیل کر قبرص پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ حضرت عثمان غنی رہا تھا کہ کو 36 ہجری قبرص پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ حضرت عثمان غنی رہا تھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ محبد نبوی سائے تھا کے قریب آپ رہا تھا کہ کہ کہ مکان پر باغیوں کے ایک گروہ نے شہید کردیا۔

#### مدینه شیرخداعلی رخالنی کے دور میں

حضرت عثان رفائدًا کے بعد مدینه منورہ کے مسلمانوں نے عہد متابعت کر کے دامادرسول، حیدر کر ارحضرت علی ابن ابی طالب رفائدًا کو خلیفہ منتخب کر دیا۔ مگر حضرت عثان ذوالنورین رفائدًا کی شہادت کے بعد جو حالت تزائرل اوراضطراب پیدا ہوئی وہ دوسرے علاقوں تک بھیلتی چلی گئی۔ حضرت علی رفائدًا کے خلیفہ ہونے کے بعد عراق میں جنگ جمل شروع ہوئی جس میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رفائدًا کے خلاف فوج کی قیادت کی۔ اس کے بعد حضرت علی رفائدًا اور حضرت معاویہ رفائدًا اور خوارج کے درمیان جو حضرت علی رفائدًا اور حضرت معاویہ رفائدًا اور حضرت علی رفائدًا ور حضرت علی رفائدًا کے جلا ہوگی معرکے ہوئے مجمل کئی معرکے ہوئے ، 40 جمری (661 عیسوی) میں کوفہ کے اندر کی معرکے ہوئے راہی کئی معرکے ہوئے راہی ہوگئی ہوگئی معرکے ہوئے راہی ہوگئی معرکے ہوئے راہی ہوگئی معرکے ہوئے راہی ہیں کوفہ کے اندر حضرت علی رفائدًا کوشہید کردیا گیا۔

حضرت علی رہائٹی کی شہادت کے بعد اہل کو فدنے آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رہائٹی کی متا بعت کا اعلان کیا جنہوں نے مسلمانوں میں خوزیزی سے بہتے کے لئے حضرت امیر معاویہ رہائٹی ا سے صلح کرلی۔

### امویوں کی مدینه منوره پر قبضے کی کوشش

ایک ایسے نازک موقع پر جبکہ تمام عالم اسلام افتراق اور
انتشارکا شکارتھا مدینہ منورہ اس کی لپیٹ بیس آئے بغیر ندرہ سکتا تھا۔
عبدالملک بن مروان نے طاقت حاصل کرنے کے بعدا پنی حکومت
کومتھکم کیا اور پھر ہافی ریاستوں کو اپنی اطاعت پر آمادہ کرنے کی
جانب تو جہ مبذول کی ۔اس نے جیش ابن دلچہ کی ذیر قیادت ایک
لشکر مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے بھیجا۔ اور ایک دوسرا دستہ
عراق میں بعاوت کیلنے کے لئے روانہ کیا۔

جیش کے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی جابر ابن الاسود حاکم مدینہ منورہ فرارہو گیااوراموی افواج نے مدینہ منورہ میں داخل ہوکرا پنا قبضہ جمالیا۔ حضرت ابن زبیر رشائٹڈ نے بصرہ سے جوان کے زیرا قبدار تھا، اموی افواج سے مقابلہ کرنے اور مدینہ منورہ پر دو بارہ قبضہ حاصل کرنے کے لئے ایک فوج بھیجی اور عباس ابن سہل بن سعد کی زیر قیادت کچھ مزید فوجیوں کو بھی شامل کردیا۔

امویوں کی افواج ابن دلجہ کی قیادت میں اور حضرت ابن زبیر رفائقہ کی افواج عباس ابن مہل کی قیادت میں مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک ایسے مقام پر جمع ہوئیں جس کی مدینہ منورہ سے جاردن کی مسافت تھی۔اس معرکے میں ابن دلجہ زیدا بن سیاہ نامی مختص کے ہاتھوں قبل ہوگیا۔

امویوں کو محکست فاش ہوئی اور فوجیوں کی ایک بڑی تعداد قید کرلی گئے۔ جو باقی بچے وہ شام کی طرف فرار ہو گئے، پانچ سواموی فوجیوں نے جو بدیند منورہ کا محاصرہ کئے ہوئے تضعباس کے آگے ہتھیارڈال دیئے۔ جس کے بعد عباس نے ان کوئل کر دیا۔ اہل مدینہ منورہ نے اموی فوج کے قائد کو 656 ججری (686 عیسوی) میں قبل کر دیئے کے بعد این سیاہ کا ایک فاتح کی طرح بڑا پر جوش استقبال کیا۔

### مدينه منوره پر قبضے كى دوسرى كوشش

عبدالملک نے مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی نا کام کوشش کے بعد دوسری کوشش کی اورا پنے چچازاد بھائی عبدالملک بن حارث کو ایک دوسری فوج کی قیادت سپر دکر کے شہر پر قبضہ کرنے کے لئے

جیجا۔ حضرت این زبیر والفُلُوئے حضرت حسین والفُلُو کی شہادت کا انتقام لینے کے بہانے مختارے جوحا کم کو فیہ تھا مدد طلب کی۔ مختار نے حضرت این زبیر والفُلُو کو امویوں کے خلاف لڑنے کے لئے ایک فوج بھیج دی۔ لیکن مختار کا اصل مقصد شہر پر قبضہ کرکے مکہ مکر مہ کی طرف بڑھنا تھا تا کہ این زبیر والفُلُو پر ایک آخری اور فیصلہ کن ضرب کاری لگائی جا سکے۔

حضرت ابن زبیر جانٹی کو مختار کے اخلاص وو فاداری پرشک ہوگیا اور انہوں نے عباس ابن سہل کی قیادت میں مدیند منورہ کے وفاع کے لئے ایک فوج بھیج دی۔

ابن سبل نے فقار کی فوج سے جور قیم نام کے ایک مقام پر خیمہ زن تھی ملاقات کی اور فوج سے جور قیم نام کے ایک مقام پر فوجیوں کو اسیر بنالیا۔ مختار کے ارادے کی حقیقت معلوم ہونے کے بعداس کے بہت سے فوجی کو فے کی طرف بھاگ نکلے۔ اس طرح بعداس کے بہت سے فوجی کوفے کی طرف بھاگ نکلے۔ اس طرح 66 ججری (687 عیسوی) میں مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی دوسری کوشش بھی ناکام ہوگئی۔

#### مدينة منوره پرامويوں كاقبضه

بالآخرعبدالملک ابن مروان اپنی کوشش میں کا میاب ہوئے اور 72 جری (692 میسوی) میں مدیند منورہ پر قبضہ کرنے کے لئے اس نے جائے بن یوسف کی سر براہی میں ایک بردی فوج حضرت ابن زبیر والفو کے لئے کہ مکرمہ بھیجی ۔ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے یہ فوج مدینہ منورہ کے رائے سے گزری اور عراق سے جانب مشرق جانے والی ایک سراک پر چل کر مکہ مکرمہ میں پہنچ جانب مشرق جانے والی ایک سراک پر چل کر مکہ مکرمہ میں پہنچ کر حضرت ابن زبیر والفو کا محاصرہ کرلیا۔

حضرت عبداللدا بن زبیر برنافی نی امیدی افواج کا مجر پور مقابله کیا اورلژتے ہوئے جام شہادت نوش فر مایا۔ اس کے بعداس سفاک لشکرنے ان کی لاش کو گئی روز تک صلیب پرلٹکائے رکھا۔ اہل مدینة منورہ نے عبدالملک ابن مروان کے سامنے ہتھیارڈ ال دیئے۔ طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف اس وقت حاکم مدینة منورہ تھا۔

### حضرت عبداللّٰدا بن زبير خاللْمُ كى مدينه منوره ميں تدفين

کہاجا تا ہے کہ حضرت ابن زبیر رفیانڈ کے قبل کے بعد جاج نے عظم دیا کہ ان کی تدفین یہودیوں کے قبرستان میں کی جائے۔ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت ابن زبیر رفیانڈ کی اس مقام پر تدفین ہوئی جہاں انہیں صلیب پرچڑھایا گیا تھا۔

ان کی والدہ حضرت اساء بنت ابو بکر وہ الفیائے انہیں اسلامی طریقے پرغنسل اور کفن دیا اور ان کی نماز جنازہ اوا کر کے مدینہ منورہ پہنچایا گیا جہاں ان کو وارصفیہ بنت جی ابن اخطب زوجہ رسول اللہ منافیقی میں وفن کیا گیا۔ بعد میں یہ عمارت مسجد نبوی منافیقی کی توسیع میں شامل کر لی گئی۔ توسیع میں شامل کر لی گئی۔

اس کے بعد مدینہ منورہ پرامویوں کی حکمرانی جاری رہی اور ان کے پیدا کر دہ استحکام کی بدولت اس شہر کی اقتصادی ومعاشر تی ترقی میں اضافہ ہوتا گیاا ورمر کزعلم وادب کی حیثیت سے مدینہ منورہ کوایک نئی زندگی حاصل ہوئی۔

#### مدینه منوره عباسیوں کے عہد میں

عہدعبائ تہذیب وتدن کی شاہ کارر ہی ہے اور عہدعبائ میں اسلام عرب سے نکل کر پورے عجم میں پھیل گیا اور تبذیب وتدن کی نئ شکلیں وجود میں آئی تھی ۔ان کے عہد میں بھی مدینہ منورہ میں قبضہ کی جنگ چلتی رہی۔

امویوں کے زوال اور حکومت کے خاتمہ کے بعد 132 ہجری
(751 میسوی) سے مدینہ منورہ پر عباسیوں کی حکومت رہی۔ گر
انہیں بھی امویوں کی طرح سیاسی اور نفسیاتی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ
تزلزل اور عدم استحکام اس وقت تک جاری رہا جب تک عباسیوں نے
محمد بن عبداللہ بن حسن المعروف بنفس زکیہ کوئل نہ کردیا۔ اس کے بعد
عباسیوں نے تمام امویوں کا مدینہ منورہ سے صفایا کردیا۔

بدینہ منورہ میں امویوں کی موجودگی کے باعث بغض وعداوت اور انتقام کے خوف سے عباسیوں نے شہر کے ہرایک



اموی کوفتل کردینے کے احکام صادر کر دیئے۔133 ہجری (752 عیسوی) میں بانی حکومت عباسیہ خلیفہ سفاح کے چھازاد بھائی داؤد نے اس مقصد کی تحمیل کے لئے مدینہ منورہ کے اندر باقی ماندہ امویوں کو بالکل صاف کردیا۔ چونکہ حضرت علی ابن ابی طالب رہائی کا اولا دا پنے آپ کو جائز حکمراں بچھتی تھی اس لئے انہوں نے عباسیوں کی تائید وجمایت کے باوجودا پنااثر واقتد اربحال کرنے کی جدوجہد برابر جاری رکھی۔

محربن عبداللہ بن حسن نفس زکیداوران کے بھائی ابراہیم نے مدینہ منورہ سے باہر جا کرمسلمانوں سے مدد مانگی اور قوت واقتدار حاصل کرنے کے لئے قدرت کے منتظرر ہے۔عباسیوں نے انہیں گرفتار کرنے کی ناکام کوشش کی گرانہیں اپنے حامیوں کی تائیداور تحفظ حاصل رہا۔

اس پرعباسیوں نے ایک اور حربہ بیر آ زمایا کدان کے والدعبد اللہ کو قید کر دیا جنہوں نے تین سال قید میں گزارے۔اس کے بعد عباسیوں نے ان کے خاندان کے دیگر افراد کوطوق وسلاسل پہنا کر

عراق کے قیدخانے میں مقید کردیا جہاں ان کے اکثر بزرگ بحالت قیدانقال کرگئے۔

جب نفس زکیدگوا پنے اہل خاندان کی مصیبت کا احساس ہواتو انہوں نے اپنے بھائی ابراہیم کی معیت میں عبای خلیفہ ابوجعفر المنصور کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی۔ نفس زکیہ نے مدینہ منورہ پر قبضہ کرلیا اور وہاں اپنی خلافت قائم کی۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر کے رجب 145 ہجری منورہ میں اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر کے رجب 145 ہجری (763 میسوی) میں اصحاب رسول اللہ مُؤاثِیم کی اولاد میں سے وزیرعدل عدالت وانتظامیا ورسیا ہیوں کا انتخاب کیا۔

المنصور نے اپنے چھاڑا دیجھائی عیسیٰ ابن مویٰ کی سربراہی میں ایک طاقتورفوج روانہ کی جس نے مدینہ منورہ سے ایک میل دور اس مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں نفس زکیدنے ایک خندق کھودر کھی تھی کہ عباسی فوج شہر میں داخل نہ ہونے یائے۔

یہ وہی جگہتھی جہاں رسول اللہ مُنگافیا نے معر کہ احزاب کے موقع پر خندق کھودی تھی ۔لیکن عباس افواج غلبہ حاصل کر کے اس



موجوده مدينة منوره

موجودہ مدیندایک گول شکل کا شہر ہے جس کا مرکز معجد نبوی
ہے۔ معجد کے گردایک سڑک بنی ہوئی ہے جے مدیند کا پہلارنگ روڈ
کہا جاتا ہے۔ اس سے چیدسات کلومیٹر کے فاصلے پر دوسری رنگ
روڈ ہے جو مدیند شہر کا ایک چکر لگاتی ہے۔ اس سے مزید فاصلے پر
تیسری رنگ روڈ ہے جوشاہ خالد کے نام سے موسوم ہے۔ اگر آپ
کسی بھی رنگ روڈ پرسفر کریں اور کسی جانب ندمڑیں تو آپ گھوم پھر
کراسی مقام پر آ جا کیں گے جہاں سے چلے تھے۔

تیسری رنگ روڈ حرم مدیندگی باونڈ ری لائن ہے۔ای روڈ سے
مشرقی سمت ریاض، شالی سمت بہوک، مغربی سمت بدراور جنوبی جانب مکہ
اور جدہ جانے والی بائی ویز نکلتی ہیں۔ دوسرا رنگ روڈ موجودہ مدیندگی
آ بادی کی باونڈری لائن ہے اور پہلا رنگ روڈ مسجد نبوی کی۔ مسجد نبوی
سے مختلف سمتوں میں سرکیس دوسرے اور تیسرے رنگ روڈ تک جاتی
ہیں۔ان کے نام مختلف صحابہ کرام جیسے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان،
سیدناعلی اور سیدنا خالد بن ولید رئی اُنڈیڈم کے نام برر کھے گئے ہیں۔

رسول الله سَرَّالَيْمَ کَ دورکا مدیند موجودہ شہر کے سینڈرنگ روڈ کے دائر سے میں آباد تھا۔ اس دور میں مختلف خاندانوں کی الگ الگ بستیال تھیں جو اس پورے علاقے میں ایک دوسرے وقفے وقفے سے پھیلی ہوئی تھیں۔موجودہ ٹاؤن پلاننگ میں یہ پوراعلاقہ شہر کے اندرآ گیا ہے۔اپنے تقدی سے ہٹ کر بھی بیشہر عمدہ ٹاؤن پلانگ اورفطرت کے حسن کاشا ہکارہے۔

میقات و الحلیقہ کے قریب ہی سینڈرنگ روڈ طریق البحرہ کو کو کراس کرتا ہے۔ یہاں سیاہ رنگ کے قلعے کا ایک ماڈل موجوہ ہے۔ ہم نے یہاں سے بائیں جانب گاڑی موڑی، تھوڑی دور جا کرعمر بن خطاب روڈ کا ایگزٹ تھا۔ یہاں سے دائیں مڑکر ہم تھوڑی دور چلے تو فرسٹ رنگ روڈ کا سنگل تھا جس کے دوسری طرف مجد نبوی اپنی بہاریں دکھارہی تھی۔ یہ مجد کی جنوب مغربی مست تھی اور گنبدخفرا یہاں سے صاف نظر آر ہا تھا۔ یہاں سے اگر سیدھے چلے جا کیں تو دوراستے ہوجاتے ہیں ایک مجد کے اردگرد کی گلیوں میں جا تا ہے اور دورامے دکی ہیسمنے میں ہے۔

خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔اور دونوں فوجوں کے درمیان جنگ چیز گئی۔ میلڑائی صبح سے شام تک جاری رہی لیکن عباسی فوج تعداد میں زیادہ اور نہایت چالاک اورمستعد تھی۔

جب نفس زکیدگوا پے فوجیوں میں تفرقہ اور فرار کا ارادہ نظر آیا
تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لئے آگے بڑھا اور چند
حامیوں کے ساتھ لڑتے رہے وہ عیلی ابن موکی کے بہت سے
لشکریوں کوموت کے گھاٹ اتار کر بہت بہادری کے ساتھ لڑتے
ہوئے آخر ماہ رمضان البارک 145 ججری (763 عیسوی)
میں خود بھی قتل ہو گئے۔ ان کے بھائی ابراہیم نے بھی بھرہ میں
عباسیوں کے خلاف سرکشی کی گروہ بھی لڑتے ہوئے مارے گئے۔
عباسیوں کے خلاف سرکشی کی گروہ بھی لڑتے ہوئے مارے گئے۔

کہتے ہیں کہ نفس زکیہ کوجبل سلع کے مشرق اور عین الزرقاء کے شال کی جانب دفن کیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کے بھائی اور بہن نے انہیں البقیع میں دفن کیا۔

اس واقعہ کے بعد مدینہ منورہ میں پھرا پیخام آیا اور اس شہر نے حیات تازہ حاصل کی ۔ بیامن واستحکام کی حالت عباسیوں کے زوال تک باقی رہی ۔

عہدعباسیوں کے دیگراہم کارناموں میں سے ایک اہم تاریخی کارنامہ عباسی خلیفہ مہدی کے ہاتھوں مجدنبوی کی توسیع بھی ہے۔

#### خلافت عباسيه كاخاتمه

عبای حکومت کے آخری ایام میں خلافت کے اندر تفرقہ وانتشار پیدا ہوگیا اور بغداد میں خلیفہ کے ہاتھوں سے قوت واقتدار جاتار ہا میں خلیفہ کے ہاتھوں سے قوت واقتدار جاتار ہا میں کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی مطلق العنان حاکم ہی ان صوبوں پر حکومت کرسکتا تھا۔ جو طاقت کے ذریعے اپنے احکام پڑمل درآ مدکرانے کی اہلیت رکھتا ہو مصر، شام،اردن یہاں تک کہ تجاز و حلب بھی اس سے مشتنی نہ تھے۔ شام،اردن یہاں تک کہ تجاز و حلب بھی اس سے مشتنی نہ تھے۔

مدینه منوره پراس وقت سینی اشراف (حضرت حسین جانشو کی افزاف (حضرت حسین جانشو کی افزاد) کا اثر و افتدارتها۔ 335 ججزی (948 عیسوی) میں عباس حکومت کاضعف وزوال اپنی انتہا پر پہنچ گیااورخلافت عباسیہ مجھی عروج وزوال کے قانون سے ہمکنارہوا۔ •

ابواب تاریخ مدینه منوره، ص16 تا 23

€ قرآن اور بائبل کے دیس میں، ص86

### مدیندمیں یہودی قبائل کیے آئے؟

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ إَمَّنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّطْرَى اَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمُ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمُ

فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ •

تَدَوَّدَ '' اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو یہود و نصاریٰ کو دوست ند بناؤان میں بعض بعض کے دوست ہیں اورتم میں سے جو شخص ان سے دوئتی رکھے گا وہ انہیں میں شار ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کوہدایت نہیں ویتا۔''

الحديث: ... رسول الله مَنْ يُقْوَم في تين وصيتين قرما كين:

- 1 يېودكوعرب سے باہر نكال دو۔
- وفود کی رہنمائی کرواور انہیں زادراہ دو۔
- 🛭 قرآن کے متعلق۔ (قرآن کو مضبوطی ہے تھامو) 🤨

مدینه منوره میں موجود یہودی قبائل

مدینه منوره میں تین بڑے یہودی قبیلے آباد تھے:

- 🚹 بنو قینقاع۔
- 2 بنونضير۔
- 3 بنوقریظه۔

ان کی ذیلی شاخیں میں سے زیادہ اور جملہ تعداد پانچ ہزار سے او پرتھی۔ ہر قبیلہ میں سات سولڑنے والے افراد تھے قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ہنو قبیقاع کو جب ہنونضیر اور ہنو قریظہ نے نواحی بستیوں سے بھگادیا تو شہر کے اندر خاص محلوں میں رہنے گئے۔

وہ عرب قبائلی سر داروں کی حمایت میں چین سے رہتے اور بدلے میں سالا نہ خراج ادا کرتے۔

یہود آسانی شریعت کے حامل تھے۔ تورات میں اپنی مرضی کی تبدیلی کرتے رہتے ،ان کے اپنے مدارس تھے۔ عبرانی اورسریانی کے علاوہ عربی ہے بھی واقف تھے۔ عبادت اور تعلیم میں سریانی اور روزمرہ کے کام کے لئے عربی استعال کرتے لیکن اس میں عبرانی زبان کی آمیزش کرتے۔ وینی احکام کو مانتے اور مخصوص قوانین پڑمل کرتے میزش کرتے۔ وینی احکام کو مانتے اور مخصوص قوانین پڑمل کرتے

تھے۔ یوم عاشورہ پر روزہ رکھتے، اپنی عیدیں الگ مناتے۔ عہد جاہلیت میں کسی عرب عورت کے لڑکا زندہ نہ ہوتا تو وہ نذر ما تگتی کہ بچیہ زندہ رہا تو یہودی بنادے گی۔اس طرح بہت سے عربی یہودی بن گئے۔

یبودی قبائل مالی اعتبار ہے متحکم ، سودی کاروبار میں مشہوراور دولت پر جان دیتے تھے۔ کسانوں کوفسل پر قرض دے کرزراعت میں خوب حصہ بٹورتے تھے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گروی رکھتے۔ منڈیوں میں خرید وفروخت میں من مانی کرتے۔ مصنوعی قلت پیدا کرنا ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری ان کی فطرت تھی۔ فیٹھے پانی کے کنوؤں کا پانی اپنی ڈولوں کے حساب سے فروخت کرتے اکثر اوس وخزرج کے قبائل کوعیاری سے آپس میں لڑا کر مانی منعدت حاصل کرتے۔ بیڑب میں یبود کے علاوہ نصرانی میں ان منعدت حاصل کرتے۔ بیڑب میں یبود کے علاوہ نصرانی (عیسائی) بھی رہتے تھے۔ ●

#### يہوديوں كى زبان بھى عربى ہوگئى

مدینه منوره میں رہتے ہوئے اور آپس میں میل جول کی وجہ سے پہودیوں کی زبان رفتہ رفتہ عربی ہوگئی تھی اور وہ اس زبان میں روز مرہ کا کام کرتے تھے۔عبرانی ان کی مذہبی اور تعلیمی زبان تھی۔

یہود یوں کے علاوہ مدینہ میں عیسائی بھی موجود تھے۔ مدینہ میں
دو قبیلے اوس اور خزرج بڑے مشہور تھے اوس مدینہ منورہ کے جنوب
وشرق میں اور خزرج وسطی اور شالی علاقے میں آباد تھے۔ یہود ہمیشہ
اپنی چالبازی ہے ان دونوں قبیلوں کولڑاتے رہتے تھے تا کہ وہ ان کا
استحصال کرتے رہیں۔ اوس وخزرج کے درمیان آخری لڑائی جنگ
بعاث تھی جو ہجرت ہے پانچ سال پہلے ہوئی تھی۔ مدینہ میں کئی بازار
تھے جن میں سب ہے اہم سوق بنی قبیقاع تھا جو سونے اور چاندی
کے زیورات ومصنوعات اور کپڑوں کا خاص بازار تھا۔ مدینے کے
بعض گھروں کے ساتھ باغ بھی تھے۔ بیٹھنے کے لیے کری بھی
استعال ہوتی تھی۔ عورتوں میں کپڑا بینے اور کا شخام رواج تھا۔ وا

<sup>€</sup> نشانات نبوی، ص242

<sup>🛛</sup> صحيح بخاري2، حديث130 و 1557

<sup>0</sup> سوره مانده، آیت 51

حواله اردو دائره معارف جلد 20

### مدینه منوره سے یہود بول کی جلاوطنی

ویے تو یہودی ابتداء ہی ہے مسلمانوں کے خلاف تھے، گر جنگ بدر میں عظیم الشان کا میابی کے بعد ان کی دھنی میں بہت اضافہ ہوگیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے گے۔ مثلاً بونضیر کے سردار سلام بن مشکم نے کفار کے سردار ابوسفیان کو بونضیر کے سردار سلام بن مشکم نے کفار کے سردار ابوسفیان کو 200 جنگجوؤں کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخلہ کے سلسلہ میں مدد دی۔ اس کی مہمانی کی اور مسلمانوں کی جاسوی کے لیے اپنے آدی بھی بھیجے۔ ابوسفیان نے اس کے ہاں ایک رات گزاری، پھراس نے اپنے ساتھیوں کی مدو سے مسلمانوں کے ایک باغ پر حملہ کیا، فیاں دو انصاریوں کو شہید کیا اور دوسرے باغوں میں آگ لگا کر والیس بھاگ گیا۔

سلام بن مشکم کی اس غداری کے باوجودرسول اللہ متابیقی ہے اسے کوئی سزادی نہ بنونضیر پرحملہ کیا۔ کیونکہ آپ یہودیوں کے ایک اور قبیلہ بنوقینقاع کی شرار توں کے سدباب میں مصروف تھے۔ ● ابوالقاسم الزجاجی فرماتے ہیں کہ

مدیند منورہ میں پہلے پہل آباد ہونے والا مخص یثرب بن قانیہ محلا ئیل بن ارم بن عبیل بن عوض بن ارم بن سام بن نوح علیظا تھا اورای مناسبت ہے بہتی کا نام یثرب مشہور ہوا۔ ❸

شہر مدینہ 2200 قبل المسے میں معرض وجود میں آیا تھا کیونکہ 2189 ق م میں جب حضرت اساعیل علیظا شیرخوارگ کے عالم میں والدہ ماجدہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو قبیلہ بنوجرہم بھی وہاں آگر آباد ہوتے ہیں اور اسی زمانہ کے قریب عمالقہ میں سے یٹرب بن قانیہ نے بیشہرآباد کیا تھا۔

اہل مدینہ حضرت نوح عَلیمًا کی اولا دمیں سے ہیں

عمدة المؤرخين امام سيد شہاب الدين بن عباس احمد السمبودي التوفى 11 و لكھتے ہيں۔ سيدنا عبدالله بن عباس و التخبات مروى ب كمشتى نوح سے الرنے والے افراد كى تعداد 80 تھى۔ بابل كے اطراف ميں جس جگه بيدلوگ آباد ہوئ اس بستى كا نام سوق الثما نين (80 لوگول كا بازار) مشہور ہوا۔ ان ميں مختلف بہتر زبانيں بولى جاتی تھيں۔ پھر الله تعالی نے انہيں عربی كافہم وادراک زبانيں بولى جاتی تھيں۔ پھر الله تعالی نے انہيں عربی كافہم وادراک عطافر مايا اور وہ عربی بولئے گھے جب ان كی تعداد زيادہ ہوگئ تو انہوں نے نمرود بن كنعان بن حام كواپنا بادشاہ مقرر كرديا۔ ان بى ميں سے عاد اور عبیل بھی تھے جوعوش بن ارم بن سام كے بیٹے تھے ميں ہے عبار کے بیٹے بیٹر بے بیشہرآباد كیا تھا۔ ●

امام ابوالجعفر محدم بن حبیب بن امیه بن عمرو الباشی البغدادی المتوفی 245 ه لکھتے ہیں کشی نوح علیظا ہے اتر نے کے بعد ان لوگوں نے 80 مکانات رہائش کے لئے بنالئے پھر جب ان کی تعداد میں اضافہ ہوگیا تو انہوں نے '' بابل'' شہرآ باد کرلیا جو 10 مربع کلومیٹر میں تھا۔ان کی افز ائش نسل کا سلسلہ جاری رہا ، حتی کدایک لاکھآ بادی ہوگئ پھر انہوں نے نمرہ بن کنعان بن سحاریب بن فرود بن کوش بن حام بن نوح کو اپنا بادشاہ مقرر کرلیا۔

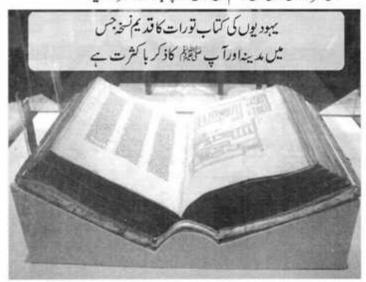

#### مدینہ میں بیت المقدس کے یبودیوں کی آمد

علامہ احمد بن یکی بن جابرالبلاذ ری المتونی 279 ھے 898ء

لکھتے ہیں کہ جب بخت لھرنے میت المقدی کوتا خت و تاراخ کردیا
اور بنی اسرائیل میں ہے بعض کوجلاد طن پابند سلامل کردیا تو جلا وطن
بنی اسرائیل کی ایک جماعت حجاز میں وادی القرئی، تیاء اور بیڑب
میں آباد ہوگئی۔ بیڑب میں جرہم اور تمالیق پہلے ہے آباد تھے جن کا
بیشہ کھیتی باڑی اور با غبانی تھا۔ بنی اسرائیل بھی ان کے ساتھ دہنے
گئے اور ان سے شیر وشکر ہوگئے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور
جرہم و ممالیق کی طاقت کمزور ہوتی گئی۔ بالآخر آئیس بزور شہر سے
تکال کر بنی اسرائیل قابض ہو گئے۔ 🕫

عمالقہ جیسی تو ی بیکل اور نا قابل تسخیر قوم پر بنی اسرائیل نے کے اسرائیل نے کسے غلبہ حاصل کیا۔ اس کی تفصیل الم مابن زبالہ مریشیہ سیدنا عروہ بن زبیر مختفظ ہے اس طرح بیان کرتے ہیں۔

قوم عمالقہ مختلف شہروں میں مجھاں گئی اور مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور حجاز کے دیگر شہروں میں سکونت اختیار کرئی۔ پھریہ لوگ سرکنی اور فسق و فجور میں ہتلا ہوگئے۔ ای اثناء میں جب حضرت موئی علینیا کو اللہ تعالی نے فرعون پر فتح عطافر مائی توانہوں نے شام پر لفکر مشی گی۔ اس کے بعد حجاز میں مقیم قوم عمالقہ کی سرکو بی کے لئے بھی ایک فشکر بھیجاا ورائے تلم ویز کہ بادشاہ اور رعایا سب کو عد تی گئی کردیں۔ چنانچہ وہاں بہنچ کر اسرائیل فوج نے کمل و غارت کا بازار گرم کرویا، یہاں تک کہ عمالقہ کے بادشاہ اللہ تم میں الارتم کو بھی موت کی نیندسلادیا۔

البندشاہی خاندان کے ایک نوجوان کی قابل رشک جوائی اور حسن و جمال کو دکھیر کراہے تل کرنے میں توقف کیا اور طے پایا کہ سیدنا موٹی مالیگا ہے اس کے متعلق مشورہ کیا جائے اگر وہ اس پری پیکرنو جوان کوئل کرنے کا بھی تھم دیں توقع کردیا جائے گا۔

#### یہود یوں کی ابتدائی زبان

ابتداء میں ان کی زبان سریانی تھی۔ پھر 72 مختلف زباتیں ہوئی جانے ہیں۔ پھر 72 مختلف زباتیں ہوئی جانے ہیں۔ پولی جانے گئیں۔ اس اشاء میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عربی زبان کافہم سے نصف فراد یا اور سب سے پہلے عاو اور عبیل نے عربی زبان میں کلام کیا۔ یہ دونوں عوض بن ارم بن سام بن نوح طالیہ کے بیئے سے ۔ اس طرح ان قبائل میں شود اور جدیس جاثر بن ارم بن سام کے بیئے ہے۔ کے بیئے عملی ، طسم اور امیم ، لوذ بن ارم بن سام کے بیئے ہے۔ جب یہ لوگ بابل سے نکل کرمتفرق مقابات پر آباد ہوئے تو بنو عواد میں بالک ہوگئے مقام پر تیام پذیر بوئے جو بعد میں اپنی بدا تھائیوں کی باداش میں بلاک ہوگئے ۔ نینوعبیل "مدید منورہ کے مقام پر تیام پنو بینو میں کو عدید منورہ سے بدفال کر کے خود و بال قابض ہوئے ۔ بنوعبیل کو عدید منورہ سے بدفل کر کے خود و بال قابض ہوئے ۔ بنوعبیل و بال سے نکلنے کے بعد ' المجحفة '' مشہور ہوا۔ ع

#### مدینهٔ منوره میں قوم عمالقہ کے بہودیوں کی آمد

مؤر نیمین کی تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بدینہ منورہ 1600 بعد اسمیے اور 2200 قبل اسمیے کے درمیانی زمانہ میں قوم عمالقہ نے آباد کہا تھا۔

قوم ممائقہ کا اصلی وطن یمن کا شہرصنعا تھا۔ جب ان ہیں متعدد زبانیں ہوئی جائے لگیں تو وہ مختلف علاقوں میں منتشر ہوگئے۔ یکھ قبائل مکنہ المکر مہ ہیں آباد ہوئے اور بہت می قوموں کو تباہ و برباد کر کے علاقہ پر قبضہ جمالیا۔ ان بی ہیں سے بیٹر ب، خیبراور گردو نواع کا ہادشاہ تھا۔ €

بعض روایات کے مطابق قوم عمالقہ اور جرہم یمن بیس آباد تنے جبال شدید قط میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پانی ، چارہ اور سرسبر شاواب عذقوں کی تلاش میں تبامہ کی طرف چلے گئے۔ان تن کے چند خاندوں'' میڑب' میں آباد ہوئے تنے۔●

🙃 تاريخ ابوالفداء ج. 1 ، ص: 98

🙆 كتاب العبر، ج:2 ص:82

0 كتاب البجر:384،385

😝 فتوح البلدان

مروج الذهب ذكر مكه و اعبارها: ج: 2 ، ص: 46.



میر نو وارد لوگ قریظہ اور نضیر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے بیٹرب میں سکونت اختیار کرکے زراعت اور باغبانی کے کام کو فروغ دیا۔ بنونضیر وادی مذینب میں اور بنوقریظہ وادی مہروز میں آباد ہوئے۔ ●

تورات كا قديم نسخه جس ميں

حضور نافیل اور مدینہ کے

فضائل موجود ہیں جسے یہودی

چھیاتے پھرتے ہیں۔

امام ابوالفرخ الاصبانى تُرَيَّالَة بيان كرتے بين: وَكَانَ ذَالِكَ الْجَيُّالَةُ بِيانَ أَوَّلَ سُكُنَى الْيَهُوُدِ الْمَدِيْنَةَ

اور بدیبود کا پېلانشکر تها جو پېلی مرتبه مدیند منوره میں آباد ہوا۔ امام موصوف بیشند مزید لکھتے ہیں:

وہ لوگ زمانہ دراز تک مدینہ منورہ میں عیش وعشرت اور امن وسکون کی زندگی گزارتے رہے۔ انہوں نے کئی قلعے بنا لئے جاگیریں بنائیں اور زراعت کو فروغ دیا۔ پھر جب شاہ روم نے بنی اسرائیل کی شان وشوکت کو ملیامیٹ کر دیا، یہودیوں کے ملک شام پر قبضہ کرلیا، بنی اسرائیل کو بے دردی سے قبل کردیا اور ان کی عور تیں لونڈیاں بنالیس تو اسرائیل کو بے دردی سے قبل کردیا اور ان کی عور تیں لونڈیاں بنالیس تو لئے ہے بنی اسرائیل کے قبائل بنونشیر، بنوقر بظہ اور بنو بہدل ذلیل و خوار ہوکر کسمیری کے عالم میں .....

ھادِ ہیئنَ مِنْ ہُمُ اللّٰی مَنُ بِالْحِجَازِ مِنُ بَنِیُ اِسُوَ ائِیْلَ

یعنی رومیوں سے بھاگ کر ججاز میں مقیم بنی اسرائیل کے پاس
جاگر پناہ لی۔ وہاں کی سبزہ زارز مین اور لہلہاتے باغات و کیھ کرمنہ
میں پائی آگیا۔ اس طرح بنونضیراوران کے ہمنوا لوگ بطحان اور
میں پائی آگیا۔ اس طرح بنونضیراوران کے ہمنوا لوگ بطحان اور
بنوقریظہ، بنو بہدلی اوران کے ساتھی وادی مہروز میں آباد ہوگئے ۔ ●

جب بیشکر فاتحانہ شان وشوکت کے ساتھ ملک شام والیس اوٹا او اس وقت سیدنا مولی علیشا رحلت فرما چکے ہتھے۔ تاہم ان کی کامرانی اورظفر یا بی کے باعث اوگ بڑی خوشی اورگرم جوشی ہے ان کے کامرانی اورظفر یا بی کے باعث اوگ بڑی خوشی اورگرم جوشی ہے ان کیا کہ کے استقبال کو نگلے لیکن جب فوٹ نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ایک خوبصورت نو جوان شنرادے کے قتل کو حضرت مولی علیشا کے مشورہ پرموقوف رکھا گیا ہے تو بیا تے ہی قوم غصہ ہوگئی اور سخت برہم مورہ کی کہتم نے بی کے تھم کی صرح کا فرمانی کی ہے لہذا تہمیں ہوکر کہنے گئی کہتم نے بی کے تھم کی صرح کا فرمانی کی ہے لہذا تہمیں اس ملک میں داخل ہونے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ قوم کی ہٹ دھرمی سے مجبور ہوکر وہ لوگ تجاز کی طرف لوٹ گئے اور ایخ مفتوحہ علاقوں میں جاکرآ بادہو گئے۔

چونکہ بنی اسرائیل علم تورات سے بہرہ یاب تھے جس میں انہوں نے خاتم النبیان رحمت عالم منائیڈ کے دارالجر سے کے اوصاف میں بیجی پڑھاتھا کہ وہ سر بنر وشاداب شہر ہوگا۔اس لئے ان کی ایک جماعت نے پہلے تیاء میں قیام کیا لیکن جب اے مذکورہ اوصاف کے مطابق نہ پایا تو پچھلوگ وہاں مقیم رہے اور باقی خیبر میں آباد ہو گئے لیکن وہاں بھی ان اوصاف کا فقدان پاکرایک خیبر میں آباد ہو گئے لیکن وہاں بھی ان اوصاف کا فقدان پاکرایک جماعت یر ب چلی گئی جس کامی وقوع تورات کی تصریحات کے مطابق سنرہ نخلتان اور حرول کے درمیان دیکھ کریقین کرلیا کہ بہی مطابق سنرہ نخلتان اور حرول کے درمیان دیکھ کریقین کرلیا کہ بہی مقصود کا سنات رحمت منائیل کا دارال بحر سے ہوگا۔

<sup>0</sup> اخبار مدينه: 12 تا 14

<sup>🛭</sup> كتاب الاغاني ج: 19، ص: 95

#### اوس وخزرج کی مدینه منوره میں آ مد

اوس وخزرج کاسلسدنسب بول بیان کیا گیاہے: حارث بن تقلبہ بن عمر و بن حارثہ بن امرؤالقیس بن تقلبہ بن ماذن بن عبداللہ بن الاز د بن الغوث بن نبت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبابن یشجب بن یعرب بن قحطان ۔ •

امام عبدالكريم بن ابو بكر السمعانى الهتوفى 562 م 1166 ولكسة بين اوس وخزرج اور ابل يمن كاسلسله نسب قحطان سے جاملتا ہے اوروہ سب يعرب بن يشجب بن قحطان كي نسل ميں سے تھے۔ ﴿

اوس وخزرج کے قبائل بھی متعدد بڑے بڑے خاندانوں پر مشتمل تھے اور ہر ایک قبیلہ کثیر التعداد افراد پر مبنی پانچ پانچ خاندانوں پرمشتل تھا۔

اوس کے پانچ قبائل حسب ذیل تھے:

- 1 عوف بن ما لک
- عمروبن ما لک اوراس کوالنبیت کہا جاتا تھا
  - 3 مره بن مالک
  - 4 جشم بن ما لک
  - 5 امرؤالقيس بن ما لک

ان سب کی والدہ ہند تھی جواوس کے بھائی خزرج کی بیٹی تھی۔ 🍮 خزرج بھی یا کچ بڑے قبائل پر مشتمل تھے:

- عمرو بن الخزرج
- 2 عوف بن الخزرج
- 3 جشم بن الخزرج
- 4 كعب بن الخزرج
- 5 المحادث بن المخزرج المحادث بن المخزرج اوران كي تسليل بحى عظيم خاندانوں ميں منقسم ہو چكى تھيں۔ جن كي تفصيل كى يہال كنجائش نہيں۔ ملك يمن ميں '' سدمارب'' ايك عظيم الشان ڈيم لقير كيا گيا تفاجس سے قوم سبا كے باغات اور

کھیت سیراب ہوتے رہے اور بے پناہ کچل وغلہ کی پیداوار تھی۔ ا یک روز کا ذکر ہے کہ عمر ومزیقیا بن عامر بن حارثہ بن ثقلبہ بن امرؤ القیس بن مازن بن الاز دبن غوث بن ما لک بن زید کهلان بن سیا بن ينجب بن يعرب بن قطان نے بندكى ديوار ميں چوہے كوسوراخ کرتے ویکھاجس پراہے بند کے ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہوا۔اس کئے جان و مال کی حفاظت کے پیش نظراس نے خفیہ طور پر ہجرت کرنے کی تیاری شروع کردی۔ طےشدہ بروگرام کےمطابق وہ اپنی آل و اولا د کے ساتھ یمن سے چل نکلا اور قبیلہ آرز وبھی ان کے ساتھ ہولیا۔ بیلوگ عک ، نجران اور پھر مکہ مکرمہ میں جا کرآ با دہوئے ۔اس وقت مکه مکرمه میں قوم جرہم آباد تھی۔ پھر معاش کی تنگی کے باعث تغلبہ بن عمر ومزیقیا بن عامرا بنی اولا دحار ثداوراس کے بیٹوں اوس و خزرج اور دیگر لوگول کے ہمراہ یثرب میں آگیا۔ جہاں یہورآباد تھے۔ بیلوگ شہر کے باہرا قامت گزین ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد میں افزائش بخشی اورانہیں عزت سے سرفراز کیا۔ان کی طافت میںاس قدراضا فہ ہوا کہانہوں نے اپنی قوت باز و سے یہود کوشہرے نکال دیااورخود قابض ہو گئے ۔ 🗗

اوس وخزرج اگر چہ مشرک اور بت پرست تھے گر یہود کے ساتھ میل جول کی وجہ ہے آسانی کتب اور نبی آخرانز مال مثل قیام کی ذات گرای کے تذکرہ ہے آشنا تھے۔ یہود ہے رقابت وعداوت کے باوجودان کے مملی فضل و کمال کے قائل تھے۔ یہود کا جب بھی اوس وخزرج ہے جھگڑا ہوتا تو وہ دھمکی دیتے کہ عنقریب نبی آخر الز مال مثل قیام مبعوث ہونے والے ہیں۔ پھرہم ان کے ساتھ مل کر منہیں قوم عادوارم کی طرح تباہ و ہر بادکردیں گے۔ مام زین الدین مراغی میں تا کہ سے ہیں کہ امام زین الدین مراغی میں ایک سوہیں سال تک جنگ کا سلسلہ اوس وخزرج کے درمیان ایک سوہیں سال تک جنگ کا سلسلہ اوس وخزرج کے درمیان ایک سوہیں سال تک جنگ کا سلسلہ

ي: 444 € جمهرة انساب العرب232

€ الأنساب للسمعاني رديف: ق: 444

🛭 كتاب الاغاني: ج ،13 ، ص:105

0 معالم دارالحجرة:24

● فتوح البلدان تاريخ يعقوبي: ج: 1 ، ص: 165

جاري رباتفا\_0

جمهرة انساب العرب: 346

### اوس وخزرج کے قبائل

#### مدینه منوره میں اوس وخزرج کے قبائل کی تعداد بہت زیادہ بھی جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

## قبائل الأوس

- بنو معاوية عدا بنو معاوية بنو
- عنو حارثة الله بنو عمرو بن عوف الله بنو كلفة
- 😘 بنوظفر 🕦 بنوامرؤ القيس 😘 بنو زعوراء
- بنوعوف الله بنو عالک الله بنو خطمة
- الله بنو عمر النبيت الله بنو عمر النبيت
- بنو عبدالأشهل ١٤٤ بنو مرة الجعادرة

### فبأئل الخزرج

- 🚻 بنوعمرو 🔞 بنوكعب
- ينو مازن 9 بنو عدى 20 بنو عدى
- 😘 بنوزيد منأة 🛈 بنوغنم
- بنو دينار ١٤٥ بنو مالك بنو مالك بنو مالك
- 🗗 بنوجشم 🔃 بنوحرام 🖽 بنوطریف
  - بنو زریق بنو بیاضة
    - 📆 بنوسالم 🌃 بنوعوف

98

### مدینه کے مشہور یہودی قبیلے

مدیند منورہ میں مصراور بیت المقدل سے بہت سے یہودی قبائل آکر آباد ہوئے ان میں سے چندمشہور قبیلوں کا تعارف میہ ہے۔

#### قبیله بنوقدینقاع

قینقاع کے نفظی معنی سنار کے ہیں اور یہی ان کا پیشہ تھا۔ ان کے محلے میں سونے چا ندی کے زیورات کا سب سے بڑا ہازار تھا۔ بڑے مالدار تھے اور سودی لین دین بھی کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کی حفاظت اور اس میں لینے والے قبائل کے حقوق وفرائض کے معاہدے میثاق مدینہ پر متیوں یہودی قبائل نے دسخط کئے۔رسول معاہدے میثاق مدینہ پر متیوں یہودی قبائل نے دسخط کئے۔رسول اللہ منافیق کو حکمران تسلیم کیا۔ غزوہ بدر کے لئے ابھی مسلمان مدینے سے باہر تھے کہ بازار قبیقاع میں ایک مسلمان خاتون کی بے عربی کی گئی ،اس پر فساد ہوا۔

مسلمان بدرے واپس ہوئے یہودیوں کی شرارت کاعلم ہوا
تو انہیں سوق (بازار) قینقاع میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ رسول
اللہ مظافیہ نے انہیں سمجھایا کہ اگر مسلمانوں کی ایز ارسانی ہے ہاتھ
ندروکا گیا اور صلح کے معاہدے پڑمل نہ کیا گیا تو پھر قریش کی طرح
کہیں سزا کا نشانہ نہ بن جاؤ۔ بین کرانہوں نے جواب دیا کہ ہمیں
قریش کی طرح کمزور نہ سمجھا جائے۔ ہم ہے پالا پڑے گا تو بتادیں
گے کہ لڑائی کیا ہوتی ہے۔ بیہ کہہ کرمعاہدے کا کاغذوا پس کردیا۔

گے کہ لڑائی کیا ہوتی ہے۔ بیہ کہہ کرمعاہدے کا کاغذوا پس کردیا۔

پہنچاتے تھے۔ اب عہد شکنی پراتر آئے تو جنگ کے سواکوئی چارہ نہ

رسول الله مَثَالِثَيْمُ نَے حضرت ابولبا بدین منذر دِولِنْفُوْ کو مدینه میں اپنانا ئب مقرر فرمایا۔ 🍮

15 شوال 2 ججرى كومسلمانوں نے ان كا محاصرہ كرايا جو 15 دن تك جارى رہا، بالآ خرجتھيار ڈال دينے اور رسول الله

مَثَاثِیْنَا کے فیصلے کوشلیم کرنے پر راضی ہو گئے ۔ان کے سب مردوں کو ہاندھ دیا گیا۔ •

بنوقینقاع کے سرداروں کے عبداللہ بن ابی بن سلول (رئیس المنافقین) سے گہرے روابط تھے نیز درس گاہ صفہ کے صدر مدرس حضرت عبادہ بن صامت رفیاتی شخص ان کے تعلقات تھے ان کی سفارش پر آپ منگر المین فیصلہ کا اختیار دیا، انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ دیا کہ تین دن میں مدینے سے نکل جائزہ لے اشیاء ساتھ لے جاسکتے ہیں، اسلح نہیں لے جا سکتے ہیں، اسلح نہیں لے جا سکتے ہیں، اسلح نہیں لے جا سکتے

رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ عِلَى اللهِ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

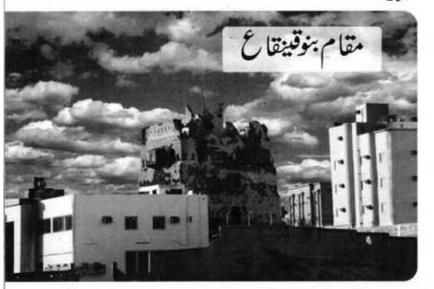

- تاریخ طبری (سیرت النبی تَرَاثِیم) جلد اول ص 207 محمد بن جریر طبری مترجمه محمد ابر اهیم
- ☑ تاريخ ابن خلدون جلد اول ص 95 (اردو)
   ☑ اصح السيرة ص 116 عبد الرؤف دانا پورى
  - تاریخ طبری(سیرت النبی تَکْقَیْمُ) جلد اول ص 208 (اردو)
  - ◘ تاريخ اسلام: ص 151 اكبر شاه خان نجيب آبادي، بحواله نشانات نبوى 241

### 🛭 قبيله بنونضير

مسلمانوں اور یہودیوں میں معاہدہ ہو چکا تھا اس میں صراحت تھی کہ آگر مسلمان یہودیوں ہے دشمن کے خلاف مدوطلب کریں تو یہودی مدد کرنے کے پابند ہوں گے۔ایک دفعہ رسول اللہ منگائیڈیم کسی دیت میں تعاون کے سلسلہ میں ہونفیر کے ہاں تشریف لے گئے جس کے وہ بیارے نبی منگائیڈیم کے ساتھ معاہدے کی روسے پابند تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جس گھر کے ساتے میں بیارے نبی منگائیڈیم انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جس گھر کے ساتے میں بیارے نبی منگائیڈیم آپ پرگرا کر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جس گھر کے ساتے ہواری بھر آپ پرگرا کر انہوں نے منطوبہ بنایا کہ جس گھر کے ساتے ہواری بھر آپ پرگرا کر آپ کو شہید کردیں۔ میرے آتا منگائیڈیم کو بذریعہ وی خبر ہوگئی۔ آپ کوشہید کردیں۔ میرے آتا منگائیڈیم کو بذریعہ وی خبر ہوگئی۔ بیارے نبی منگلیڈیم جلدی سے اس گھر سے اٹھ کھڑے ہوگ اور مسلمانوں کوان پر جملد آورہونے کا حکم دیا۔

صحابہ کرام رہن گئی اُن کے علاقے میں پہنچ تو وہ اپنے قلعوں میں بہنچ تو وہ اپنے قلعوں میں بندہو گئے۔ صحابہ کرام رہن گئی کے ان کا محاصرہ کرلیا اور ان کے پہر بندہو گئے۔ صحابہ کرام رہن گئی گئی نے ان کا محاصرہ کرلیا اور ان کی محافی کا پھر ان کا سفار تی بن کررسول اللہ سٹا گئی کے پاس آیا اور ان کی محافی کا مطالبہ کیا کیونکہ بیا بھی اس کے حلیف تھے۔ رحمۃ للعالمین سٹا گئی کے اجازت دے دی بشر طیکہ وہ اسلحہ یہیں چھوڑ جا کیں اور انہیں نکلنے کی اجازت دے دی بشر طیکہ وہ اسلحہ یہیں چھوڑ جا کیں اور ایک ایک اور شام کے علاقے میں چلے گئے۔ اس طرح مدینہ منورہ تھے لئے اور شام کے علاقے میں چلے گئے۔ اس طرح مدینہ منورہ ایک اور یہود کی قبیلہ سے نجات یا گئا۔ بیدر سے اللہ اول کھر کی بات ہے۔ ایک اور یہود کی قبیلہ سے نجات یا گئا۔ بیدر سے اللہ اول کھر کی بات ہے۔

0 حواله الرحيق المختوم 328

### مقام بنونضير كي موجوده تضوير





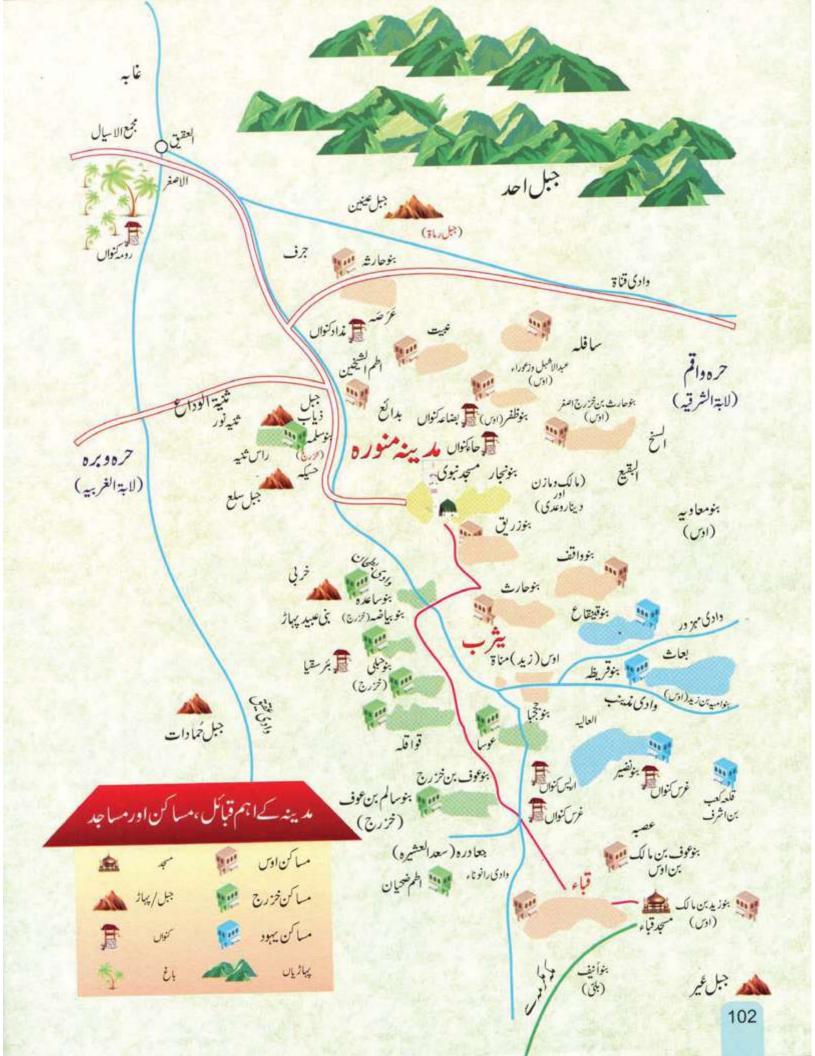

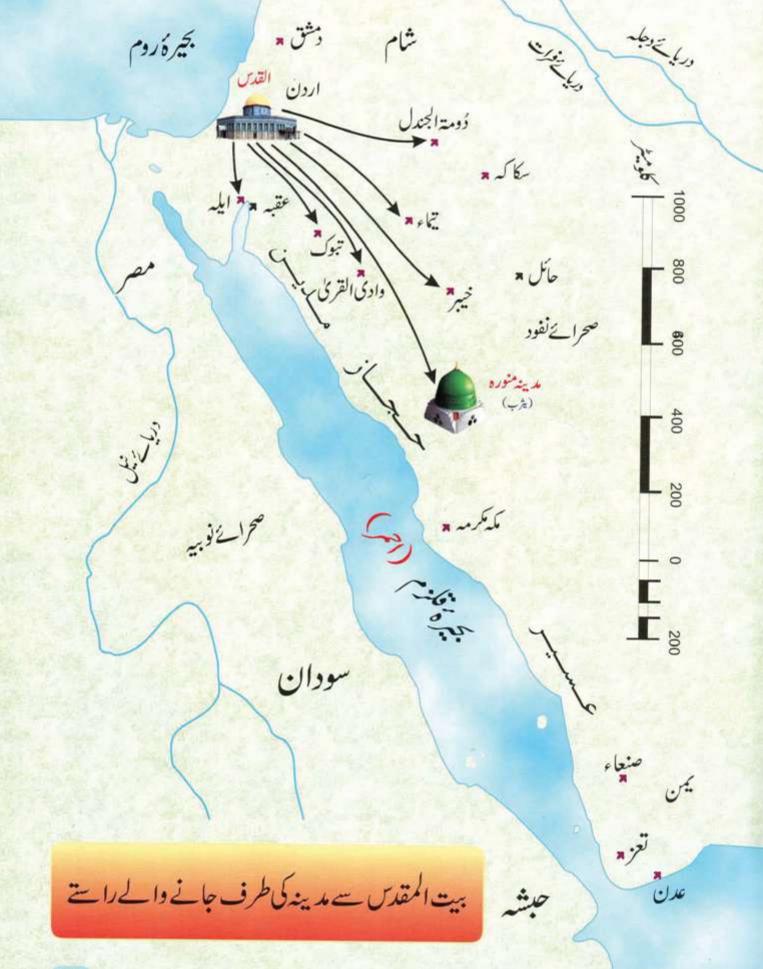

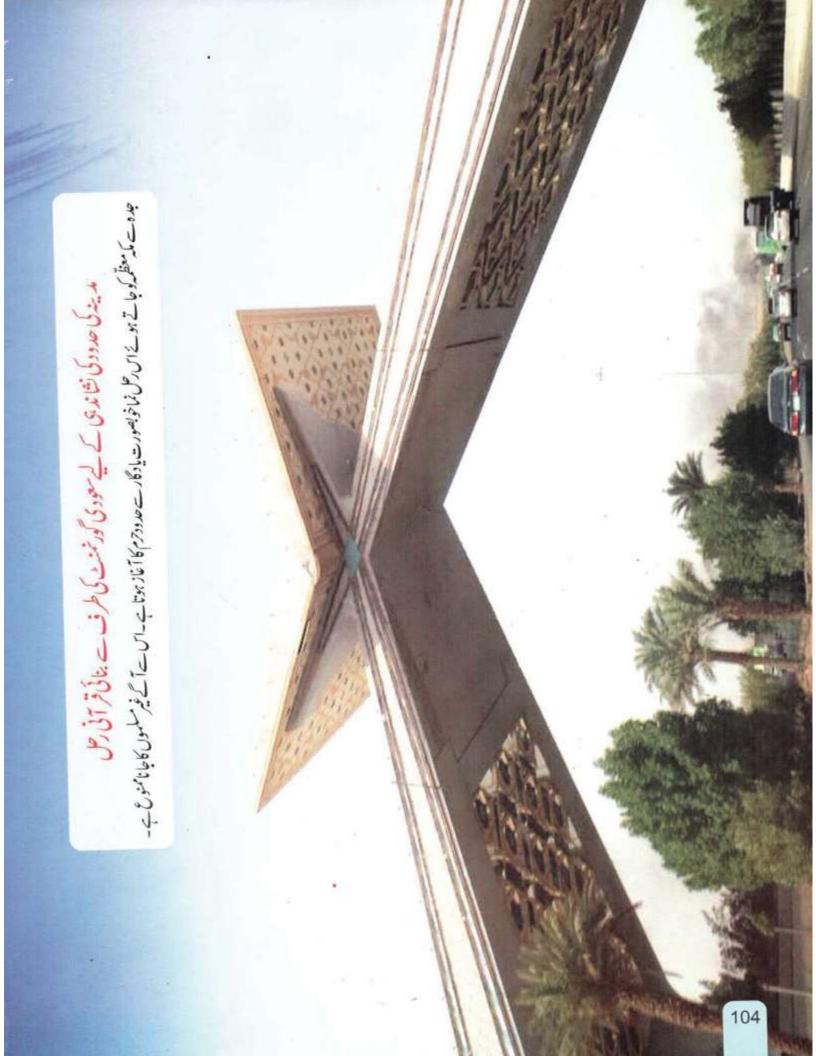

### 🖪 قبيله بنوقريظه

بنونفیر مدینہ سے جلا وطن ہوئے تو ان کا ایک وفد قریش کے پاس گیا اور انہیں رسول اللہ مُنَا لَّیْکُمْ کے خلاف برسر پیکار ہونے پر برا چیختہ کیا وہ مان گئے چھروہ وفد قبیلہ غطفان کے پاس گیاوہ بھی تیار بہوگئے۔اس کے نتیجہ میں قریش اور غطفان تقریباً دس ہزار کا لشکر کے کرمدینہ منورہ کی طرف جلے۔

جب نبی رحمت مَنَّالَیْمُ کو پید چلاتو آپ مَنَّالِیْمُ نے مدینه منوره کے اردگر دخندق کھود نے کا حکم دیا۔ بنونضیر کا سردار جی بن اخطب بنوقر بظے کے پاس گیااور انہیں لڑائی پر ابھارا یہاں تک کہوہ بھی رسول اللہ مَنَّالِیُمُ سے کیا ہوا عہدتو ڑنے پر رضا مند ہو گئے ، کفار نے مدینہ کا حاصرہ کرلیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایسی تدبیر فرمائی کہان میں باہمی اختلاف پڑ گیااور ان کی جمعیت ٹوٹ گئی پھر اللہ تعالیٰ نے میں باہمی اختلاف پڑ گیااور ان کی جمعیت ٹوٹ گئی پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی بھیجی جس نے ان کے قدم کوڈ گرگادیا، وہ خود تک سکے ندان

كاكوئى خيمه برقرار رباءآ خروه راتوں رات بھاگ نكلے۔

رسول الله منافیق جب غزوہ خندق سے فارغ ہوگئ تو آپ
منافیق نے بنو تریظ پر چڑھائی کردی اور پچیں دن تک ان کا محاصرہ
جاری رکھا۔ آخر کا روہ رسول الله منافیق کے فیصلے پر راضی ہوگئے۔
'رسول الله منافیق نے فیصلہ خود کرنے کے بجائے انہی کی تجویز بران
کے حلیف سیدنا حضرت سعد بن معاذ رافائی کے سپر دکردیا۔ انہوں نے
فیصلہ کیا کہ ان کے بالغ مرقبل کردیئے جائیں اور عورتیں اور پچ غلام
بنالئے جائیں۔ فیصلے پر عمل ہوا، چنا نچ امر دقبل کردیئے گئے، ان کی
عورتیں پچ اور مال مسلمانوں میں تقسیم کردیئے گئے۔ اس طرح مدینہ
منورہ یہودیوں کے آخری قبیلہ سے بھی پاک صاف ہوگیا۔ یہ غزوہ
ذو القعدہ 5 ھیں دقوع یذیر ہوا۔ •

حواله الرحيق المختوم 426 تا 429

مقام بنوقر يظه كي موجوده تصوير



### انصارمدينه كيعض قبائل

#### 🚹 بنونجار

بنونجارنی اکرم مُنَاقِیْنَا کا نصیال قبیلہ ہے۔ چونکہ آپ مُناقِیْنَا کے پرداداجناب ہاشم نے بنونجاری خاتون سلمی بنت عمروے شادی کی تھی۔ آپ مُناقِیْنَا کے دادا جناب عبدالمطلب انہی کے فرزند ہیں۔ بنونجار کے لئے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگ کہ پیفیمرآ خرالزمال مُناقِیْنَا کا خاندانی تعلق ان سے ہے۔

آپ مگالٹیڈ میند منورہ تشریف لائے تو ہر طرف سے مسر حبا مسر حب کی صدائیں بلند ہورہی تھی لیکن آنجناب منگالٹیڈ مینونجار کے حضرت ابوالوب انصاری ڈناٹٹیڈ کے ہاں قیام فرما ہوئے، چونکہ تھم الٰہی کے مطابق افٹنی میبیں آکر بیٹھی تھی۔

بنونجار قبيلي كي چندخصوصيات درج ذيل بين:

🖈 بنونجار کی زمین پر ہی مسجد نبوی تقبیر ہو گی۔

﴿ حضرت حارثہ بن نعمان رہ اللہ انہ بن خمان کے ایک فرد سے جنہوں نے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد اپنی مملوکہ زمین نبی اکرم مالی اللہ کی خدمت میں پیش کردی کہ اپنی از واج مطہرات کے مکانات بنا کیں اور بقید مہا جرصحابہ وی اللہ میں تقسیم کردیں۔

الله المين المسلم المسلم المسلم المسلم الله المسلم المسلم

ای قبیلے میں سے حضرت ام یُر دہ رہ اُٹھٹا تھیں جنہوں نے بی اکرم مَلِّ اُٹھٹا کو دودھ پلایا، اوروہ نبی اکرم مَلِّ اُٹیٹا کے فرزند حضرت ابراہیم دلِٹٹٹا کو دودھ پلایا، اوروہ انبی کی گود میں فوت ہوئے۔

اس قبیلے سے تھاجو بقیع میں سب سے پہلے دفن ہوئے۔ اس قبیلے سے تھاجو بقیع میں سب سے پہلے دفن ہوئے۔

> یک ہنونجار کا اطلاق ان مشہور قبائل اوران کی اولا دیر ہوتا ہے: ہنوعدی، ہنو مالک، ہنو مازن اور ہنودینار۔

اللہ ہو نجار کی خدمات کے پیش نظر پیارے نبی منگالیئے نے

ارشاد فرمایا که انصار میں سب سے افضل بنو نجار ہیں پھر بنوعبد الاُشہل، پھر بنوحارث اور پھر بنوساعدہ ہیں جبکہ بنونجار کو بحثیت عموی تمام انصاری قبائل میں فضیلت حاصل ہے۔

#### 2 بنوحارث

بنوحارث کو بلحارث بھی کہا جا تا ہے۔ان کی آبادی عوالی میں کے مقام پر قربان کے قریب تھی۔انصار کے قبائل میں فضیلت کے اعتبار سے تیسر نے نمبر پر تھے۔اس قبیلے کی بھی چندخصوصیات ہیں:

ﷺ حضرت ابو بکر رفحالہ الحجرت کر کے مدینة منورہ آئے تو انہی کے بال قیام کیا اور نبی کریم سُکھ الحیائی نا اس قبیلہ کے حضرت خارجہ بن زید رفحالہ کو کو حضرت ابو بکر رفحالہ کا بھائی بنایا۔

ﷺ حضرت عائشہ ولی اللہ اللہ اللہ من اللہ من اللہ اللہ عائشہ کی شادی مکہ مکرمہ میں ہوچکی تھی ۔روائگی کی بابت روایت ہے کہ اس قبیلے میں ان کے قیام کے دوران ہوئی۔ ●

ﷺ حضرت ابوبگرصدیق ڈلٹٹوٹائے ای قبیلے کی خاتون حضرت حبیبہ بنت خارجہ ڈلٹٹٹائے شادی کی۔آپ ڈلٹٹوڈ کا انقال ہوا تو وہ حاملہ تھیں پھرام کلثوم ٹیٹٹ نامی نبکی پیدا ہوئی۔

0 صحيح بخارى: حديث نمبر 5300

صحیح بخاری: حدیث نمبر 3894



المين المين

تبليغ اسلام كاحكيمانها نداز

اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ و النظابة وعبدالا شبل کے جثم و چراغ تھے۔ایک دن بڑے فضبناک ہوکر حضرت مصعب بن عمیر روائٹ کے لئے آئے تو حضرت مصعب بن عمیر روائٹ نے فرمایا: ذرا بیٹھ کر ہماری بات بن لیس، اگر آپ کو اچھی گھ تو قبول کرلیس ورنہ ہم آپ کے علاقے سے چلے جا میں گے۔ حضرت سعد روائٹ کہا: ہاں! تم نے اصول کی بات کی ہے۔ پھر آپ نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔

حضرت مصعب ولا النيات المبيل قرآن كريم سنايا اور اسلام بيش كيا تو وه مسلمان ہوگئے ۔ اور اپنے قبيلے ميں واپس آگر فرمايا:
اے بنوعبدالا شہل! ميرے بارے ميں تمہاری كيا رائے ہے؟ جواب ملا: تم ہمارے سردار ہواور سردار زادے ہواور ہم ميں سب خواب ملا: تم ہمارے سردار ہواور سعد بن معاذر النائل نے فرمايا:
تہارے مردول اور عورتوں سے ميری بول چال حرام ہے تا آئد تم مسلمان ہوجاؤ۔ بيس كرسب نے اسلام قبول كرليا، سوائے ايك شخص أحير م كے جو جنگ احدوالے دن مسلمان ہوئے اور انہول نے ايک نماز بھی نہيں پڑھی تھی كہ شہيد ہوگئے۔ نبی كريم من النائل نے اور انہول انہی حضرت المير م خال تا تك اور انہول انہی حضرت المير م خال تا تك بارے ميں فرمايا كمل تھوڑا كيا اور اجر بہت زيادہ يا گيا۔

جب حضرت سعد بن معاذ بالله كا انقال موا تو پيارے

نبی مَثَاثِیْنِ فَم نے فرمایا: سعد کی موت سے اللہ تعالی کا عرش بل گیا۔

#### 3 بنوساعده

بنوساعدہ خزرج کامشہور قبیلہ ہے۔ ان کی آبادی معجد نبوی شریف کی شال مغربی سست تھی۔ اس میں ایک جگہ سقیفہ بنی ساعدہ تھی جس کامحل وقوع اب معجد نبوی کی دوسری سعودی توسیعی عمارت سے 206 میٹر کے فاصلے پرموجود باغیجہ میں ہے۔

اس قبيلي كى بھى چندخصوصيات بين جو كددرج ذيل بين:

﴿ پیارے نبی مَنْ اللَّهُ الله الله الله الله الله الله بیا اور نماز براهی، صحابه کرام رفتی الله کله کله ای کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ پیارے نبی مُنْ اللّٰهُ کم وفات کے بعد صحابه کرام رفتی اللّٰهُ بیبال جمع ہوئے اور حضرت ابو بکر رفیانٹھ کو کوفاف کو الله مُنتخب کیا۔

ای سقیفه کی شالی جانب کچھ فاصلے پر بنوساعدہ کا کنواں تھا جس کا تذکرہ احادیث شریفہ میں بئر بضاعہ کے نام ہے آتا ہے۔ نبی اکرم سُکَّا اَلْمَیْ اِنْ استعمال کیا۔

ہنوساعدہ کے سربراہ حضرت سعد بن عبادہ رہا ہنگا ہوئے گی اور بہا در تھے۔انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔

کے حضرت ابود جانہ ڈاٹٹٹ کا تعلق بھی اس قبیلے سے تھا، رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹ نے غزوہ احدیمیں ان کواپنی تلوار عطا فر مائی ،اور انہوں نے بہادری کے خوب جو ہر دکھائے۔

ی اکرم مَنْ ﷺ نے بنوساعدہ کوانصار کے جارافضل قبائل میں شارکیا۔

بخ بنوساعده کی تین شاخیس درج ذیل میں جومشہور ومعروف ہیں: " بنوعمر و بن ساعدہ ، بنوثغلبہ بن ساعدہ ، بنوطر یف بن ساعدہ



#### مدینہ کے انصار اور مہاجرین کے درمیان بامثال محبت

انسارسی بدائیس کہا جاتا ہے جو پہلے سے بدید میں رہتے تھے اور مہا جرسی کہا جاتا ہے جو مکہ مرمہ سے جرت کر کے مدید منورہ تشریف لائے ۔ رسول اللہ مُؤید کے انسار و مہا جرین کے درمیان مواقات اور بھائی چارہ قائم کرویا حی کہ دوا یک دوسر سے داری ہوا قات اور بھائی چارہ قائم کرویا حی کہ دوا یک دوسر سے دارت بھی ہوتے تھے۔ اس مؤافات کا مقصد بیتھ کہ مہاج ین کے دارت بھی ہوتے تھے۔ اس مؤافات کا مقصد بیتھ کہ مہاج ین کے دلوں سے غریب الوطنی کی وحشت ختم ہوجائے۔ گھر ہاراور تو مو قبیلہ کی جدائی کے اثرات زائل ہوں اور مسلمان باہم بل کرایک دوسر سے کی کمزوری دور کریں۔ پھر جب اسلام کو غلبہ حاصل ہونے دوسر سے کی کمزوری دور کریں۔ پھر جب اسلام کو غلبہ حاصل ہونے دوسر سے کی کمزوری دور کریں۔ پھر جب اسلام کو غلبہ حاصل ہونے کی اشیراز و بند ھنے لگا اور دحشت ختم ہوگئی تو وراشت ختم کردی گئی اور سب مومنوں کو ایک دوسر سے کا بھائی قرار دیا گیا اور یہ آ بیت اتری:

#### إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ

'' بلا شبرتمام مومن آبک دوسرے کے بھائی ہیں۔'' • سیدنا زیر جائفۂ قرباتے ہیں: '' اللہ تعالی نے خصوصاً ہم مہاجرین وانسار کے بارے میں بیآبت نازل فرمائی: مہاجرین وانسار کے بارے میں بیآبت نازل فرمائی: وَاُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ

'' رشتہ دار (وراخت میں ) ایک دوسرے کے زیادہ حقدار وں '' •

سیدنا زبیر رفافند مزید فرماتے ہیں: "بات سیتنی کہ ہم مہاجر لوگ جب مدید آئے تو ہمارے ہیں وکی مال نہیں تھا۔ ہم نے انصار کو بہت اجھے بھائی پایا۔ ہم جب ان کے بھائی ہے تو انہوں نے ہمیں اپنا وارث بنایا اور ہم نے ان کو سیدنا ابو کمر رفافقہ فارجہ بن زید رفافقہ کے بھائی ہے ، سیدنا عمر رفافقہ فلال انصاری کے ، سیدنا عمر رفافقہ فلال انصاری کے ، سیدنا عمر رفافقہ فلال انصاری کے ، سیدنا مور بھن نے ایک انصاری کے ( بعض مؤرفین نے کسی اور کا نام بھی لیا ہے ) اور میں حضرت کعب بن مؤرفین نے کسی اور کا نام بھی لیا ہے ) اور میں حضرت کعب بن مالک دفافھ کا بھائی بنا۔ میں ان کے پاس آیا تو ان کے پاس بہت مالک دفافھ کا بھائی بنا۔ میں ان کے پاس آیا تو ان کے پاس بہت نیا وہ اسلی تھا۔ اللہ کی شم !اگران ونوں وہ فوے ہوجاتے تو میرے

سواکوئی ان کا دارث نہ بنآ حتی کہ اللہ تعالیٰ نے مذکور ہ آیت اتار دی تو پھر ہم اپنی اصل درا ثنوں کی طرف لوٹ گئے ۔''€

سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف دلیٰتُوُّ آئے تو نبی اکرم مُزَّقَیْتُمْ نے ان کوسعد بن روئع افساری مِثانِّقُوْ کا بھائی بنادیا تو انہوں نے پیش کش کی کہ '' مجھے سے نصف اہل و مال لے میں ۔''

معر حضرت عبدالرحمان بن عوف رٹائٹٹٹ نے فرمایا:'' وللہ تھائی تمہارے اہل و مال میں برکت فرمائے (میں نہیں لول گا) بس آپ مجھے بازار کا پیتہ بتاد ہے کہ میں وہاں تجارت کروں گا۔''

چنانچ انہوں نے تجارت شروع کی تو انہیں کچھ پنیراور تھی منافع میں حاصل ہوا۔ چندون بعد نبی کریم مُنَّ اِلْنِیْمُ نے انہیں دیکھا تو ان پر زردخوشبو کے آٹار تھے۔ بیارے نبی مُنَّ اِلْنِیْمُ نے فرمایا: '' عبدالرصن! کیابات ہے؟''

انہوں نے عرض کیا'' اے اللہ کے رسول! میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کرلی ہے۔''

آپ مَثَاثَیَّةً نے فرمایا:"مهر کیا دیا؟"انہوں نے کہا!" سونے کا نوا 3 (جوایک سکہ تھا)"

نبی کریم مُزَّقِیُّا نے قرمایا:'' اچھا! ولیمہ ضرور کرنا اگر چہا یک بحری بی میسر ہو۔' 🗗

اس واقعہ سے اس پاکیزہ روحانیت کا اظہار ہوتا ہے جس کے مطابق انسار نے مہاجرین سے سلوک کیا اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقوت اخلاص اور مضوطی کے لحاظ سے نبیجی اخوت سے بھی بڑھ کر تھی ۔ نیز یہ بھی ٹابت ہوتا ہے کہ مہر جرین مال وزر سے بے نیاز رہا ورانہوں نے انسار کی فیاضی کوننیمت نہیں جانا بلکہ مہاجرین سے انسان کے انسان کی تعریف نے انسان کی تعریف میں رخب اللمان رہے۔ انہیں میڈوف دامن گیرر ہا کہ کہیں انسار میں رخب اللمان رہے۔ انہیں میڈوف دامن گیرر ہا کہ کہیں انسار ہماراسا را تو اب حاصل نہ کرلیں۔

اسورة الحجرات:10
 اسورة الاحزاب:6

٥ صحيح بخارى، حديث:3937 محيح مسلم، حديث:1427

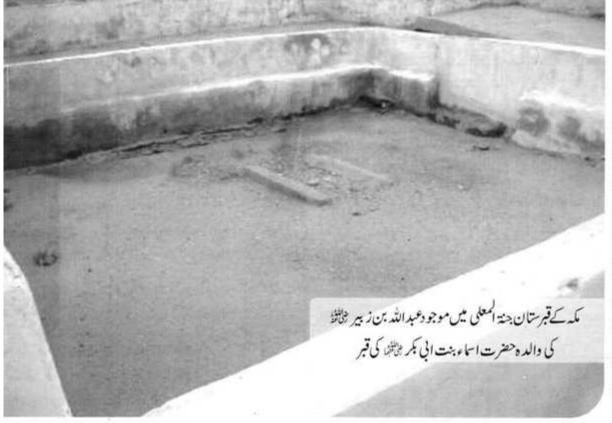

سیدنا انس والفظ افرات بین النظ الله است بین از مهاجرین نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم کہا جی اللہ کے رسول! ہم کہ کہان اور کیا کہ کہان کے میں اللہ کو اور کے اس کے ہوتو ہیں۔ مال کم ہوتو ہیں۔ مال کم ہوتو ہیں۔ ہمیں کام کاج نہیں کرنے ویے لیکن خبیس کرنے ویے لیکن پیداوار میں شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں بیراوار میں شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں

سارا ثواب وہی نہ لے جائیں۔ رسول اللہ منگائی آغ نے فرمایا: ہرگز نہیں، جبتم ان کی تعریف کرتے رہوگے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہوگے اللہ تعالی تمہیں بھی پوراپوراا جردے گا۔''

ہجرت کے بعدسب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ مدینہ منورہ آنے کے بعدمہاجرین کے ہاں سب سے پہلے پیدا

ہونے والا بچہ معروف صحابی سیرعبداللہ بن زبیر جالنجہا تھے۔ سیدہ اساء جلی ہا ہے۔ سیدہ اساء جلی ہا ہے۔ اسام ہیں اسے اسام ہیں اسے اسام ہوگی اور اسے آپ کی گود میں رکھا۔ آپ منا ہیں اسے ایک ہیں مارک ڈالا۔ اس محجور منگوا کرا سے جایا پھراس کے منہ میں اپنالعاب مبارک ڈالا۔ اس

طرح بچے کے منہ میں سب
ہے پہلے داخل ہونے والی
چیز جناب رسول اللہ متالیقی 
کالعاب مبارک تھا۔ پھرآپ
متالیقی ہے اس کو بھور کی گھٹی
دی، پھراس کے لیے برکت
کی دعا کی۔ اور بیر (ججرت
کی دعا کی۔ اور بیر (ججرت
کے بعدمہاجرین) مسلمانوں
کے گھر میں سب سے پہلے
پیداہونے والا بچے تھا۔"

• مسند احبد204/3 • صحيح بخارى، حديث • 3909 ، صحيح مسلم، حديث2146



## مدينه طيبهاور تاريخي حادثات

#### مدینہے پراسرارآ گ کا نکلنا

مدیند طیبہ بیں حواد ثات اور فتنوں کے متعلق سرور کو نین منا اللہ فا کے مدینہ طیبہ پر مختلف قتم کے حوادث زمانداور فتنے نازل ہونئے جن میں سے پر اسرارا آگ کا لکانا ہمی ہوگا۔ اس بارے میں حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹوئڈ کا بیان ہے کہ رسول اللہ منا لیڈ منا لیڈ منا لیڈ فر مایا کہ: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جازی نرین سے ایک آگ کے فر مایا کہ: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جازی رفین سے ایک آگ کے فر مایا کہ: قیامت فائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جازی سے دوشن کے دومقام بھری میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کردےگی۔

ملک منا کہ منا کے نکلے میں امل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ بیاس اس آگ کے نکلنے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ بیاس اس آگ کے نکلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ بیاس اس آگ کے نکلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ بیاس اس آگ کے نکلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ بیاس اس آگ کے نکلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ بیاس اس آگ کے نکلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ بیاس اس آگ کے نکلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہیں جو اس اس آگ کے نکلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ بیاس اس آگ کے نکلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ بیاس اس آگ کے نکلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ بیاس اس آگ کے نکلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ نہیں جو دی نہ میں اس اس آگ کے نکلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ نہیں جو دی نہیں جو دی بیاں کی نکلے کی کہ کہ کہ کہ دیاں اس آگ کے نکلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ نہیں جو دی خواد کی کھوں کی کھوں کے کہ نہیں جور میان اس کی نکل کی کے نکلے کی کھوں کی کو نوائل کی کو نوری پر اس اس کی نکلے کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کہ کہ کہ کہ کہ کی کے نکلے کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں

تاضی عیاض مین کتے ہیں کہ بیروہی آگ ہے جوحشر کے لیے لوگوں کو ہا تک کر لیے جائے گی۔اس کی ابتداء یمن سے ہوگ اورقوت تجازمیں ہوگی۔حالانکہ بیربات سیح نہیں ہے۔

شارح مسلم امام نووی بھٹنگہ کہتے ہیں کہ حدیث سے بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ بیرحشرکی آگ ہے بلکہ بیہ قیامت کی ایک نشانی ہے اور بیہ آگ ہمارے زمانے میں 654 ججری میں مدینے کے مشرقی جانب حرہ کے پیچھے سے نکلی اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کو متواتر اس

ب ب رہ سے پیپ سے ن اور دو مرسے و کاعلم ہے۔ حافظ ابن کثیر موسید ، ابن جحر میسید اور مفسر قرطبی میسید وغیرہ سب اس بات پر متفق میں کہ آگ نطنے کی پیشنگوئی پر متفق میں کہ آگ نطنے کی پیشنگوئی تفصیلی واقعہ آپ آگے پڑھیں گے۔ تفصیلی واقعہ آپ آگے پڑھیں گے۔ امام قرطبی میسید فرماتے ہیں کہ اس آگ سے پہلے تین ماہ تک مدینہ منورہ میں زلز لے آتے رہے خوفناک آوازیں پیدا

ہوتی رہیں۔زلزلوں کی شدت کا بیعالم تھا کہ مجد نبوی شریف کے مینار بھی ہل گئے۔ حجاز کی آگ

جازی آگ ہے متعلق آتا ہے کہ 3 جمادی الآخرۃ 654 ہے کو مدینہ منورہ میں اچا تک ایک گھر گھر اہٹ کی آ واز سنائی دیے گی کو مدینہ منورہ میں اچا تک ایک گھر گھر اہٹ کی آ واز سنائی دیے گئی پھر خوفناک زلزلد آیا اور اس زلزلے کے جھکے تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفہ کے بعد دودن تک محسوں کئے جاتے رہے۔ پھر اچا تک قبیلہ قریظ کے قریب میں ایک ایسی خوفناک آگ مودار ہوئی جس کے شعلے استے بلند تھے اور مدینہ ہے ایسے نظر آرہے تھے گویا بیآگ مدینہ منورہ کے گھروں میں گئی ہوئی ہے پھر بیآگ بہتے ہوئے نالوں کی منورہ کے گھروں میں گئی ہوئی ہے پھر بیآگی اور ایسا معلوم ہونے لگا طرح سیلاب کے مانند بہتی ہوئی چھیلنے گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ پہاڑ آگ کی ندی بن کر بہتی چلی جارہی ہیں۔

اور پھراس کے شعلے اتنے بلند ہو گئے کہ آگ کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا۔ یہاں آنے لگا اور آگ کے شرارے فضا وَں میں اڑنے لگا۔ یہاں تک کہاس کی روشنی مکہ معظمہ میں بھی نظر آنے لگی اور تمام اہل مدینہ اس ہو لناک منظر سے گھراہٹ اور دہشت کے عالم میں تو بہ واستغفار کرتے ہوئے حضور نبی کریم منگاہ کے اور دہشت کے عالم میں اور پھر موست کے بیاں جمع ہو گئے اور ایک ماہ سے زیادہ عرصہ تک بیر آگ چلتی رہی اور پھر خود بخو دبھے گئی اور ایک بھی کہاس کا کوئی نشان بھی باتی نہ رہا۔



اس آگ کی شدت کے بارے میں علامہ ابوشامہ پیشافیہ کہتے ہیں کہ آگ جلتے وقت سورج اور چاند دونوں کی روشنی ماند پڑگئی تھی۔ علامہ قسطل نی پیشائیہ فرماتے ہیں کہ اس آگ کا مشاہدہ تھا اور بھری میں کیا گیا۔ قاضی القضاۃ صدرالدین حنی اپنے والدگرامی صفی الدین پرشافیہ نے قل کرتے ہیں کہ بیآ گ جاز میں بھڑکی اوراس کی الدین پرشافیہ نے قل کرتے ہیں کہ بیآ گ جاز میں بھڑکی اوراس کی عظیم معجزہ کواپی آئی تھوں ہے مشاہدہ کیا جس کی خبرسید کا نئات منگافیہ کے اس خطیم معجزہ کواپی آئی تھوں ہے مشاہدہ کیا جس کی خبرسید کا نئات منگافیہ کی عظیم معجزہ کواپی آئی تھوں ہے مشاہدہ کیا جس کی خبرسید کا نئات منگافیہ کی عرصہ پہلے فرما دی تھی ، جاز کے ان جیت ناک شعلوں کود کھے کر میں ماضر ہوا۔ حاضرین کی کیفیت بیتھی:

كَانُـوُا يَتَـضَوَّعُونَ وَيَبُكُونَ كَاشِفِينَ رُءُ وُسُهُمُ مُقِرَيْنَ بِذُنُوبِهِمُ مُسْتَجِيرِيْنَ بِنَبِيّهِمُ •

وہ آ ہ وزاری اور روتے ہوئے کھلے ہوئے سرول کے ساتھ گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے اور اپنے پیغیبر کے حضور پناہ لے رہے تھے۔

نہ کہیں جہاں میں امال ملی جو امال ملی تو کہال ملی میرے جرمہائے ساہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں

ای زمانہ کے ایک اور ہزرگ علامہ قطب الدین قسطلانی بھیالیہ ہیں وہ فرماتے ہیں: مجھے ایک معتد شخص نے بتایا ہے کہ میں نے حرہ کے پھر وال میں سے ایک بہت بڑا پھر اپنی آ تکھوں سے دیکھا ہے جس کا بعض حصہ حرم مدینہ کی حدے باہر تھا۔ آ گاس کے صرف اس حصہ میں گی جو حد حرم مدینہ کی حدے باہر تھا۔ آ گاس حصہ پرآگ بینی جو حد حرم میں داخل تھا تو بچھ گئی اور شخنڈ کی ہوگئی۔ یہ پیارے بینی مؤلی ہے کہ اتن بڑی آ گ حرم مدینہ میں داخل نے اور مجھ رہ ہے کہ اتن بڑی آ گ حرم مدینہ میں داخل نہ ہوسکی ہی گئی کہ ایک پھر کا جو حصہ حرم سے باہر تھا اسے آگ نے جلادیا اور جو حصہ اندر تھا وہاں بھنے کرآگ خود شخنڈ کی ہوگئی۔ ● اور جو حصہ اندر تھا وہاں بھنے کرآگ خود شخنڈ کی ہوگئی۔ ● اور جو حصہ اندر تھا وہاں بھنے کرآگ خود شخنڈ کی ہوگئی۔ ● افراؤ لا نہ بے حدیث میں جس آگ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کچھ فاؤ لا لا نہ بے حدیث میں جس آگ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کچھ

اور بوطند مدرت میں جس آگ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کچھ فاٹلانی: ...حدیث میں جس آگ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کچھ اس قتم کی ہوگی۔

- 1 ایک بہت بڑے آگ او نچ شعلوں والی۔
- 2 اس کی روشن سینکٹر وں میلوں تک دکھائی دے گی۔
  - 3 وہشرق ہے برآ مدہوگی۔
  - 4 وولوگوں کو دھلیل کرمغرب میں لے جائے گی۔
- وہ پانی کی طرح چلنے والی آگ ہوگی... یعنی آباد یوں اور جنگلوں کوصاف کرتی ہوئی چلی جائے گی۔ بعض جدید مضرین نے اس آگ کومتوقع ایٹمی جنگ سے

بعض جدید مفسرین نے اس آگ کو متوقع ایمی جنگ سے تعبیر کیا ہے کین ہمارا قیاس مختلف ہے۔ حدیث کے الفاظ سے جنگ کی طرف کوئی اشارہ نہیں ماتا...اس کے علاوہ اس آگ کے نگلنے کا زمانہ قیامت کے انتہائی قریب بتایا گیا ہے۔ جب کہ پہلے ہی جنگ وجدال اور فتنوں کے متیج میں بہت تھوڑ سے لوگ روٹے زمین پر باقی ہوں گے۔

یہ آگ دراصل زمین سے نکلنے والی یا آتش فشاں کے پھٹنے
سے پیدا ہونے والی آگ ہوگی۔اس وقت تبدیلیاں واقع
ہوں گی۔زمین کی مقامات سے شق ہوجائے گی پہاڑوں سے
لا وابہہ نکلے گا۔اس طرح ایک شم کی آگ نکلے گی جومشرق کے زر
خیز اور آباد علاقوں سے لوگوں کو مغرب کے غیر آباد اور بنجر علاقوں کی
طرف لے جائے گی۔ جب لوگ ایک جگہ جمع ہوجا کیں گے تب مکمل
عزای اور قیامت کا نقارہ بجادیا جائے گا۔

🕡 خلاصه 55 😥 فتح الباري

## عاقول ڈیم حجازی آ گ کامقام ہے

وادی عاقول اہلیان مدینہ منورہ کی اہم تفریح گاہ ہے شارع مطار کے دیار ہے ریاض روڈ پر تین کلو میٹر کے فاصلے پر دائیں طرف مڑیں تو مزید تین کلومیٹر کے فاصلے پر وادی عاقول اورڈیم نظر آئے گا۔ یہاں ہارش کے بعد وادی قناۃ بہتی ہے تو یہاں پانی بھر آئے گا۔ یہاں ہارش کے بعد وادی قناۃ بہتی ہے تو یہاں پانی جمع ہوجاتا ہے اور تاحد نظر پانی ہی پانی نظر آتا ہے، جس کی مقد ار کروڑ وں مکعب میٹر ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عاقول میں زیر زمین پانی کا محفوظ ذخیرہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ ہے شاید اکثر لوگوں کو عاقول ڈیم کی تاریخی حیثیت ، ججاز کی آگ سے اس کا تعلق اور اس میں پنہاں دروس وعبرت کی تفاصیل معلوم نہیں۔

یادرہ کہ اس آگ کے ظاہر ہونے کی خبر محبوب خدا مَثَالِیْمُ ا نے دی تھی جو 654 ہے میں نمودار ہوئی اور جلے ہوئے پھر وادی کے راستہ میں یوں جمع ہوگئے کہ وادی قنا قاکا پانی رک کرڈیم کی شکل اختیار کر گیا۔ 690 ہے میں پانی کے مسلسل دباؤنے پھروں میں سے راستہ بنالیا اور وادی بہنے گئی۔ ان پھروں کی بڑی مقدار تا حال بن لادن ڈیم کے قریب موجود ہے، نیز عاقول ڈیم کے ارد گرد موجود کالے پھرائی آگ کے گئے کی علامت ہے۔

آ گ اور قانون قدرت

آگ کے بارے میں فطری قانون توبیہ ہے کہ آگ ہے گری

ہواورآ گ جلائے مگر قدرت ہے ہے کہ خلیل اللہ علیالا پر آگ گل گلزار ہوجاتی ہے۔ قانون تو ہے کہ بچہ مال باپ کے جنسی ملاپ سے بیدا ہوتا ہے مگر قدرت ہے کہ حضرت آ دم علیالا اور ہر پہلے جاندار کو بغیر مال باپ کے پیدا فرمایا اور حضرت سیدناعیلی علیالا کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ قانون تو ہے کہ زیر آ دی کو ملاک کر دے مگر قدرت

یہ ہے کہ حضرت خالدین ولید رہائٹھُڈز ہر پی کربھی محفوظ رہے۔ قانون یہ ہے چیری کاٹے گر قدرت یہ ہے کہ چیری پچھرکوتو چیر دیتی ہے گر ذیج اللہ حضرت اساعیل علیٹلا کا بالنہیں کاٹ سکی۔

- 🦚 اس آ گے سے اہل مدینہ کو ٹھنڈی ہوامحسوں ہوئی۔
- ہے آگ اہل مدینہ کے لیے دیوار ثابت ہوئی اس آگ کے باعث ہاہر کے بدول کومدینۂ منورہ پر حملہ کرنے کی جراُت نہ ہو تکی۔
- اس آگ کے ظہورے مدیند منورہ میں آپس کی لڑائیاں جھگڑے رک گئے۔
- ﷺ بیآ گ بدعقیدہ لوگوں کے لیے تنبیہ کا سبب ثابت ہوئی کہ بیآ گ پھروں کوجلار ہی تھی مگر ککڑی نہ جلاتی تھی ۔
- امیرعزیز الدین کہتے ہیں ہم آگ کے قریب گئے مگر گری محسول نہ ہوئی۔ بیآگ مندر کی موجوں کی طرح تھی اس سے سرخ اور نیلی نہریں نکل رہی تھیں۔
- اس آگ کی لمبائی چارفرسنگ، چوڑ ائی چارمیل، گہرائی قریبا آٹھ فٹ تھی۔ •

o مرقاة، ص 175ج ا تاريخ المدينه 92

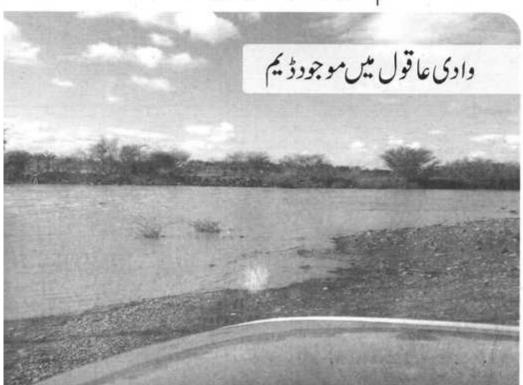

اس آگ کے بعدای سال وجلہ میں زبردست طغیانی آئی ہزاروں مکانات زمین ہوس ہو گئے۔

وسال بعد بغداد میں قیامت کا نقشہ بیا ہوا تا تاریوں نے بغداد پر جملہ کیا اور تباہی مچائی یہاں تک کہ عباس فلیفہ کو بھی ہلاک کردیا گیا۔ مسلمانوں کے خون ہے ہولی کھیلی گئے۔ یہ آگ چھ جمادی الثانی 653ھ جمعہ کو شروع ہوئی اور 27 رجب المرجب 654ھ اتوار تک رجب المرجب 654ھ اتوار تک رہب المرجب کے رہے۔ •

تک رہی قریباً 25 دن اس کے شعلے بحر کتے رہے۔ •
امام جمال مطری بیسائی کہتے ہیں کہ آگ کی شدت کو دیکھ کر انسان کو جرانی آتی ہے جو پہاڑوں کو بھسم کررہی ہے مگر حرم مدینہ میں انسان کو جرانی آتی ہے جو پہاڑوں کو بھسم کررہی ہے مگر حرم مدینہ میں اس کی شدت اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس سے مدینہ منورہ کی عظمت آشکارا ہوتی ہے۔ •

قیامت ہے جبل مدینہ وریان ہوجائے گا

حضرت معاذبن جبل رفائفي راوي ميں كەرسول الله متال فيا فيرمايا:

عُـمُوانُ بَيْتِ الْمَقُدَسِ خَوَابُ يَشُوبَ وَخَوَابُ يَشُوبَ خُوُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُوُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتُحُ الْقُسُطُنْطِنَةِ وَفَتْحُ الْقُسُطُنُطِنَةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ ● بیت المقدس کا (بربادی کے بعد) آبا وجونا مدینہ کی ویرانی ہے اور مدینہ کی ویرانی جنگ عظیم کا نگانا ہے اور جنگ عظیم کا نگانا قطنطنیہ کا فتح ہونا ہے اور فتح قطنطنیہ وجال کا نگانا ہے۔

تشری خدیث کا خلاصداور مطلب سے کدان تمام واقعات کا ظہور کیے بعد دیگرے آگے چیچے ہوگا اور قیامت سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی آبادی ویران ہوجائے گی۔ چنا نچداس بارے میں طبرانی کی ایک حدیث ہے کہ مدینہ کی آبادی براہ کر سلع پہاڑتک پہنچ جائے گی ایک حدیث ہے کہ مدینہ کی آبادی براہ کر سلع پہاڑتک پہنچ جائے گی کچر مدینہ منورہ میں ایساوقت بھی آئے گا کہ مسافروں کی جماعت اس شہر کے اطراف سے گزرے گی تو یہ کہا گی کہ بھی اس جگہ کوئی آبادی تھی ۔ کیونکہ عرصہ دراز تک ویران ہونے کی وجہ سے اس کے نشانات و آثار مث چیے ہوں گے۔ و

0 حجة الله البالعه 843/2

ابوداؤد 242/2

حرم مکی

خلاصة الو فاء ،جذب القلوب



# قیامت سے قبل مدینه کی مساجد کی حالت اور ویرانی

قیامت سے پہلے مدینہ منورہ کی مساجد ویران ہوجا ئیں گ اوراس حالت کی منظر کشی حضورا کرم منگانٹیڈ نے کی ہے۔

ایک صدیت پس ب کدرسول الله مَثَّالَیْمَ آمُ نَا دَرْمَا وَفَر مایا: مَرُکَنُ الْمَدِیُنَةِ عَلٰی اَحْسَنِ مَاکَانَتُ حَتَّی یَدُخُلَ الْکَلُبُ فَیَغُذِی عَلٰی بَعْضِ سَوَادِی الْمَسْجِدِ اَوْعَلَی الْمِنْبَر

مدینه کواچھے حالت میں چیکوڑ دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ کتایا بھیڑیا مجدمیں داخل ہوگا اور کسی ستون یا منبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ کرام ڈٹکا گڈٹر نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس زمانے میں مدینے کے کھل کس کے کام آئیں گے؟

رسول الله مَثَاثِينَا فَي فِي ماليا: پرندے اور درندے کھائيں گے۔

#### مدینه وحشی جانوروں سے بھرجائے گا

مدیند منورہ کی مساجد ویران ہونے کے بعد مدیند منورہ کی گلیاں اور بستیاں وحثی جانوروں سے بھرجائے گی۔ بیرحالت بھی حضورا کرم مُلَّا اللَّیْمُ کی زبانی ملاحظہ فرمائیں:

حفرت ابو ہریرہ و الله منافظ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله منافظ ع

کوفرماتے ہوئے سنا کہتم لوگ مدینہ منورہ کو خیراور بھلائی پر چھوڑ جاؤ

گے بھر(آ خری وقت میں ایسا اجڑا بیا باں ہوگا کہ) وہاں وحثی جانور
درندے اور چرندے بسنے لگیس گے (قیامت کے قریب) قبیلہ مزینہ
کے دو چرواہے مدینہ منورہ میں اپنی بکریاں لینے آئیں گے تو
وہاں (بکریوں کے بجائے) سب کے سب وحثی جانورہی پائیں
گے (چنانچہ والیس بلیٹ جائیں گے) جب ثنیۃ الوداع کی گھائی میں
پنچیں گے تو (وحشت کی وجہ سے یا قیامت قائم ہونے کی وجہ سے)
منہ کے بل گر پڑیں گے۔اس حدیث کوامام بخاری پھیائی نے اپنی سیحجے
منہ کے بل گر پڑیں گے۔اس حدیث کوامام بخاری پھیائی نے اپنی سیحجے
ابنیاری میں نقل کیا ہے۔

• ابنجاری میں نقل کیا ہے۔

#### جب قنطنطنيه فتح هوگا تو د جال كاخروج هوگا

فتح قسطنطنیہ اور د جال کا خروج ایک ساتھ ہوگا، اس بارے میں حضرت معاذبین جبل ڈالٹیڈ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سُلُٹیڈ کُم نے فرمایا: بیت المقدی کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہوجائے گی مدینہ کی بربادی کے بعدایک عظیم معرکہ شروع ہوجائے گا۔ وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہوجائے گا۔ جب قسطنطنیہ فتح ہوگیا تو پھرجلدہی د جال کا خروج ہوگا۔





## حضرت مہدی سے مقابلہ کرنے والوں کا زمین میں دھنس جانا

ام المومنین حضرت ام سلمہ رفی الله فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ متا فیا کہ میں کے بیا کہ خلف کی وفات پر اختلاف ہوگا۔ خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص (اس خیال ہے کہ میں لوگ جھے خلیفہ نہ بنادیں) مدینہ ہے مکہ چلا جائے گا۔لوگ (اسے پہچان کر کہ بہی مبدی آخر الزمان ہیں) گھر ہے باہر نکال لا ئیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے نہ چا ہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے (ان کی بیعت خلافت کی خبر من کر) شام ہے ایک فیکران ہے مقابلے کے لئے روانہ ہوگا۔ من کر) شام ہے ایک فیکران ہے مقابلے کے لئے روانہ ہوگا۔ اللہ متا فیلئے کے لئے روانہ ہوگا۔ اللہ متا فیلئے کے لئے روانہ ہوگا۔ اللہ متا فیلئے کے کئے روانہ ہوگا۔ ورودہ اللہ متا فیلئے کے لئے روانہ ہوگا۔ اللہ متا فیلئے کے لئے روانہ ہوگا۔ اللہ متا فیلئے کے ایک میں موگا۔ پھروہ کو فہ کی اردن ، فلسطین ، اسرائیل ، لبنان ) میں ہوگا۔ پھروہ کو فہ کی جانب روانہ ہوگا تو مدینہ منورہ کی جانب ایک فیکر روانہ کرے گا۔

چنانچہ وہ لوگ وہاں لڑائی کریں گے جب تک اللہ جاہے گاحتیٰ کہ

ماں کے پیٹ میں موجود بچے کوبھی قبل کر دیا جائے گا۔ پیشکر مدینہ منورہ میں تین دن تک لوٹ ماری کرے گا پھر پیشکر کا مکر نے کہ جانب جار کے گاجہ میں مدان کرمتام پر پینچ جار کے گاتو اللہ

بیشکر مدیند منورہ میں مین دن تک لوٹ ماری کرے گا چربیشکر مکہ کرمہ کی جانب جائے گا جب بیہ بیداء کے مقام پر پہنچ جائے گا تواللہ تعالیٰ حضرت جرائیل عالیٹا کواس کشکر کے دھنسانے کا حکم دیں گے۔ فاڈ لانے: حدیث میں لفظ مدینہ سے مرادا گر مدینہ منورہ ہے تو وفات پانے والا حکر ان سعود سے کا ہی ہوگا جس کے بعد اس کے جانشین پر اختلاف ہوگا اور حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ آ جائیں گے (اختلاف سے بچنے کے لئے) یا لفظ مدینہ سے مراد بادشاہ کا شہر ہے۔

. ایک بیداء شام میں اور ایک اردن میں ہے۔لیکن فاڈلان: ایک بیداء شام میں اور ایک اردن میں ہے۔لیکن شارح سیح مسلم امام نووی میں اسلامی مطابق یہاں بیداء سے مراد مدینه منورہ والا بیداء ہے جوذ والحلیفہ کے قریب ہے۔

## د جال مکه اور مدینه میں داخل نه ہو سکے گا

حضرت انس رہ الفوظ سے روایت ہے کدر حمد المعالمین ملاقیظ سے فرمایا: ہر شہر میں وجال آئے گا سوائے مکداور مدینہ کے کہ اس کے ہر وروازے پر فرشتے صف باندھے ہوئے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ پھرمدینے میں زلزلہ کے تین جھٹے محسوس ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہرکا فرومنا فق کو مدینے سے نکال دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رڈاٹھڈئے روایت ہے کدرسول اللہ مٹاٹھڈٹم نے فرمایا: وجال مشرق کی طرف ہے آئے گا وہ مدینہ پر قبضہ کرنا چاہے گا اور جبل احد کے عقب میں پڑاؤ ڈالے گا اور ایک روایت میں ہے کہ مقام جرف میں آ کر تھہرے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیرویں گے اور وہ وہیں ہلاک ہوگا۔ •

اور منداحمہ میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ د جال وادی قناۃ کی گزرگاہ تک آئے گااس ہے آئے نہیں بڑھ سکے گا۔ ● قیامت سے قبل مدیبنہ منورہ کا محاصرہ کیا جائے گا

حضرت عبداللہ بن عمر جی شخصافر ماتے ہیں عنقریب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا محاصرہ کیا جائے گا یہاں تک کہ آخری مور چیسلاح میں ہوگااورسلاح ایک مقام ہے خیبر کے قریب ۔ ● میں ہوگااورسلاح ایک مقام ہے خیبر کے قریب ۔ ●

فاٹلانے:..خیبرمدیند منورہ ہے ساٹھ میل دور ہے۔اس وقت امریکی فوجیس مدینہ ہے چند کلومیٹر کے فاصلے برموجود ہیں۔

حضرت محجن ابن ادرع برافقهٔ فرمات میں کدرسول الله منافقهٔ فر نے (ایک دن) لوگوں سے خطاب کیا چنانچیہ تین مرتبہ بیفر مایا: یوم الخلاص

کسی نے یو چھا: یہ یوم الخلاص کیا ہے؟ آپ مَالَیْظِمْ نے فرمایا:

د جال آئے گا اور اُحد کے پہاڑ پر چڑھے گا پھراپنے دوستوں

ہے کہے گا: کیا اس قصرا بین (سفیدگل) کو د کھی رہے ہو؟ بیاحمد کی
مجد ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کو ہرراہتے پر
ہاتھ میں نگی تلوار لئے ایک فرشتہ نظرآئے گا۔ چنانچہ اپنی جگہ کی
جانب آئے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا پھر مدینہ منورہ کو تین
جینکے لگیں گے۔ جس کے نتیج میں ہر منافق مردوعورت اور فاسق
مردوعورت مدینہ سے نکل کر اس کے ساتھ چلے جا کیں گے۔ اس
طرح مدینہ (گنا ہگا رول ہے) پاک ہوجائے گا۔ اور کہی یوم
طرح مدینہ (گنا ہگا رول ہے) پاک ہوجائے گا۔ اور کہی یوم
الخلاص (چھنگارے یا نجات کا دن) ہے۔

مشكوة باب الملاحم رواه ابوداؤد

🛭 تاريخ مدينه 20

🛭 صحيح مسلم، حديث نمبر 1379، 2943





فأثلا: ... وحال جب مسجد نبوی کو د تکھے گا تو اس کو قصرا بيض يعنى سفیدمحل کمے گا۔ جس وفت پیارے نی مناقلیلم بیہ بات بیان فرمارے ہیں اس وقت مسجد نبوی بالكل ساده مثی اور گارے کی بنی ہوئی تقى اور اب مسجد نبوی کواگر دورے بالسي اونجي حكيه ے دیکھا جائے تو بید میرعمارتوں کے درمیان بالکل کسی محل کی مانند لگتی

نیز ایک دوسری روایت جس میں دجال کے آنے کے وقت میں مدیندمنورہ کے سات درواز وں کا ذکر ہے تو سات درواز وں سے مرادشہر میں داخلے کے سات راتے بھی ہو سکتے ہیں اور اس وقت بھی مدیندمنورہ میں داخل ہونے کے سات بڑے رائے ہیں۔

- 1 جدہ ہے آنے والا
- 2 مكة كرمد ت آنے والا
  - 3 رالغ بآنے والا
- 4 ایئر پورٹ سے شہر میں آنے والا
  - 5 تبوك سے آنے والا
- 6 دورائے جومضا فاتی علاقوں ہے آتے ہیں۔ اہل ایمان کے لئے انتہائی غور وفکر کا مقام ہے۔

اسی طرح ایک طویل حدیث میں حضرت تمیم واری رفی نفران نے بی رؤف الرحیم منافی نیا کہ میں نے سمندری سفر کا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے ایک جزیرہ میں دجال کو بندھا ہوا دیکھا خلاصہ بید کہ اس نے پچھ چیز ول کے بارے میں سوالات کئے اور پھر کہا: کہ اب میں تہمیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں می (دجال) ہوں عنقریب مجھے نمودار ہونے کی اجازت ملے گی، پھر میں نکلوں گا اور زمین کا دورہ کرول گا اور زمین کا دورہ کرول گا اور خین کا دورہ کہ افرار ہوتے کی اجازت میں دنول کے اندر ہر ہر ہمتی میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے کہ میں ان میں داخلہ سے محروم کر دیا گیا ہوں اور جب بھی میں کسی ایک میں واضل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار سونت کر مجھے روک دے گا اور ان کی ہر گھائی پر فرشتے خوا میں کرکھڑ ہے ہوں گے۔ 8

ابل مدینه پرظلم کی رفت انگیز داستان! جنگ حرّ ه

مسلم بن عقبہ (جےمسرف بن عقبہ کے

نام سے یاد کیا جاتا ہے اور بعض

مورخول نے اسے ملعون

قاتل کا نام دیا ہے) کی زیر

اہل مدینہ نے بھی بھی یزید کواینے دل سے خلافت کا حقدار نہیں سمجھا تھا کیونکدان ہے بیعت ان کی مرضی کے خلاف جبر وا کراہ ہے گی گئی تھی ، تاریخ کے قاضی نے روز اول ہے ہی اپنا فتو کی صادر کردیا تھا کہ وہ طریق کار جوحضرت معاویہ ج<sup>الفی</sup>ڈنے اینے <u>میٹے</u> پزید کو ولی العبد نامزد کروانے میں استعال کیا تھا وہ نہ تو ان کے پیشرؤں یعنی خلفائے راشدین کےمعمول کےمطابق تھا اور نہ ہی حالات اس کا تقاضا کررہے تھےجس کے بتیج میں اسلامی سیاس نظام پٹر ی ہے اثر گیا اور خلافت کی جگہ خاندانی ملوکیت نے لے لی پھر کے بعد دیگرے مدینه طیبہ کومختلف حوادث نے آن گھیرا، چند ہی سال گزرے ہوں گے کہ دمشق ہے ایک اور بلائے عظیم معرکہ کرب وبلا کی شکل میں پیدا ہو گیا اور اس نا گہانی آفت نے تو امت مسلمہ کے شیمن کوجلا کرخا تستر کر دیا ،شنراد گان رسول خدا منگاتی کا جساد طاہرہ کا خون ناحق بنوامیہ کے ماتھے برکانک کا ٹیکہ بن کر چیک گیا، مدیندالنبی میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بھونیال آگیا ہو، پورے حجاز میں غم وغصه کی لېر دورٌ گئی ، اہلیان مدینه طبیبه مختلف سیاسی حوادث سے یملے ہی بریشان تھے کہ عثمان ابن محمد بن ابوسفیان (جو کہ بزید کا پچیرہ بھائی تھا) کو مدینہ طیبہ کا گورنر لگا دیا گیا جس کے ظلموستم نے ر ہی ہی کسر نکال دی اور اہل مدینہ طبیبہ کا جینا دو مجر ہو گیا۔اس اثناء میں حضرت عبد الله ابن زبیر والنَّهُ نَ نیزید کے خلاف علم بغاوت بلند كركے مكه مكرمه ميں اپني خلافت كا اعلان كرديا۔ ايسے ميں مدينه طیبہ کے شہری بھلا کیے پیچیے رہ سکتے تھے۔سید امیرعلی کے الفاظ میں: مدین طیب میں جذبات استے مجڑک اٹھے تھے کہ بزید نے افراتفری میں اپناایک خاص آ دمی مدینه پرمسلط کردیا تا که حالات کو قابومیں لایا جا سکے۔اس کے کہنے پر چندعما کدین مدینہ طیبہ کا ایک وفدومشق روانه کیا گیا، وہ وفدیزید کی بدکرداری اور رویے سے متنفر ہوکر مدینہ واپس لوٹ آیا۔ اس سعی لا حاصل سے دلبر داشتہ ہوکر مد نیوں نے اپنے گلے سے بزیدی بیت کے طوق کوا تار پھینکنے کا تہیہ كرليا\_انبول نے اس كے كورنركو تكال باہركيا-اس خبريريزيدغم و غصے ہے آپے ہے باہر ہو گیا اور شامیوں کا ایک لشکر جرار تیار کر کے

کمان مدینه طیب روانه کردیا۔

ابن حظلہ خلافی کو جو اس وقت

ابن حظلہ خلافی کو جو اس وقت

عمائدین شہر میں صاحب الرائے تنے اور

عمائدین شہر میں ایک بلند مقام رکھتے تنے دمشق

معاشرے میں ایک بلند مقام رکھتے تنے دمشق

انہیں اپنی بیعت یا دولائی ، تاہم پزید کے خت رویے اور برتمیزی نے

الٹا اثر دکھایا اور جب حضرت عبداللہ خلافی واپس مدینه طیبہ تشریف

لائے تو ان کا غیض وغضب آتش فشال پہاڑ کی طرح پھٹ پڑا اور

انہوں نے علی الاعلان پزید کی بیعت سے ضلع اور چھٹکا را کرلیا۔

انہوں نے علی الاعلان پزید کی بیعت سے ضلع اور چھٹکا را کرلیا۔

مزید کی بیعت کے بعد دیگر سے

بزید کی بیعت کا طوق گلے ہے اتار پھینکا۔

ایک فاسق و فاجر، شرائی اور تارک صلوه کامسلم امت کا خلیفه رمینا نا قابل برداشت تھا۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن حظله شائنا گئا تا بہت اختیار کرلی اور تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ طیبہ میں ہر طرف علم بعناوت البرائے لگ گیا۔ لوگ جوق در جوق حضرت عبداللہ ابن حظله شائنا کی بیعت کررہے تھے اور یوں سول نافر مانی اپنے عروج ربیج گئی۔ بنی امیہ کے مقرد کردہ گورز کو برطرف کردیا گیا اور افسارا ورمہا جرین کے دونوں گروہوں نے الگ الگ اپنا ایک ایک امیر چن لیا۔

حضرت عبد الله ابن حظه رفیانی انساری نمائندگی کرتے ہے اور قریش کے امیر حضرت عبد الله ابن مطبع العدوی رفیانی تھے اور حضرت معقل بن سنان الانتجعی رفیانی الیوہ اصحابی ہے جن کو حضور نبی کریم منگانی کے ساتھ غزوہ فتح مکہ میں اپنے قبیلے کے علم بروار ہونے کا شرف حاصل تھا) مہاجرین کی طرف سے امور مدینہ چلانے کے لیے پنے گئے تھے۔

## مدینه کےلوگوں کا پزید سے اعلان بغاوت

یں بیزیدی فوجیوں نے حضرت عبد للد بن حظلہ طالعہ طالعہ علاقہ کو جبرا شہید کیا اور صرف آپ کے سات جبرا شہید کیا بلکہ آپ کے سات بیٹے قتل کردیے بیٹوں کو بھی قتل کرا ہے اندازہ کریں، کسی کے سات بیٹے قتل کردیے جائیں تو کیا حال ہوگا؟

مصنف '' تذكر ؤويار حبيب مَنْأَثَيْمُ '' لَكُفَّةِ مِينَ:

مسلم نے حضرت عبداللہ بن حظلہ رفیاتیُو کا سر کاٹ کریزید کے پاس بھیجااور تین دن تک لوٹ ماراورشروفساد کا وہ بازارگرم رکھا کہ الامان و المحفیظ۔

ائی طرح اس کی سفاکی و بربریت کا ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ ایک عورت نے مسلم بن عقبہ سے فریاد کرتے ہوئے کہا کہ میں تیری لونڈی ہوں مگر میر ابیٹا تیری قید میں ہے۔ تومسلم کے حکم سے اس کی گردن اڑا کر اس کا سراس کی فریادی ماں کودے کر کہا: مجھے میہ پہند نہیں کہ توقتل ہونے سے نے گئے۔

حضرت عبدالله بن زمعه رفی فخط نے قرآن وسنت کے مطابق بیعت لینے کو کہا تو ان کو ای وفت شہید کر دیا گیا۔

حضرت عبدالله بن زبير خالتُنْهُ ورابل مدينه كا

بیعت یزید سے انکار

ای طرح حضرت عبداللہ بن زبیر وہاللہ اللہ میں زبیر وہاللہ کے جب یزیدگی بیعت ہے انکار کیا اوراس کو معلوم ہوا تو ایک آ دمی کو ان کے بلانے کے لیے بیجا۔ آپ نے لوگوں کے سامنے یزید کے خلاف حق باتوں کا اظہار شروع کردیا۔

علامہ ابن جوزی ٹیے ہونہ فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ نے اپنے چچازاد بھائی عثان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینہ

منورہ بھیجا تا کہ وہ اہل مدینہ کو بیعت یزید پر آ مادہ کرکے یزید کے
پاس بھیج، جب بیلوگ یزید کے پاس سے واپس آئے تو سمھوں
نے یزید کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس کی بے دینی، شراب نوشی
اور اس کے اوصاف ذمیمہ کا خوب چرچا اور پروپیگنڈ اشروع کر دیا
اور بیعت توڑ دی۔ ان لوگوں سے یزید کے حالات من کر دوسرے
لوگوں نے اس سے بیعت کا ارادہ فنخ کر دیا۔

اہل مدینہ کو جب بزید کے فتق و فجور کا پوراعلم ہوگیا تو انہوں نے اس سے بیعت توڑ دی اور منبر پر چڑھ کر بیعت توڑنے کا اعلان کردیا تا کہ سب کومعلوم ہوجائے۔

عبداللہ بن ابی عمر و بن حفص مخزوی رفی فلائڈ نے اپنا عمامہ سرے اتار کر فر مایا: اگر چہ یزید نے مجھے کافی صلہ اور انعام دیا ہے اور میری کافی امداد کی ہے لیکن حق بات میہ ہے کہ وہ دشمن خدا دائمی نشہ باز ہے، میں نے اس کی بیعت کا طوق ایسے اتار دیا جیسے عمامہ سرے ۔ حضرت عبداللہ دلافی کے بعد دوسرے لوگ اٹھے اور انہوں نے اپنی کے جوتے نکالے اور یزید کی بیعت تو ڑنے کا نے ایک سے جوتے نکالے اور یزید کی بیعت تو ڑنے کا اعلان کیا جی کہ وہ مجلس عماموں اور جوتوں سے بحرگئی۔

## یزیدی لشکر کے ہاتھوں مسجد نبوی منافیظ کی بے حرمتی

ان مفسدین نے مسجد نبوی سَلَاتُیَا کِم نَقَدَس وحرمت کا بھی کوئی خیال نه کیا اور مسجد شریف میں گھوڑے دوڑائے جتی که ریاض الجنه جومنبر شریف اور روضه آقا سَلَّاتِیا کے درمیان والاحصه ہے اور جس کے متعلق حدیث میں فرمایا گیاہے:

مَابَيُنَ بَيْتِی وَمِنبَرِی رَوُضَةٌ مِنُ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ '' ميرے گھر اور منبر كے درميان والاحصہ جنت كے باغوں ميں سے ایک باغ ہے۔''

اس میں گھوڑے باندھے گئے اور ان کی لید و پیشاب سے محدشریف کونجس ونا پاک کیا۔

اہل سیروتاری نے نکھا ہے کہ اس شورش کی زمانہ میں مدینہ منورہ لوگوں سے بالکل خالی ہوگیا اور وہاں کے پیل فروٹ بجائے انسانوں کے چو پایوں کے کھانے میں آئے اور مسجد نبوی کو کتوں اور دوسر سے جانوروں نے اپنامسکن بنالیا اور پیارے نبی شُلِیْتُیْم نے اور دوسر سے جانوروں نے اپنامسکن بنالیا اور پیارے نبی شُلِیْتُیْم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہوکر رہی ۔ یعنی آپ شُلِیْم نے ارشاد فرمایا تھا:

\*\*www.besturdubooks.net\*\*

\*\*Comparison of the first fi

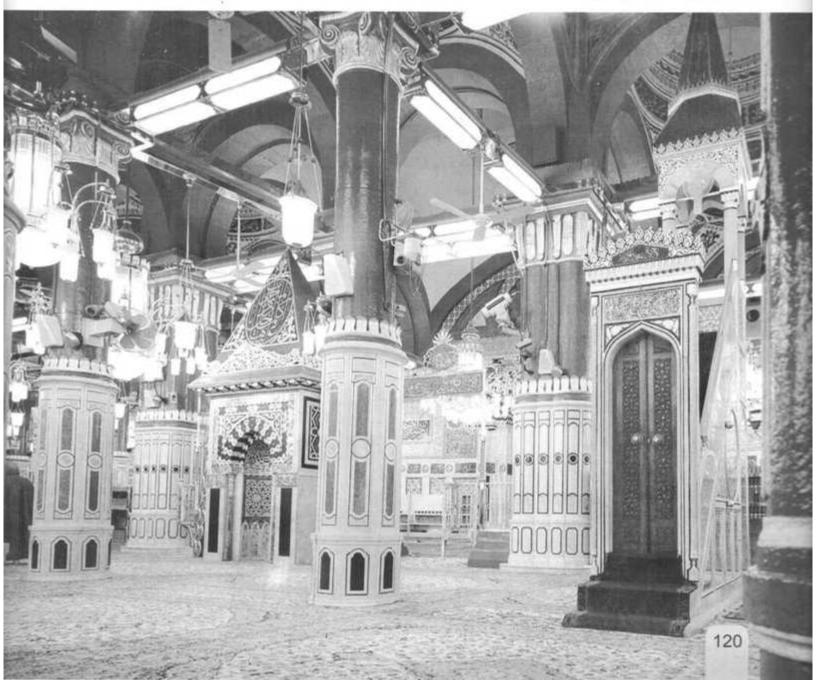

## یزیدی لشکر کے تل عام کی وجہ سے مسجد نبوی میں صرف ایک نماز



جب واقعه حره پیش آیا تو اُن ایام میں پورے مدينه اور مسجد نبوي مَثَاثَيْتُمْ

فرماتے ہیں:

میں بلوائیوں کا راج تھا اور مسجد میں میرے سوا اور کوئی نہ تھا۔ مفسدین جب مجدمیں داخل ہوتے تو مجھے دیکھ کر کہتے تھے، بیددیوانہ بوڑھا يہاں كيا كرتاہ؟

مگرآپ کامسجد میں قیام کرنا اور بلوائیوں کےظلم سے محفوظ رہنا سب قدرت کی طرف سے تھا تا کہ آپ وہاں کی حالت و کیفیت کو بیان کرسکیس اور وہ تاریخ کا ایک روثن باب بن جا کیں ۔ اگرآپ كا قيام وبال ندر بتا تويد كيفيت بم تك كيے پېنچتى ؟ روضه مبارك مَكَاتَفِظُ سے فَحُ وقت اذان وتكبيركي آ وازتحى اور ميں اى آ واز يراين نمازين اداكيا كرتاتها\_

اس حيرت انگيز واقعه كومولا ناسيد بدرعالم صاحب مهاجر مدني عِينَا الله في مشهور تصنيف" ترجمان السنة" مين بيان فرمايا ہے۔ چنانچ سعید بن المسیب میشاند فرماتے ہیں:

لَقَدُ رَأَيْتَنِي لَيَالِيَ الْحَرَّةِ وَمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِى وَمَا يَاتِي وَقُتُ صَلْوةٍ إِلَّا سَمِعْتُ الْآذَانَ مِنَ الْقَبُرِ

" جنگ حرہ کے زمانے میں میرے سوا اور کوئی (مجد نبوی مَالْقَيْلُم مِين ) ندتها جب نماز كا وقت آتا تو مِين برنماز كے ليے قبر میارک سے اذان کی آواز سنتا تھا۔

جلد چہارم میں تو صرف اذان کا ذکر ہے اور جلد سوم میں اذان ونماز دونوں کا ذکرہے، فرماتے ہیں:

لَـمُ اَزَلُ اَسُـمَـعُ الْآذَانَ وَالْإِقَـامَةَ فِي قَبُرِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَّامَ الْحَرَّةِ ٥

تَوْجَنَدُ" بَنْكُ حره كے ايام ميں اذان اور أقامت جميشه یارے نی مُن الله کی قبرمبارک سے سنا کرتا تھا۔"



حضرت سعید بن المسیب بیسید کے لیے اللہ تعالی نے بی وقتہ نمازیں اپنے وقت پر پڑھنے کے لیے یہ سبیل فرمادی، چنانچہ روضہ آ قا مَلَّ اللّٰهِ الله کا آ وازئ کر ہر نمازادا کیا کرتے تھے۔ مروان بن تھم اور برطرف گورنر (عثمان محمد بن ابوسفیان) کو حضرت عثمان ابن عفان ڈاللٹھ کے جیٹے عمرو کے ساتھوان کے گھروں میں نظر بند کردیا گیا اور ان کے ایک ہزار سے بھی زیادہ ساتھیوں کو شہر کے مرکز سے دور (البر کہ اور الجرف کے درمیان) ایک محظورہ علی قبل قے میں محصور کردیا گیا جو کہ وادی العقیق میں واقع تھا۔ جب بزید کواس کی خبر ہوئی تو اس نے بارہ ہزار شامیوں کا ایک فشکر تیار کرکے مدینہ روانہ کردیا۔ ان کا سپہ سالا رمسلم بن عقبہ مری الغطفانی کرکے مدینہ روانہ کردیا۔ ان کا سپہ سالا رمسلم بن عقبہ مری الغطفانی تھا، جو ایک نہایت ہی سفاک اور پیشہ ور مجرم تھا جو اپنی چالا کی سے حضرت معاویہ رڈائیڈ کا منظور نظر ہو چکا تھا کیونکہ اس نے بزید کی نامزدگی اور بیعت میں بہت نمایاں کردارادا کیا تھا۔

یزید نے مسلم بن عقبہ بدبخت کوا پنے اس کشکر کا سالا رمقرر كرديا تأكه بإغيان مدينه كوسبق سكهايا جاسكه- ان لشكريوں سے ہرطرح كے وعدے وعيد بھى كيے گئے۔اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے روا تگی سے پیشتر ہی ان کو ایک ایک سودیناربھی دیئے گئے اور بیلا کچ دی گئی کہوہ فتح پانے پرڈ حیروں مزیدانعامات کے ستحق تھہریں گے۔ ابليان مدينه طيبه نے نہايت يا مردي اور بها دري كامظا ہرہ کیا۔ وہ خندق جوحضور نبی اکرم منگافیظ نے اسنے صحابہ کرام الٹائٹٹٹٹٹ کی معیت میں غزوہ احزاب کے موقع پر کھدوائی تھی اس کو نے سرے سے کھودا اور مرمت کیا گیا۔ بڑویری (Strategic factors) نقطه نگاه ہے اس کو تین حصول میں تقسیم کر دیا گیا۔ را نج سے محبد الاحزاب (معجد الفتح) تک اس کی تگرانی قریش کررہے تھے جن کے امیر فتح مکہ کے ایک صحالی یعنی حضرت معقل بن سنان رہالندا تھے، وہاں سے لے کر بن سلمہ کے علاقے تك انصاري تعينات تخص بن كي كمان حضرت عبدالله بن خطله والنفؤ كررب تص اور باقى كاحصه ديكر مدنى حضرات کررہے تھے جن کی کمان حضرت ابو ہر رہ والفثة

کفرزندار جمند حضرت محمد والنفرا کررہے تھے جبکہ حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف والنفرا کے ابن زہیر بن عوف والنفرا کو حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف والنفرا کے چیرے بھائی تھے ) کو پوری خندق کی عموی نگاہداری سونی گئی تھی۔

یزیدی افواج نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کرلیا، مروان نے اپنے آپ اور اپنے ساتھیوں کو چیٹر وانے کے لیے عام معافی کی ایک حیال چلی اور سادہ لوح مدنی اس کے جال میں پھنس گئے اور ان سب کور ہا کر دیا۔ اس نے یزیدی افواج سے خفید رابط رکھ کر ان کو حدہ واقع کی جہاں سب کور ہا کر دیا۔ اس نے یزیدی اور ایواں اہلیان مدینہ طیبہ بے جبری کے عام میں مارے گئے۔ بہت گھسان کا رن پڑا۔ مدینوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مگریزیدی فوجوں کی عددی برتری اور مفاجاتی شب خون مقابلہ کیا مگریزیدی فوجوں کی عددی برتری اور مفاجاتی شب خون مقابلہ کیا مگریزیدی فوجوں کی عددی برتری اور مفاجاتی شب خون دیا۔ مدینوں کے متنوں امیر کے بعد دیگرے جام شہادت نوش فرما گئے۔

## یزیدی کشکر کے ہاتھوں صحابہ خالفۂ مااور تابعین فیتالٹیم کی شہادت

سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حظلہ خالفہ اے جگری ہے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ پھران کے آٹھ فرزندوں نے بھی جام شهادت نوش فرماليا - پير دوسر امير حضرت عبدالله ابن مطيع والله الجمي اینے ساتھ فرزندوں کی ہمراہی میں شہید ہوگئے۔ای طرح ایک ایک كركے صحابہ اور تابعين لِتُرْفَعُ فِيْنَ مِيدان كار زار ميں كام آتے رہے، تابعین میں ہے مشہوراساء جوتبہ تیغ ہوئے وہ یہ ہیں۔حضرت عبداللہ ابن محمد بن ابو بكر إلى في عضرت عبد الملك بن جابر بن ما لك النجاري صاحبزادي تقيس)، حضرت يزيد بن الي الياسر رفيانيُّهُ، حضرت عبدالرحمٰن بن زيد بن ثابت طِحَاتُمُونَا، حضرت عبد الرحمان بن زمير بن عوف طالعُدُاء حضرت بحجي بن زيد بن ثابت رهافشًا اور حضرت محمد بن ابو ہر رہ دلائنڈاوغیرہ، صحابہ کرام الشین شنائے چند شخصیتیں جن کواپنی جانیں اس فتنے کی نذر کرنا پڑیں وہ یہ تھے۔حضرت فضل بن عباس بن رہیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب خلافة ،حضرت محمد بن سعد بن الى وقاص خلافة ، حضرت محمد بن ثابت بن قيس بن شاس خالفيّا، (جوحضرت عبداللَّدا بن حظله والنفوا كي سوتيلي بهائي تھے)،حضرت ربيعه ابن كعب والنفوا (جو حضور نبی اکرم مَثَاثِیْنَم کے عاشق زار اور اصحاب صفه میں سے تھے)، حصرت عبد الله بن زيد بن عاصم واللفاء حضرت معاذ ابن الحارث الانصاري ولانفيَّاء حضرت اللح وللنَّفيُّة جوحضرت ابو ابوب انصاري ولانفيَّه كَ آ زاد كرده غلام تنها، اور حضرت يزيد بن عبد الله بن زمعه جالغُمُّةُ، ابو سلمه بن عبدالله بن زمعه عبدالله بن عبدالرحمن بن حاطب بن الي بلععة ، عميراورعمرو يسران حضرت سعدبن ابي وقاص ولفنته ابوبكر بن عبيدالله بن عمر بن الخطاب والنُّفَّةُ، عبد الله وسليمان يسران عاصم بن عمر بن الخطاب جلافقة وغيره ابل بيت طاہره سے اور آل الى طالب سے حضرت عبد الله بن جعفر بن ابي طالب دلالتُورُ الرجعفر بن محمد بن على ابن ابي طالب ر النفائة نے شہادت یائی، بنو ہاشم سے دیگر شہداء میں عبداللہ بن نوقل بن الحارث بن عبد المطلب والنفيُّة اورعبان بن عتبة بن الي لهب وغیرہ شامل تھے۔ سرکردہ عمائدین کے بریدہ سروں کو بزید کے پاس ومثق روانه كرديا كمايه

طافت کے نشے میں چوریزید نے اپنی افواج کو حکم دیا ہوا تھا کہ جونہی شہر کا سقوط ہواس کے لشکری جس گھر میں چاہیں گھس جائیں،

لوٹ مارمچائیں اور جوچاہیں کریں اور آئندہ بغاوت کے امکان کو یکسر مٹانے کے لیے ان کو کفلی چھٹی تھی کہ وہ ہر بالغ مرد کو تہہ تیج کردیں۔ استثناء تھا تو صرف اہل بیت طاہرہ میں سے حضرت علی ابن حسین دی فراند (حضرزین العابدین مجالتہ) کی ذات اور ان کے اہل بیت کے لیے تھا کہ ان پر ہاتھ ندا ٹھایا جائے۔ حضرت زین العابدین مجالتہ نے اس معاملے سے قطع تعلقی کر کی تھی اور وقتی طور پر آپ پنج چلے گئے تھے اور مد نیوں پر جوقیامت ٹوٹی تھی وہ ان کی غیر حاضری میں تھی (البستان اور مد نیوں پر جوقیامت ٹوٹی تھی وہ ان کی غیر حاضری میں تھی (البستان کے فرزند ارجمند جعفر ابن مجمد والنے شہید کردیئے گئے تھے۔ یہ دلنگار واقعہ مور خد 28 ذوائج 63 جمری کو ہوا تھا۔

نہتے مدنی حرہ واقم کی طرف جمع ہوگئے تھے جو مجد نبوی شریف سے تقریباً ایک یاڈیڈ ھاومیٹر دورتھا پیرو جوال ،مہاجر وانصار ،صحابی اور تابعی اب کسی کی کوئی تفریق وتمیز باتی نہیں رہ گئے تھی ، یزیدیوں کی خون آشام تکواریں سب پر یکسال برس رہی تھیں۔ یزیدی افواج نے فتح میں چوران نہتے مدنیوں کا قتل اتنی درندگی اور بربریت سے کیا کہ لکھتے وقت قلم کانپ جاتا ہے۔ ان کی تیغ ستم کش سے صرف وہ مدنی نج سکے حقے جو یا تو بہت ہی عمر رسیدہ یا اپانچ تھے یا وہ لوگ تھے جنہوں نے وقتی طور پر پاگلوں کا ساروپ دھارلیا تھایا پھروہ لوگ تھے جنہوں نے بھاگ کر مدینے کے مضافات میں غار وکوہ میں پناہیں ڈھونڈ کی تھے۔ ان کی حقادہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بھاگ کے علاوہ وہ لوگ بھی امان پاگئے جنہوں نے اپنا کے علاوہ وہ لوگ بھی امان پاگئے جنہوں نے اپنا کے علاوہ وہ لوگ بھی امان پاگئے جنہوں نے اپنا تھا۔ کے علاوہ وہ لوگ بھی امان پاگئے جنہوں نے اپنا تھا۔

جلیل القدر صحابی حضرت ابوسعید الحذری رفتانیو کے گھر میں وہ لوگ دوبارہ گھس آئے تھے۔ پہلے بلے میں جو پچھان کے ہاتھ لگ سکاوہ سب پچھے لے اور دوسری بارجب وہ آئے اور انہیں لوٹے کیلئے پچھ نہل سکا تو اس صحابی جلیل رفتانیو کو مارا پیٹا گیا اور ان کی ریش مبارک نہل سکا تو اس صحابی جلیل رفتانیو کے اس بین طیب کے گئے۔ مدینہ طیبہ کے گلی کو چوں میں لاشوں کے انبارلگ گئے تھے جدھر نگاہ جاتی موت بی موت رقص کنال نظر آئی تھی، انبارلگ گئے تھے جدھر نگاہ جاتی موت بی موت رقص کنال نظر آئی تھی، شہیدوں کو گفتانا تو ایک طرف کسی کو دفن کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا، مردمشق میں اموی شہنشاہ کی خدمت میں روانہ کردیئے گئے تھے اور باقیوں کو بہت مدت بعد اجتماعی قبروں میں فن کیا گیا تھا، بقیج الغرقد باقیوں کو بہت مدت بعد اجتماعی قبروں میں فن کیا گیا تھا، بقیج الغرقد کے صط میں اجتماعی قبر آج بھی ای بر بریت کی یا دتازہ کرتی ہے۔



غلامی کا طوق گلے میں ڈالنے پر مجبور تھے ) حضرت یزید بن عبداللہ

بن زمعہ و اللّٰفوا کو گرفتار کر کے جب مسرف بن عقبہ کے سامنے لا یا

گیا تو اس نے پوچھا: '' کیا بیعت کرتے ہو؟'' انہوں نے جواب

دیا: ہاں گراللہ تعالیٰ کی کتاب برحق اور سنت رسول مقبول پر! اتنا سا

جواب بھی اس فرعون کا ناپہندگز راور فوراً انہیں تہہ تینے کردیا گیا۔

یزیدی فوجیں مسلسل تین دن تک مدینہ منورہ کو لوئتی رہیں۔

چوتھے دن امن ہوا۔ •

مدینة النی مسلم افواج ہی کے ہاتھوں ظلم و بربریت پر نوحہ
کناں تھا۔ وہ شہر نبی جو نبی الرحمت علیہ انتہا کوا تنا پیارا تھا کہ آپ
حضور متل تی کی اس کے لیے رحمت و برکت کی دعا ئیں کیا کرتے تھے
آج بد بخت بزیدی افواج کے ہاتھوں خون میں لت بت پڑا
سکیاں لے رہا تھا۔ امان صرف اس کو ملتی تھی جو یزید کی غیر مشروط
بیعت کے علاوہ بیا قرار کرتا تھا کہ وہ اس کا غلام بے دام بن گیا ہے
(فرق واضح ہے کہ وہ لوگ جوکل کے آتا تھا اب یزید کی غیر مشروط

🛈 تاريخ اسلام، ص 372

# 1700 صحابهاوراولياء كافتل عام

مدینه منورہ کے علاقہ حرہ واقم میں بیرواقعہ پیش آیا۔ ایک ہزار سات سوجليل القدرمها جرين وانصار كوشهيد كيا گيا - دس مزار مختلف حضرات شہید ہوئے۔ بہ تعداد بچوں اور عورتوں کے علاوہ ہے۔ ابن حزم علیہ نے اس دروناک اورخونیں کردار کا پہلویہ بیان کیا ہے کہ یزیدی فوج کے گھوڑے مسجد نبوی شریف اور ریاض الجند کے خطہ میں باند ھے گئے جہاں انہوں نے لید کی اور پیشاب کیا۔ (والعیاذ باللہ) کتے معجد نبوی شریف کے اندر داخل ہو کر مقدس ستونوں کے ساتھ پیشاب کرتے انہیں کوئی نکالنے والا نہ تھا۔

یزیدی فوج کے مظالم ہے سرز مین مکہ بھی محفوظ ندرہی - کعبہ انور برتو یوں ہے گولہ باری کی گئی ،غلاف کعبہ کوجلا یا گیا۔ بزیدی دور کے بد ترین کارنامول میں بیتین کام سرفیرست ہیں۔

- سيدناحسين دالفيزا كاقتل
- عدیمة الرسول یرفوج کشی اورقل وغارت
  - 3 كعدانوركوجلانار ◙

رسول الله من المين في مدينه طيب كوحرام اور جائ امن وامان قرار دیا تھا۔ گریہ بلدالا مان آج خود زبان حال ہے امان کا فریادی

تفا\_ برطرف الامان الحفيظ كي يكارتهي حرم مدني كا تقترس يامال كياجار با تھا۔ شقی القلب بنے بدی لشکر مدینہ طبیبہ کی گلی گلی مندا ٹھائے ہر ذی روح کی (جو پچ گیا تھا) تفتحیک کررہے تھے۔سب سے زیادہ نا گفتہ بہ حالت ان عفت مآب اور بایرده خواتین مدینه طیبه کی تھی جن کی کھلے بندوں آ بروریزی کی جارہی تھی اس لیے کدان کی لاج اورعزت کے رکھوالےسب کےسب موت کے گھاٹ اتاردیئے گئے تھے۔

ابن الاثير بيان كرتے ہيں كەسلم بن عقبہ نے اپني افواج كوكھلى چیوٹ دے رکھی تھی کہ تین دن تک وہ جو جا ہیں کریں قبل و غارت گری کا بازارگرم کریں اور مال غنیمت کے طور پر جوبھی حیا ہیں لوٹ لیں۔ان ظالموں کے ہاتھوں صحابہ کرام پڑتا ہمنی نہ نی سکے تھے۔وہ درندے اپنے گھوڑ وں کومسجد نبوی شریف کے اندر باندھا کرتے تھے اور چونکہ دروازے کھلے رہتے تھے معجد شریف میں بلیاں اور دیگر جانور آزادی سے اندر آیا جایا کرتے تھے۔ حضرت سعید ابن المسيب ميسيجويدية طيبه كےسات جليل القدر تابعين اور فقهاء ميں ے ایک ہیں فرماتے ہیں:

میں نے حرہ کی را تیں دیکھی ہیں۔میرے علاوہ کوئی بھی مسجد

گروه در گروه مسجد نبوی میں داخل ہوتے اور میری تفحیک کرتے اور کہتے۔ دیکھواس بڑھے دیوانے کو! تبهجى اييانبين بوتاتها كهنماز كاوقت آتا اور میں (حجرہ اطہرے) قبر مبارک ہے اذان کی آواز ندسنتا۔ بحرمين آ مح برهتااورا قامت صلوة کہتاجس کے بعد میں نماز پڑھا کرتا تھا میرے علاوہ مسجد نبوی میں کوئی دوسرافردنه بوتاتھا۔ 🛮

- 0 خلاصة الوفاء صفحه 49
- 52 خلاصة الوفاء صفحه 52
- خلاصة الوفاء صفحه 51



مرتب اور عمر کا لحاظ تو در کنار ان در ندول نے جو بھی عورت ذات ہاتھ گئی اس کی عزت اوٹ لی۔ کے ہوئے سرچورا ہوں پر ایک ہولناک منظر پیش کررہ ہے تھے۔حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رہائی ڈ بیان کرتے ہیں، میں حضرت عبداللہ ابن عمر رہائی ڈ کا ہاتھ پکڑ کرمدینہ کی ایک سڑک پر جارہا تھا کہ ان کی نظر ایک کے ہوئے سر پر پڑگئی، آپ جان ڈونے فرمایا کہ نامراد ہے وہ شخص جس نے اس کوفل کیا ہے۔ جب وہ پچھ آگے تو فرمانے لگے: میں اس کی بدقسمتی ہی

کہ سکتا ہوں، میں نے اللہ کے رسول مَثَّلَقَیْظُم کوفر ماتے سنا ہے کہ: اگر کوئی آ دمی میری امت کے کسی فرد کوفل کرنے کے در پے ہو جائے تو پہ کہنا چاہیے کہ جو قاتل ہے وہ جہنم میں جائے گا اور جومقتول ہے وہ جنت میں جائے گا۔

مورخین نے اکثر و بیشتر ان روح فرسا واقعات کی تفصیل میں ہانے ہے احتر از کیا ہے مگر مجموعی طور پر تفاصیل ضرور مہیا کی ہیں۔ مجموعی طور پرحرہ واقم میں 12,497 سے زیادہ افراد شہید ہوئے

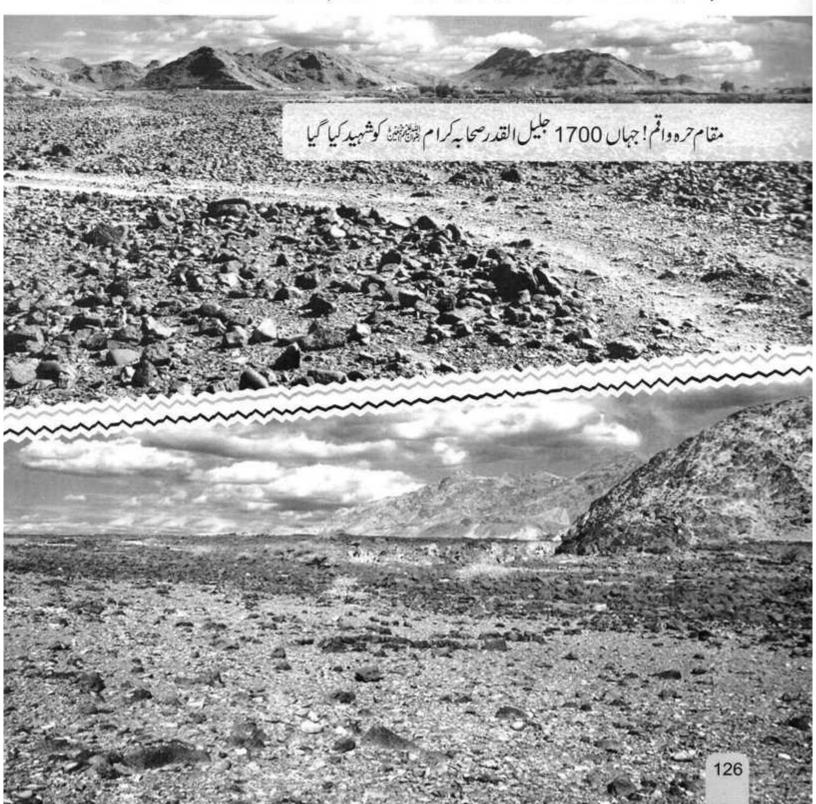

| 10,000                  | بے گناہ عامۃ الناس           |
|-------------------------|------------------------------|
| 700                     | حفاظ كرام                    |
| 97                      | قریش                         |
| 12,497                  | كل تغداو                     |
| رانصارشېداء كى تعدادسات | البدايه والنهابين مهاجرين او |

البدایہ والنہایہ نے مہاجرین اور انصار شہداء کی تعداد سات سواور عامة الناس کی تعداد دس بزار بتائی ہے۔ مہاجرین وانصار میں سے 306 شدید زخی ہوئے تھے۔

سے۔ان میں ہے اکثریت کی الشیں اجماعی قبروں میں حرہ میں ہی دفنا کی گئی تھیں مگر پچھکو بعد میں بقیع الغرقد میں اجماعی قبر میں دفنا یا گیا تھا وہ جگہ آج بھی مشہد شہد اے حرہ کے نام ہے مشہور ہے۔ صرف عبد اللہ ابن جعفر ابن ابی طالب رفائق کی قبرا لگ ہے جوان کے چچا عقیل ابن ابی طالب رفائق کے پہلو میں ہے، امام قرطبی میں کے اعداد وشار پچھ مطابق اس فقنے کی وجہ ہے شہید ہونے والوں کے اعداد وشار پچھ یوں تھے: مہاجرین، انصار اور تا بعین رفیق شخیف المسلم میں انہا میں میں مہاجرین، انصار اور تا بعین رفیق شخیف اللہ میں انسان فقتے کی وجہ سے شہید ہونے والوں کے اعداد وشار پچھ



## يزيدى لشكر برخدائى انتقام

جیما کہ ہم نے اہل مدینہ کی دفائی تد اہیر کے شمن میں بیان کیا کہ خندق کھووکر ہزید کی نشکر کا مقابلہ کیا گیا اور کا نثوں کی باڑھا دی اور دشمنوں پر جیراور پھروں کی ہارش کر کے وشمن کے مند پھیرد ہے گئے ، اس افراتفری میں مسلم بن عقبہ نے بھاگ کے حرج کے ایک کونہ میں جیپ کرا پی جان بچائی گر خدا کی لاٹھی ہے آ واز ہوتی ہے، مشہور مقولہ کے مطابق مسلم بن عقبہ کا چھپنا کا م ند آیا، ہوگی گئے ہی جتن مقولہ کے مطابق مسلم بن عقبہ کا چھپنا کا م ند آیا، ہوگی گئے ہی جتن کر ایم کوت ہر جگد آگر رہتی ہے، ارشاور ب العالمین ہے:

#### مسلم بن عقبه كاعبرتنأك انجام

مسلم بن عقبہ نے یزید کے تق میں بیعت لینے کے لیے مدینة الرسول مُنْ اللّٰهِ مِن صحابہ کرام رُنْ اُنْدُمُ دعفرات تا بعین،علاء اور مشاکُّ الرسول مُنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ بِإِمَالَ كِيا، المِنْ اللّٰ سَنَ الطمعينان كا سائس بھی ندليا تھا كہ خدائی انتقام کی گرفت مِن آ گيا www.besturdubooks.net

فاندان قریش کے ایک صاحب نے بزید کی بیعت ان الفاظ بیس قبول کی بیعت ان الفاظ بیس قبول کی بیل کس گزاہ کے کام کے لیے بیعت نبیل کر ہاہوں۔

بزید کے دکیل (مسلم بن عقبہ) نے اُن کی یہ بیعت قبول نبیل کی اوران کو آل کر اوران کو اوران کو اوران کو آل کر اوران کو آل کے اوران کو آل کے اور معجد نبوی من کا تیکن کی بیار موال کر اوران کی بعد مکہ معظمہ اس خیال سے روانہ ہوا کہ عبداللہ بن کی بید راست نہیں ہی بیار ہوگیا اور وہیں موت نے آ بیٹرا، بیاری نے ایسی قابل میرت صورت اختیار کی کہ جلندریعن پید زرو پائی اور بیپ سے جرگیا اور تریپ کر جان تکی ۔

اس کے بعد مورفین نے لکھا ہے کہ جس عورت نے اس کے جلانے کی مسلم بن عقبہ کا قبل کے جلانے کی مسلم بن عقبہ کی قبل کے قبل کے مسلم بن عقبہ کی قبل کی اس کی اس کی اس فی اس کی اس کی اس کی مسئلرد یکھا کہ ایک از د ہا اس کی کردن میں لیٹا ہوا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی چوس رہا ہے، بیس مسئلر دکھے کر سب لوگ ڈر گئے اور کہنے گئے: اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے دکھے کر سب لوگ ڈر گئے اور کہنے گئے: اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اس کی مزاوے دی اور تمہاری طرف سے اس سے بدلہ لے لیا ہے، اس کے اس کے بیاری طرف سے اس سے بدلہ لے لیا ہے، اس کے اس کے بیاری طرف رہے لوراکروں گا۔

ان صاحبے نے وضوکر کے دور کعت نماز پڑھی اور دعا کی:

اے اللہ ! تو جانتا ہے میراغصہ تیری رضائے لیے ہے ، تو جھ کو اتنا موقع اور قدرت دے وے کہ بین اس کوقبر سے نکال کر جلا دوں ، اس کے بعد ان صاحب نے ایک کئزی سانپ کی دم پر ماری تا کہ وہ قبر سے نکل جائے ، چنانچہ و مسانپ جن گیا اور اس کوقبر سے نکال کر جلا ویا۔ سے ضوائی مدرکی ایک مثال اور انل مدرد مظلم وستم کا انہام

یہ ہے خدائی مددی ایک مثال اور اہل مدینہ پرظلم وستم کا انجام اور مخبر صاوق مثان فی کے فرمان مبارک کی صداقت، جس میں آپ منافیظ نے فرمایا:

جوکوئی بھی مدینہ کے ساتھ بدسلوکی کا ارادہ کرےگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کردےگا۔

مسلم بن عقبہ نے اپنی موت سے پہلے صین بن نمیر کو یہ کہ کرا بنا

نائب مقرر کیا کہ امیر المونین (یزید) نے بیرے بعد تھے والی مقرر
کیا تھا، اس لیے عبداللہ بن زبیر جائنڈ کو گرفار کرنے بس تا خبر نہ کر
اور مکہ مرمہ پر جھینی سے جملہ کردے ، اگر اہل مکہ بیت اللہ بس بنادلیس بنادلیس تو

10 برجی گولہ باری سے گریز نہ کرنا۔ چنانچان بد بختوں نے مکہ مرمہ کا

10 برجی گولہ باری سے گریز نہ کرنا۔ چنانچان بد بختوں نے مکہ مرمہ کا

20 کو بہ شرفہ برجی سنگ باری کی ۔ ایک اور بد بخت نے ایک نیز بے

برآ گ کی ایک چنگاری رکھی جو ہوا سے از کر بیت اللہ برآ گری اور
بیت اللہ شریف جل گیا، رہے الا خرکا جاند نظر آتے ہی بیزید کی موت

کی اطلاع کی (ان فسادات کی ابتداء اوم الحرو سے لے کر اس کی
موست تک تین ماہ کا عرصہ رہی )۔

🗗 سورة النسآء آيت 78

## یزید کی موت

مسلم بن عقبه کی موت جس عبر تناک طریقه پر ہوئی وہ ہم ابھی بیان کر چکے ، ابھی اس کی موت کو تین ماہ کا عرصه گذرا تھا که 15 رئے الاول 64 ہجری کو یزید بھی نمونیہ اور گردن تو ڑ بخار کا شکار ہوکر اپنے اقتدار کی تمنادل میں لیے موت کی نیندسو گیا۔

مصنف" جذب القلوب" كلصة بين:

حرہ کا واقعہ بروز بدھ ذی الحجہ 63 ہجری کو پیش آیا ہسلم بن عقبہ کی موت ابتداء محرم 64 ہجری میں ہوئی اور مکہ معظمہ میں جنگ اور بیت اللہ پر پھراؤ اور منجنی کا استعال شنبہ 3 ربھے الاول کو پیش آیا اور واقعہ حرہ کے بعد کم ربھے الثانی کو یزیدا پنی تمنائیں دل میں لیے ہوئے موت کی نیند سوگیا۔ •

حرة الوبره كامحل وقوع اوريس منظر

حرة الوبرہ كا علاقہ مدينه منورہ كے مغربی جانب واقع ہے جو معجد عبر بيد كے اس پارے شروع ہوكر وادى عقیق تک چلا گيا تھا۔ آتش فشانی لاوے والی سرز مین كا بید علاقہ شہر كے دیگر علاقوں میں اس ليے الگ حیثیت كا حامل تھا كہ يہاں كی زمین كہیں بہت او چی تھے۔ تھی اوركہیں پر بہت نیچی تھے۔ تھی اوركہیں پر بہت نیچی تھے۔ مجد نبوی كی توسیع كے بعد بہت سے اہل بیت یہاں آگر آباد

ہوگئے تھاس کیے اس علاقہ کواہل بیت کاعلاقہ بھی کہاجا تاتھا۔
نبی کریم مُن اللہ ہو کے دور میں خودروجھاڑیوں اور درختوں سے
اٹا ہوتا تھا جس کی وجہ سے بید یہ طیبہ کی قریب ترین اور آسان
چراگاہ کا کام دیتا تھا۔ایک بارعرب کے کسی قبیلے کے چندافراد نے
رسول اللہ منافیق کی اونٹیوں کو چرانے والے غلامان مصطفیٰ منافیق کو
کوشہید کرکے حضور نبی کریم منافیق کی اونٹیوں کو ہا تک کر لے
جانے کی سعی لا حاصل کی تھی۔ جب وہ بدطنیت افراد پکڑے گئے اوران
حرکاردوعالم منافیق حرہ و برہ یعنی حرہ غربیہ تشریف لے گئے اوران
کوموت کی سزا سنائی جس پرعملدر آمد بھی اسی حرہ غربیہ میں کسی
مقام برکیا گیا۔ ②

🛭 تاريخ حرمين شريفين 60 تا 86

🕻 حواله ابواب تاریخ مدینه 🔞 جستجوئے مدینه

ای طرح ایک اور حدیث مبارکہ بھی ای حرہ غربیہ ہے۔ متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رہائٹیڈ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ متائٹیڈ ایک ہے ساکہ حضور نبی کریم متائٹیڈ ایک بھیٹر یا ایک جھیڑکو لے کر چلتا کہ بول کے ربوڑ کے ساتھ تھا کہ ایک بھیٹر یا ایک بھیڑکو لے کر چلتا بنا۔ چروا ہے نے بھیٹر بیا کہ بھیٹر کو لے کر چلتا بنا۔ چروا ہے نے بھیٹر بیان سے مخاطب ہوا۔ اس دن اس ربوڑکی محصر الیا، اس پروہ بھیٹر یاان سے مخاطب ہوا۔ اس دن اس ربوڑکی رکھوالی کون کرے گا جب کہ یہاں وحثی جانوروں کا راج ہوگا اور میرے (یعنی خونخوار بھیٹر کے ) کے علاوہ کوئی ان کا تگہبان نہ ہوگا ؟
میرے (یعنی خونخوار بھیٹر کے ) کے علاوہ کوئی ان کا تگہبان نہ ہوگا ؟
میرے (یعنی خونخوار بھیٹر کے ) کے علاوہ کوئی ان کا تگہبان نہ ہوگا ؟
میرے (یعنی خونخوار بھیٹر کے ) کے علاوہ کوئی ان کا تگہبان نہ ہوگا ؟

حرہ شرقیہ کی طرح حرۃ الوبرہ یا حرہ غربیہ کی زمین کو بھی ہموار
کرکے وہاں آباد کاری کرلی گئی ہے اور وہاں مدینہ طیبہ کی چند
خوبصورت عمارات بن چکی ہیں۔ تاہم ریلوے اشیشن کی غربی
جانب اب بھی ایک قدیم آبادی ہے جو کہ'' حارۃ غربیہ'' کہلاتی
ہے۔ جس کی اکثر زمین ابھی تک ناہموار ہے۔ اس علاقے میں
تاریخی مقامات میں ہے مسجد منارتین اور سیدہ سکینہ بنت حسین والٹھ اللہ کا مکان تھا جس کی باقیات کھنڈرات کی شکل میں ملتی ہیں۔ ●

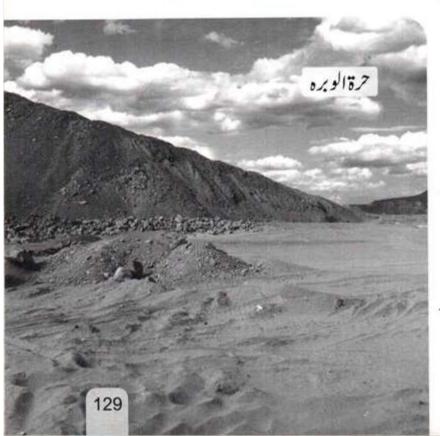

## العوالى اوراس كأمحل وقوع

بھی موجود ہیں۔ اسی طرح بہت سے صحابہ کرام رشی اُلڈی کے باعات بھی اسی علاقہ میں تھے کیونکہ وادیوں کی وجہ سے بیعلاقہ بہت زرخیز تھااور مدینہ طیبہ کی زیادہ تر زراعت اسی علاقہ میں ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت عباس بن عبدالرحمٰن بن عوف رشائی کا باغ اور حضرت عباس بن عبدالمطلب داللہ کا باغ اسی علاقہ میں واقع تھا۔ اس طرح تاریخی مشہور کویں بئر غرس اور بئر عین بھی اسی علاقے میں تھے۔ قباء کا علاقہ بھی ارضیاتی لیاظ سے اسی العوالی کے تحت شامل تھا۔

سطح مرتفع کے لحاظ ہے مدینہ طیبہ کو دوحصوں میں تقیم کیا جاتا ہے ایک علاقہ او نچائی پر واقع ہے جہاں ہے ندی نالے ڈھلوان کی طرف بہتے ہیں اور اس نسبت ہے اس علاقہ کو العالیہ یاعوالی کہا جاتا ہے۔ دوسراعلاقہ زیریں ہے اور اس طرف سارے ندی نالے بہد کر آتے ہیں۔ اس علاقہ کو السافلہ کہا جاتا ہے۔ احادیث میں العالیہ اور السافلہ کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ العوالی کے علاقہ میں بہت سے صحابہ السافلہ کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ العوالی کے علاقہ میں بہت سے صحابہ کرام بڑی انڈی کے مکانات سے جن میں سے بعض کے گھنڈرات اب



## مدينة منوره بطورحرم

حضرت سعد بن ابی وقاص والتفوی مروی ہے کہ حضور نبی

کریم مُنگالی از ارشاد فرمایا: میں نے مدینہ کے اس تمام علاقے کو،

جو دو آتش فشانی لاوا ہے ہے سنگلاخ علاقوں (حروں) کے

درمیان ہے، حرم قرار دے دیا ہے لبندا اس کے درخت نہ کائے
جا کیں اور نہ ہی اس کے جانوروں کا شکار کیا جائے۔ پیارے
نبی منگالی کم نے مزید فرمایا: مدینہ ان کے لئے بہتر ہے اگر بیاس کی
قدر جانیں، کوئی اس کو نا پہند بیرگ ہے نہیں چھوڑے گا سوائے اس
کے کہ اللہ تعالی مدینہ کواس کا تعم البدل دے دیگا اور جو بھی یہاں کی

سختی اور تنگی صبر ہے جھیلے گارو زمحشر میں اس کا شفیع وشا ہد ہوں گا۔

حضرت جاہر بن عبداللہ جالیٹی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیٹی نے ارشاد فر مایا: حضرت ابراہیم علیٹا نے مکہ کوحرم قرار دیا میں مدینہ کے دو پہاڑوں کے درمیان والے علاقے کو حرم قرار دیتا موں۔(اس علاقے میں) کوئی درخت نہ کا ٹا جائے اور نہ بی کسی جانور کا شکار کیا جائے۔

لغوی کحاظ ہے '' حرم'' کے معنی ایک ایسا بقعہ ارض ہے جس میں بعض وہ اعمال اور افعال بھی منع ہیں جن کی دوسری جگہوں پر اجازت ہے، حضرت ہمل بن حنیف رڈائڈٹ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم منگائیڈ ہے آئی انگشت مبارک مدینہ طیبہ کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: بیارض حرم ہے اور جائے امن وامان ہے۔ ● حدود حرم میں کسی قسم کا ناحق خون بہانا جائز نہیں، نہ ہی کوئی درخت کا ٹا جاسکتا ہے اور نہ ہی وہاں کے چرند پرند کا شکار کیا جاسکتا ہے۔ مضرت رساں موذ کی جانوروں (لیعنی سانپ ، بچھو یا جنگلی درندے) کے علاوہ کسی چرند پرند کے حدود حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت جاہر بن عبداللہ رڈائٹڈٹر وایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم منگائیڈ ہے فرمایا: کسی کواجازت نہیں کہ خوزین کے لیے حدود حرم میں ہتھیار لے کرآئے۔ ●

یہاں پر جائے امان ہونے کے ناطے کسی آ دمی کو ایذانہیں دی جاسکتی سوائے ان جرائم کی سزا کے جوحدودیا دیگر شرعی قوانین کے تحت خ

شروری بو- www.besturdubooks.net حضرت ابوسعيد عميلية في جوحضرت المبرى والنفراك غلام تھے حضرت ابوسعیدخدری والنی سے روایت کی ہے کہ رسول مقبول مَنْ عَيْمَ نِي ارشاد فرمايا: ابراہيم عَلَيْلاً نِه مَكَ كُوحرم قرار ديا تھا اوراس طرح وہ ارض حرم ہوگئی اور میں مدینہ میں دو پہاڑوں کے درمیان والی جگه (جبل عیر اور جبل ثور) کوحرم قرار دیتا ہوں۔ یہال نہ کوئی خوزیزی ہونی جائے اور نہ ہی کوئی (اس غرض کے لیے) بتھیار لے کر چلے گا۔ جانوروں کے حیارے کے علاوہ درخوں کے بے بھی نہیں کائے جائیں گے۔ اے اللہ! ہمارے اس شہر کو بابرکت بنادے۔ اے اللہ! جمارے صاع میں برکت دے۔اے اللہ! ہمارے مدیس برکت دے (صاع اور مدناہے ك يمانے تھے)۔اے اللہ! ہمارے شہركو بركت دے۔اے اللہ! ہمارے اس شہر کو مزید دو گنا برکت دے ( یعنی مکہ ہے بھی دو گنا زیادہ۔جیسا کہ باقی احادیث مبارکہ کے الفاظ سے ظاہر ہے)۔ مجھے تم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے مدین طیبہ کے درے اور پہاڑی راستوں پر دو دوفرشتے کھڑے کردیئے گئے ہیں تا کہ ان کی حفاظت کی جاسکے۔ 🏵

حضرت انس بن مالک ڈاٹھئات روایت ہے کہ حضور نبی
کریم مَثَالِیْ اِلْمَ خِیل احدی طرف نظر مبارک اٹھائی اور ارشا وفر مایا:
یدوہ پہاڑ ہے جوہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔
اے اللہ! ابراہیم (عَلَیْلًا) نے مکہ کوحرم قرار دیا اور میں ان دونوں سیاہ

سنگلاخ علاقوں کے درمیان علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ •
'' حرم'' کے معانی اور مضمرات پر ایک اور حدیث مبار کہ سے
مزیدروشنی پڑتی ہے جو کہ سیدناعلی کراؤتھ سے مروی ہے کہ آپ دلائٹؤ
نے ارشاد فرمایا:

<sup>€</sup> صحيح مسلم، ج: 2 نمبر 3177

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم، ج:2 نمبر 3153

صحيح مسلم، ج:2 ،نمبر 3154

<sup>9</sup> صحيح مسلم، ج: 2 ، نمبر 3172

مسند امام احمد، 336. تا 393

<sup>0</sup> المؤطا امام مالك، ج: 2 ، نمبر 1645، صحيح بخارى، ج: 9 ، نمبر 433

ایک کافی بڑا پہاڑ ہے۔ ہمیں ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ حضور نبی

کریم متالیقی نے اپنی حیات طیبہ میں بی حدود حرم کے تعین کے لیے

ان مقامات پرنشان نصب کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت کعب

بن ما لک ڈٹاٹھ کی روایت ہے کہ: رسول اللہ متالیقی کے ارشاد کے
مطابق حدود حرم میں واقع تمام اشجار (درختوں) کو بھی حرم کا حصہ
قرار دیا گیا تھا اور حضور نبی کریم متالیقی نے مجھے ذات انجیش،
مشیرف، اشراف اور تیم پر بھیجا تا کہ میں حدود حرم کے نشانات
مشیرف، اشراف اور تیم پر بھیجا تا کہ میں حدود حرم کے نشانات

 جمارے پاس اللہ کی کتاب کے علاوہ اور پھے نہیں اوراس صحیفے کے علاوہ جو جمیس رسول اللہ سکا لیڈ آئے نے عطا فر مایا جس میں یہ لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ جبل غیر سے فلال مقام تک حرم ہے اور جو کوئی بھی اس میں کوئی بدعت کا ارتکاب کرے یا اس میں کسی جرم کا ارتکاب کرے یا کسی ایسے شخص کو پناہ دے جو بدعت کا ارتکاب کرے وہ اللہ کے غضب کا سز اوار ہوگا اور فرشتے اور عامة الناس کی لعنت ہواس پر ۔ اور اس کے فرائض اور نوافل قبول نہیں ہول گے ۔ •

سیدناعلی کرافتھ سے مروی ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آیا ہے: اس (حرم) میں اگر کوئی کسی کی گری ہوئی (گشدہ) چیز اٹھا لے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے اس کا اعلان کرائے، اور خوزیزی کی غرض سے حرم میں کوئی بتھیار لے کرنہ آئے اور اس کے درختوں کوسوائے اپنے اونٹوں بتھیار لے کرنہ آئے اور اس کے درختوں کوسوائے اپنے اونٹوں

کے حیارہ کے لیے اور کسی مقصد کے لیے نہ کاٹاجائے۔**©** 

ان تمام احادیث مبارکہ اور احکام سے فقباء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مدینہ طیب میں شالا جنوبا جبل تور اور جبل عیر اور شرقا غربا حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کا درمیانی علاقہ حرم کا علاقہ ہے۔

جبل ثور مدینہ طیبہ کے ثال میں جبل احد کے اس پار ایک چیوٹا سا مخروطی شکل کا پہاڑ ہے جب کہ جبل عیر جنوب میں قبلہ کی جانب میقات کی طرف

صحيح بخارى، ج: 3 ، نمبر 403، صحيح مسلم، ج: 2 نمبر 3601 ﴿ سنن ابي داؤد10 2030. 10 ﴾
 خلاصة الوفاء، باخبار دار المصطفىٰ، 1972 ، ص 51 ﴾ ابن نجار، الدرائنمينه في تاريخ المدينه، ص 91 €

🛭 خلاصة الوفاء،، ص:49



## مدینهٔمنوره کے قدیم بازاراور تجارت وصنعت

تاجدار مدینہ حضور نبی کریم مٹاٹٹیٹم کی ججرت مبارکہ سے پہلے مدینہ طیبہ میں مختلف مقامات پر بہت سے بازار ہوا کرتے تھے جن میں ہرتتم کے سامان کی خرید وفر وخت ہوا کرتی تھی۔ •

بنوقینقاع کے مشہور بازار کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے بازار تھے مثلاً'' سوق زبالہ''جویٹرب کے گاؤں کے پاس جبل احد کقریب تھا، یااضع کا بازار یابقیع الخیل کے نزدیک کا بازار یاسوق الزوراء۔ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق یہاں ایک بازار ''سوق نبطی'' بھی تھا۔ان بازاروں کے علاوہ کچھا سے بازاراور منڈیاں بھی گئی تھیں جومومی ہوا کرتی تھیں اور ان کو'' کارواں بازاروں'' کا نام دیا جاتا تھا۔ €

مجھی بھاروادی العقیق میں بھی بازارلگ جایا کرتے تھاور مجھی ایسا بھی ہوتا کہ سوداگر اپنا مال معجد نبوی شریف کے سامنے

آ کر بیچتے جہاں پر انہیں و ن میں پانچ مقررہ اوقات میں بہت سارےگا کی میسرآ جاتے تھے۔❸

بقیع النحیل کوعرف عام میں'' بطحاء'' کہا جاتا تھا جہاں بنوسالم کےلوگ گھوڑوں ،اونٹوں اور دیگر مویشیوں کی خرید وفروخت کرتے تھے۔ بیرجگد حضرت زید بن ثابت رٹھ گٹؤ کے گھر کے پاس ہی ہوا کرتی تھی۔ •

اس کوایک عام تجارتی مرکز کے بجائے نیلا می منڈی کہنازیادہ مناسب ہوگا جہاں دور دور سے تاجراپنا مال مولیثی لاکر بیچا کرتے تھے اور ای وجہ سے لفظ'' بطحاء'' زبان زدخاص و عام ہوگیا اور ہوتے ہوتے مدینہ طیبہ سے باہر بسنے والے لوگ مدینہ طیبہ کے لیے بھی اکثریمی نام استعال کرلیا کرتے تھے۔

€ صحيح بخارى، ج: 2 ، نمبر 11

ابن شبه ، تاريخ المدينة المنوره، ج: 1 ، ص306

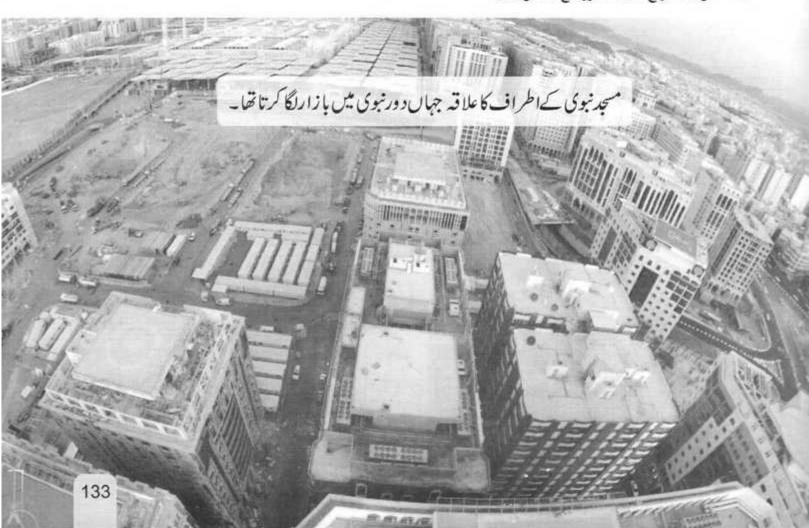

#### بنوقنيقاع كابإزار

سب سے اہم تجارتی مرکز'' سوق بنو قبیقاع'' ہوا کرتا تھا جہاں برقتم کا کاروبار ہوتا تھا، زرگروں سے لے کرلوبار اوراشیائے خوردونوش تک اور غلاموں کی خرید و فروخت اور ہتھیاروں کی د کا نوں سے لے کرریشی کیڑوں کی دکا نیں تک وہاں موجود ہوتی تحيين، الغرض برقتم كا تجارتي لين دين وبين پر بهوا كرتا تھا۔ برقتم کے مشروبات، اونٹیوں کا دودھ،لبن اور پنیربھی وہیں مل جایا کرتا تھا۔ جب تک شراب کی ممانعت نہیں ہوئی تھی تو خمر ( شراب ) اورخمر ہے ہے مشروبات بھی وہیں فروخت ہوا کرتے تھے۔فقیح جواس وقت کا مرغوب ترین مشروب تھاا ور کھجوروں کے گودے ہے کشید کیا حا تاتھاوہ بھی وہیں بکتا تھا۔

نام سے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بازار شروع میں بنوقینقاع کے یبود یوں نے آباد کیا ہوگا مگر آ ہتہ آ ہتداس میں دیگر قبائل کے یبودی بھی کاروبا کرنے لگ گئے تھے اور یوں اس بازار پرزیادہ تر اجارہ داری یہود یوں کے ہاتھ میں تھی ،مگراس کا پیمطلب ہرگزنہیں کہ دوسرے لوگ وہاں کاروبارنہیں کرتے تھے۔ گووہاں دیگرعرب تا جروں کی تعدادآ ئے میں نمک کے برابرتھی مگروہاں تقریباً ہررنگ ونسل اور مذہب کے لوگ کاروبار کیا کرتے تھے۔ بجرت مبار کہ کے بعدمسلمانوں نے بھی وہاں اسال لگانے شروع کردیئے تھے اور چندایک صحابه کرام ﷺ فی فی تو تھوڑی ہی دیر میں وہاں اپنا نام پیدا كرليا تفاحضرت بلال بن رباح بطافظاى بازار ميں العجو و محجوروں کااشال لگایا کرتے تھے۔

مكة المكرّ مدكے زيادہ تر لوگوں كا پيشة تجارت تھا جب كه مدينه طیبہ کے باسیوں کی اکثریت کا پیشه زراعت تھا۔ للذا جب ہجرت مبارکہ ہوئی تو مہاجرین نے کاروبار کی طرف زیادہ توجہ دی اور و كيهة بي و كيهة بعض صحابه إليان بن المناص عبدالرتمان بن عوف رہائٹیؤ نے کاروباری حلقوں میں اپنا منفرد مقام بنالیا تھا۔ انہوں نے اپنا کاروبارای سوق بنوقینقاع ہے شروع کیا تھا۔ دیگر صحابه کرام لِتَّاتِيَّ مُنْتَأَثِيْنِ ہے سیدنا عثان ابن عفان رٹیانٹیڈ، سیدنا ابو بکر

€ صحيح بخاري، ج:3 ، نمبر264 وفياء الوفاء باخبار دار المصطفىٰ ج: 2، ص757 ۞ صحيح بخارى، ج: 3 نمبر 473

صديق والغيَّةُ اورسيدنا عمر فاروق وللغيَّةُ ابتدائي مرحلے ميں وہيں كاروباركيا كرتے تھے اور رسول عربی تا جدار مدینہ منافیظ بھی جھی کھاروہاں کا دورہ فرمالیا کرتے تھے۔**0** 

حضرت ابومسعود الانصاري رفائنة ہے مروى ہے: " جب رسول الله مُثَالِينَظِ في جميل صدقه اور خيرات دين كالحكم ديا توجم بازارجایا کرتے تھے اور مزدوری کیا کرتے تھے تا کدایک آ دھ درہم كماسكين (اوريون جم صدقه خيرات كرسكين) مگراب بدحالت ب کہ ہمارے یاس لا کھوں درہم یادینار ہیں۔ 🛮

اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے پورے جوش وخروش ہے وہاں تجارتی کارروا ئیاں شروع کردی تھیں جس کا ایک فائدہ تو بیہ ہوا کہ مسلمانوں کی اقتصادی حالت سدھر گئی اور دوسری طرف وہ بہت ہی کامیاب سودا گربن کرا مجرے۔

امام سمہو دی جُھُ اللہ نے ابن زبالہ جُھُٹاللہ کے حوالے ہے لکھا ہے کہ سوق بنوقیقاع وادی بطحان کے پُل کے پاس واقع ہوا کرتا تھا( یعنی معجد نبوی شریف کے جنوب مشرق کی طرف) حضرت ابراتیم عظیم کا رائے کے مطابق اس بازار کا موجودہ محل وقوع وادی بطحان میں بیرالمشر فیہ کے درمیان کہیں واقع تھا۔

زمانة قبل از اسلام میں ان تمام بازاروں میں ہرطرح کی تجارتی ہے قاعد گیوں اور برائیوں کا دور دورہ تھا یعنی جس کی لاکھی اس کی بھینس کا زمانہ تھا۔ مگر قدیم اصول پوری طرح نا فذالعمل تھا۔ اگرچہ زیادہ ترکاروبار'' مال کے بدلے مال'' کی بنیاد پر ہوتا تھا مگراس میں تمام قتم کے دھندے ہوا کرتے تھے، مثلاً آڑھت، ولالی بمیشن ،ساہوکارہ ، پیپوں کالین دین اورسب سے بڑھ کرریا اورسود درسود کی فتیج ترین شکلیس بھی رائج تھیں جواس وقت کی تنجارت کامعمول کا حصہ بن چکی تھیں۔

وا دی بطحان جہاں 1400 سال قبل دور نبوی میں بنوقینقاع کا بازارلگتا تھا۔



# آ قا مَنَّا لِثَنَّةُ مِدينه طيبه مِين پهلے اسلامی باز ارکاسنگ بنيا در کھتے ہيں

وقت کا کاروال دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا اور مسجد نبوی شریف نے مدینہ طیب میں ایک مرکزی حیثیت حاصل کرلی۔
اس کے بعد آبادی اتنی تیزی ہے بڑھنے لگی کہ زمین کم پڑگئی اور نوواردوں کو جبل سلع کے دامن میں بسانا پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد میں روز افزوں اضافے ہے اس بات کی اشد ضرورت محسوں

یں روز افزوں اضافے سے اس بات کی اشد ضرورت محسول

مدينه كاجديد بإزار

ہونے گئی کہ ان کا اپنا ایک بازار ہونا چاہئے۔ یوں توسوق ہوتی بقا ہا گر وہاں عرصہ دراز سے مدینہ طیبہ کی ضرور توں کو پورا کررہا تھا، گر وہاں تجارت کے ساتھ ساتھ دیگر دھندے بھی ہوا کرتے تھے جو اسلام کی روح کے منافی تھے۔ رسول اکرم منگیٹی کا تصور تجارت یہود و نصار کی ہے یکسر مختلف تھا اس لیے میرے آقا منگیٹی مدینہ طیبہ میں ایک ایسا بازار بنانا چاہتے تھے جہاں ہیرونی تجارت سے پاک خالفتا اسلامی قوانین کے مطابق کا روبار ہو سکے۔ اس لیے سرکار دو عالم منگیٹی نے اپنی امت کے لیے ایک الگ بازار کی بنیا در گھی جس عالم منگیٹی نے اپنی امت کے لیے ایک الگ بازار کی بنیا در گھی جس کے لیے ایک الگ بازار کی بنیا در گھی جس کے لیے ایک الگ بازار کی بنیا در گھی جس محضرت عطاء بن بیار بڑا تھ سے مروی ہے: جب رسول کے لیے ایک الگ بازار بنانے کا فیصلہ موتی بنوقینقاع تشریف لے گئے اور پھر موتی مدینہ کیا بازار موتی مدینہ طیبہ کا بازار موتی مدینہ طیبہ کا بازار موتی مدینہ طیبہ کا بازار موتی موتی مدینہ طیبہ کا بازار موتی موتی موتی مدینہ طیبہ کا بازار موتی کے بعد مدینہ طیبہ کا بازار موتی موتی ہوتی نے مروی کے بعد مدینہ طیبہ کا بازار موتی ہوتی ہوتی کے ایک اللہ منگلیزی نے ایے قدم موتی ہوتی کے ایک اللہ منگلیزی نے این قریف کے این درسول اللہ منگلیزی نے این قدم موتی کے ایک اور کیس کے ایک درسول اللہ منگلیزی نے این کے بعد مدینہ طیبہ کا بازار موتی کے ہوتی ہوتی کے ایک درسول اللہ منگلیزی نے این کے این کیس کے این کے مدینہ طیبہ کا بازار موتی کے ایک درسول اللہ منگلیزی نے این کے ایک درسول اللہ منگلیزی نے این کین کے ایک کی دور کی ہوتی کے ایک درسول اللہ منگلیزی نے کی کے ایک کیس کے ایک درسول اللہ منگلیزی کے درسول ایک کے ایک کیس کے ایک درسول ایک کیس کی کیس کی کورک کے کی کورک کے کیس کی کیس کی کورک کے کیس کی کورک کے کیس کی کورک کے کی کیس کی کورک کے کیس کی کورک کے کیس کی کورک کے کی کورک کے کی کورک کے کیس کی کورک کے کی کورک کے کی کورک کے کیس کی کورک کے کی کورک کے کی کورک کے کی کورک کے کی کورک کی کورک کے کورک کے کورک کے کی کورک کے کورک کی کورک کے کورک کی کورک کی کورک کی کورک کے کورک کے کی کورک کے کورک کی کورک کی کورک کے کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کے کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کے کورک کے کورک کے ک

مبارک زمین پرزور سے مار کر فرمایا کہ: بید ہاتمہارا بازار، اس کا رقبہ کم نہ کیا جائے اور نہ ہی اس پرکوئی خراج (بعنی محصول چنگی) عائد کیا جائے۔

پہلے آپ منگائی کی ساعدہ تشریف لے گئے اور اپنی اس خواہش کا اظہار فر مایا کہ آپ اس جھے پر جو ان کے گاؤں اور حضرت زید بن ثابت زلا ہو گئے گھر کے درمیان واقع تھا (جہاں اس دور میں بنی ساعدہ کا قبرستان بھی ہوا کرتا تھا) ایک بازار قائم فر مانا چاہتے ہیں۔ جب ان صحابہ کرام پھی ہوا کرتا تھا) ایک بازار قائم فر مانا کردی تو آنخضرت منگائی نے وہاں بازار بنانے کا تھم فر مایا۔ ابن کردی تو آنخضرت منگائی آپ بازار کا رقبہ شالاً جنوباً ثمنیات الوداع کے زبالہ میں ساعدہ کے گئویں سے لے کرمنجد الغمامہ تک بھیلا ہوا تھا۔ پاس بنی ساعدہ کے گئویں سے لے کرمنجد الغمامہ تک بھیلا ہوا تھا۔ اس کا مشرقی کو نہ حضرت عباس بن عبد المطلب رفائن کے گھرے ماتا تھا جو کہ الزوراء میں تھا (یعنی مشہد حضرت مالک بن سنان رفائن کا کا تھا جو کہ الزوراء میں تھا (یعنی مشہد حضرت مالک بن سنان رفائن کا کا اللہ بن سنان رفائن کو کا اللہ بن سنان رفائن کا کا اللہ بن سنان رفائن کا کا اللہ بن سنان رفائن کا کا کا کہ کا کا کہ بن سنان رفائن کا کا کا کہ بن سنان رفائن کا کا کہ کی کا حاطے کے اندرآ چکا ہے )۔

السلط المحلا مال قبل مدین طیب کے تمام بازار کھلے آسان کے یہ گئے تھالبت اتنا ضرور تھا کہ اس کے گرداگر دباڑ لگوادی گئی تھی اوراس کا ایک دروازہ بھی ہوا کرتا تھا جیسا کہ ابن زبالہ بھیلیہ کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے جس میں انہوں نے حضرت حبیب ڈلائٹوئٹ روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق ڈلائٹوئٹ کے بہاس سے گزرے اور آپ ڈلائٹوئٹ نے وہاں ہے '' باب معم'' کے پاس سے گزرے اور آپ ڈلائٹوئٹ نے دیکھا کہ ایک بڑا برتن دروازے پر بڑا تھا تو آپ ڈلائٹوئٹ نے اسے اٹھوائے جانے کا تھم دیا کیونکہ لوگوں کو آنے جانے میں دشوار کی محسوس ہورہی تھی اور مزید ہی کہ آپ نے کہ کوئی آدی وہاں کوئی بھر یا کوئی اور ایسی چیز نہ رکھے اور نہ ہی اس جگہ کا دعویٰ کر ہے۔ €

وہ بازار جوشروع میں سوق المدینة اور بعد میں آنے والے وقتوں میں (خاص طور پرعثانی دور میں) سوق المناخد کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ وہی بازارتھا جو کہرسول اللہ مَثَّاثَیْمُ کے دست شفقت سے معرض وجو دمیں آیا تھا۔ € ال تعلم مبارک سے صاف واضح ہے کہ رسول اللہ سٹالٹیٹی نے عزم
کررکھا تھا کہ آپ ہرتنم کی برائی کوختم کرکے دم لیں گے۔ بیاسی عزم کا
ثمرہ تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں تمام کاروباری بداعتدالیاں ایک ایک
کرکے دخصت ہوگئیں اور استحصال اور ملاوٹ سے پاک معاشرہ وجود
میں ترام کی شن میں استقام کیں۔

میں آگیا۔قرآنی احکام کی روشیٰ میں ان تمام لین ڈین کی بیار یول کو جڑے اکھاڑ پھینکا گیا،مثلاً سوداور ریاجن کی جگہ صدقہ اور خیرات نے لے لی تھی اور ساتھ ہی ساتھ قرض ھنہ کا

سند مرار ہوا گر کر کے معیشت کو راہ راست پرلایا گیا۔ چنانچہ قرآن یاک میں اللہ تعالیٰ کا یاک ارشاد ہے:

'' الله ہلاک کرتا ہے سود کواؤر بڑھا تا ہے خیرات

كواورالله كوپسندنبين آيا كوئى ناشكرابرا اگنامگار." •

حرام اشیاء کی خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی گئی۔ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقتہ رہائشجا

ہے مروی ہے کہ: جب سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا

نزول ہوا تو رسول اللہ مُنَّاثِيَّةِ من انہيں مسجد نبوی شريف ميں تلاوت فرمايا اور اعلان فرماديا كەلگىل كى خريدوفروخت اور استعال حرام قرار

دےدی گئی ہے۔ 🛭

ابن شبه، ج: 1 ، ص304

)

چلاجائے گا۔ 🛭

الحن دلافلۂ ہے

صحیح بخاری، ج:3 ، نمبر 297

كنز العمال، 5.488 نمبر 2688

حلال چیزوں کومعیشت اور کاروبار میں رائج کرنے کے لیے

ضروری اقدام اٹھائے گئے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری (خاص طور پر

كتاب البيوع) كے مطالعد معلوم ہوتا ہے كدرسول الله مَنَّ اللهُ عُمَا اللهِ مَنَّ اللهُ مُنَّاللُهُ مُ

ناب تول کے پیانوں کی یوری طرح یاسداری کرنے کے احکام دیئے

اور ساتھ ہی ساتھ دیگرا قسام کے لین دین کے احکام بھی صادر فرمائے

سوق مدینه طیب میں اپنا خیمه گاڑلیا لیکن آنخضرت مَنْ النَّیْمُ نے ارشاد

فرمایا کہ چونکہ مہ تجاوز کی زد میں آتا ہے اس لئے اس کو جلادیا

جائے۔مرکاردوعالم مَثَاثِيَّةً كا حكامات بالكل واضح تھے: بازاروں كو

بالكل معجدول كى طرح سمجھنا جاہے، جوبھى پہلے آئے گا بہلى جگه يائے

گا جب تک کہ وہ اپنا سامان وغیرہ نے نہ لے جس کے بعد وہ گھر

حضرت ابراہیم بن منذ رالحزامی دلانٹوائے حضرت عبداللہ بن

مىلمانول كو 🗽 بازارايك تخذى شكل مين دياتھا۔ 👁

ا روایت کی ہے: رسول الله مثالیق نے

ایک مرتبدرسول الله مَالَیْنَ الله مَالِیْنَ کے دور مبارک میں ایک محض نے

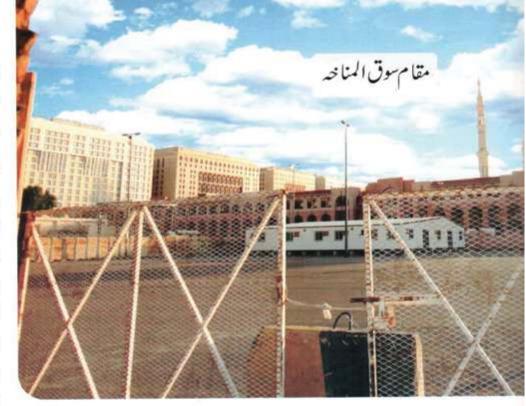

''سوق المناحة' برائے نام بی روگیاتھا، گریباں جوبھی آبادی بنی ان کی گلیاں چھوٹے چھوٹے بازاروں میں تبدیل ہوگئ تھیں، جن کے گرد واقع مکانوں کی بالائی منازل رہائشی مقاصد کے لیے استعال ہوا کرتی تھیں اور پنجل منزلوں میں دکا نیں اوراسٹورہوا کرتے تھے۔ جب معجد نبوی شریف کے اردگرد دیگر جب معجد نبوی شریف کے اردگرد دیگر تجارتی مراکز اور بازار بن گئے اور المناخہ کی وہ حیثیت ندر ہی تو پیجگدرہائشی مقاصد تک محدود ہوکر رہ گئی۔ اس جگہ بولیس اورڈاک کے محکمے بن گئے اور پھر

وہاں کنگ عبدالعزیز پیلک لائبر ری بھی بنادی گئی۔ اس طرح تھوڑے ہی عرصے میں وہاں سرکاری عمارات سراٹھائے کھڑی نظر آتی تھیں۔ بایں ہمہ بیعلاقہ تنگ سڑکوں اور گلیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھااورشہر کی دوسری بڑی سڑکوں سے جاماتا تھا جومجد نبوی شریف کی طرف جایا کرتی تھیں۔ 1984ء میں یہ تمام علاقه حكومت نے حاصل كرايا۔ يبلے تو اس جگه عارضي شير بنائے گئے جوجاج کرام کے جم غفیر کوسا میاورسائبان فراہم کرتے تھے گر بعد میں اے مسجد نبوی شریف کے بڑے توسیعی منصوبے کا حصد بنادیا گیا۔ آج کل بہت کھلی سرنگ اس علاقے سے گزرتی ہے جوسید الشہد اء کو جاتی ہے۔ سوائے چند سرکاری عمارتوں ے (مثلاً کنگ عبدالعزیز لائبرری) باقی کی تقریباً تمام ممارات غائب ہو پھی ہیں اور اس میں بڑے بڑے فائیوا شار ہوٹلز بننے شروع ہو گئے ہیں۔اب مدین طیب کے برانے باسیوں کے علاوہ کوئی اس کے برانے نام (لیعنی المناخہ) ہے واقف نہیں ہے۔ پیہ نام اب صرف تاریخی کتابوں میں حوالوں کے لیے باقی رہ گیا ہے ليكن مدينه طيبه كى تاريخ ميں اقتصاديات اورمعاشيات ميں جواہم كرداراس جكداور في اكرم فلافيا كم ينات بوت سوق النبي

ادا کیاہےوہ ہمیشہ سنہری حروف ہے لکھا جائے گا۔

خلفائے راشدین القائی دور مبارکہ میں بھی یہی اصول کاربندرہا اور کی کو وہاں گھر وغیرہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی کاربندرہا اور کی کو وہاں گھر وغیرہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی سے سیدنا عمر فاروق ڈلائٹو کے مبارک دور میں ایک مرتبہ ایک لوہار نے اپنی بھٹی اور ورکشاپ وہاں نصب کرلی۔ جب آپ ڈلائٹو کے علم میں یہ بات آئی تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس کو اس وقت تک ٹھوکریں مارتے رہے جب تک کہ وہ بھٹی مسمار نہ ہوگئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھڑا تھا نے دور میں خاص طور پر یہا دکا مات جاری گئے ہوئے تھے: باز ارصد قد ہوا کرتے ہیں جس کو برا دمی استعال کرنے کاحق رکھتا ہے اور کسی کو بھی اس پراپنی ملکیت جرآ دمی استعال کرنے کاحق رکھتا ہے اور کسی کو بھی اس پراپنی ملکیت جرآ دمی استعال کرنے کاحق رکھتا ہے اور کسی کو بھی اس پراپنی ملکیت جانے یا اجارہ داری قائم کرنے یا اس کے اوپر گھر بنانے کی

اجازت نہیں ہونی چاہئے۔ اوقت کے ساتھ ساتھ مدینہ کے قدیم بازار کے کچھ حصوں پر باغات اور بستان بن چکے تھے جوشہر کے ممائدین کی ملکیت تھے۔ باغات اور بستان بن چکے تھے جوشہر کے ممائدین کی ملکیت تھے۔ اس طرح تجاوزات نے بڑھتے بڑھتے اس بازار کومزید تنگ کردیا تھا، ابراہیم رفعت پاشا مُحالیٰ 1901ء میں ایسے دومشہور بستانوں کا ذکر کرتے ہیں جو بستان آل بری اور بستان عبدالعال کے نام کے ذکر کرتے ہیں جو بستان آل بری اور بستان عبدالعال کے نام سے مشہور تھے اور المناخہ کے تاریخی علاقے میں تھے۔ اس بیسویں صدی کے آغاز میں ''سوق النبی'' یا

سمهودي، ص:749

ہجرت نبوی مثانی می برکت سے کاروبار پرسے جونہی یہود
کی اجارہ داری ختم ہوئی، عروس البلاد مدینہ طبیہ '' شہر مسلم برائے
مسلم'' بین کر اجرا اور وہاں تجارت بھی مکمل طور پر مسلمانوں کے
ہاتھ میں آگئی۔ وہ کام جن میں پہلے صرف یہود کو دسترس حاصل تھی:
مثلاً دھات یا چمڑے کی ڈھالیس بنانا، خودوں کی ڈھلائی اور تیاری،
شمشیر سازی، زرہ بکتر بنانا، تیر و کمان، ترکش بنانا اور تلواروں کے
شمشیر سازی، ناہ وغیرہ۔ بیتمام کام مدینہ طیب میں مسلمانوں کے ہاتھوں
میں آگئے تھے۔ فینسی کام: مثلاً تلواروں کے دستوں پر قیتی پھروں
کو جڑنا اور زرگری وغیرہ تو بہت پہلے سے تجاز میں رائج تھے، مگر
مدینہ طیب میں اس کا رواج عام نہ تھا کیونکہ ابتداء میں مسلمانوں کی
مالی حالت ان چیزوں کی متحمل نہ تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ
صنعت بھی مدینہ طیب میں شروع ہوگئی تھی۔

ان چھوٹی چھوٹی دستکاریوں کے علاوہ پہلی بڑی صنعت جو سحابہ کرام پھڑٹ شنگ مدینہ طیبہ میں لگائی وہ سامان حرب وضرب بنانا تھا، یعنی شمشیرسازی، تیروتفنگ، ڈھالیں اور حفاظتی زرہ بکتریں بنانا جو مجاہدین اسلام کے ہاتھوں میں پہنچ کراعدائے اسلام پرقبرالہی بن کرنازل ہوا کرتی تھیں۔ یہ واقعہ ہمارے لئے کتنا بڑا الحد فکر یہ کا سمامان مہیا کرتا ہے کہ جو نہی ریاست مدینہ طیبہ کی بنیاداستوار ہوئی سامان مہیا کرتا ہے کہ جو نہی ریاست مدینہ طیبہ میں لگائی گئی وہ '' دفاع کی صنعت' تھی جس سے مسلمان عساکر کی تمام تر ضروریات پوری ہوتی تھیں اور اسی سامان حرب وضرب سے مسلمانوں نے چار وانگ عالم میں اپناسکہ منوالیا۔ اس کے برعکس جب ہم عالم اسلام کے موجود وہما لگ کی طرف ایک نگاہ ڈوالتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ برائے نام بھی مسلم د نیا میں'' دفاعی صنعت'' کاوجود

نہیں جس کے بنتیج میں تمام عالم اسلام کو کفار کی طرف کشکول پھیلانا پڑتا ہے اور پھران کی مقرر کی ہوئی قیتوں پرذات آمیز شرائط کے تحت ان سے دفاعی سامان خرید ناپڑتا ہے۔ کہاں وہ فجر کی اسلام کی خود کفالت اور کہاں آج کے عالم اسلام کی در یوزہ گری؟ اللہ کریم ہی ہمارے حال پر دحم فرمائ!

حضرت ابراجيم والفَيْزُ ابن رسول الله مَا لَيْدُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا لَيْدُمُ كَ

متعلق چندایی احادیث بیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو عالم طفولیت بیں ایک انصاری صحابی کی نگہبانی بیں دے دیا گیا تھا جن کی لوہ کی بھٹی ہوا کرتی تھی۔اس سے اس بات کا ثبوت ماتا ہے کہ اس وقت بھی چندمسلمانوں کی بھٹیاں ہوا کرتی تھیں،اگر چدوہ آئی بڑی نہ تھیں جتنی کہ یہودیوں کی ہوا کرتی تھیں مگر چونکہ بنوقینقا ع کے یہودکو مدینہ بدر کیا گیا تھا جو کہ ہلال کی طرز پرخمدار تکواریں بنانے بیں ماہر مشیزی اور اوز ارجوں کے توں مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑنے مشیزی اور اوز ارجوں کے توں مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑنے کی مشیزی اور اوز ارجوں کے توں مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑنے کی اس صنعت کو سنجالا ہوگا۔ اس طرح حاصل ہونے والی مشیزی نے مسلمان صنعت کو سنجالا ہوگا۔ اس طرح حاصل ہونے والی مشیزی نے مسلمان صنعت کے لیے بنیاوی ڈھانچ (infrastructure) مسلمان صنعت کے لیے بنیاوی ڈھانچ (infrastructure)

یوں مسلمان افواج کی بڑھتی ہوئی حربی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جوصنعت سب سے پہلے مدینظید بین استوار ہوئی وہ آلات حرب وضرب کا بنانا تھا جن کودور دور سے لائے گئے کاریگر اور ہنر مند چلایا کرتے تھے۔مشہور صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ وہائٹی کا ڈھلائی کا ایک بہت بڑا کارخانہ تھا جس بین ایک وقت بین سو سے زیادہ کاریگر کام کرتے تھے جوبقیع الغرقد کے پہلو بین ہوا کرتا تھا۔ بد بخت پارسی غلام فیروز لؤ لؤ جس نے سیدنا عمر فاروق وہائٹی کو خرج کے بے در بے وار کر کے شہید کیا تھا وہ بھی انہیں حضرت مغیرہ ڈلٹیڈ کے کارخانے میں کام کیا کرتا تھا۔خلفائے راشدین کے عہدمبار کہ بین تو بیصنعت اتن ترقی کرگئی تھی کہ اس کو چلانے والوں کو حکومت کوئیس و بنا پڑتا تھا۔

نت' كاوجود محج بعارى، ج:5 ، باب:57 ، نمبر 50 السجكموق ذوالجازكنا تحا السجكم بازار بمواكرتا تحا

## مدینہ کے بازار میں نایئے تو گئے کے پمانے

حضرت مقدم بن معدی کرب بنائنڈ سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَا لِيُمْ إِن عَلِيهِ السِّيخِ كُلِّ فِيرِونِ كَاوِزِن كِيا كرواس ہےان میں برکت بڑھتی ہے۔ 🌯

اسلام سے پہلے ہی یٹرب میں صاع اور مد کے پیانے رائج تے جن كر(1/2)، (1/4) اور (1/8) مح كے بانے بھی ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ عَاص طور پر مدینه طیب کے لیے ان کے صاع اور مدمیں برکت کی وعافر مائی تھی: اے اللہ! ہمیں مدینہ سے پیار کرنا سکھادے تاکہ ہم اس سے اتنا پیار کریں جتنا كەمكەكے ليے، بلكەاس سے بھی دگنا۔اے اللہ! ہمارے صاع

اور مدییں برکت ڈال دے اور مدینه طبیبہ کی فضاء کو ہمارے لیے باعث رحمت بنادے اور اس کی بیار یوں کوالجھیہ کی طرف لے جا 🌯 ایک دوسری حدیث مبارکه مین حضرت انس بن ما لک جالٹھا ہے کھاس طرح مروی ہے: اللہ کے رسول منافقاتم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! جارے پیانہ بائے ناپ تول میں اور ہمارےصاع اور ہدمیں برکت ڈال دے 🖭

صاع اور مدروز مرہ کے تول کے پیانے تھے۔زیادہ لین دین کے لیے'' وصل''استعال ہوا کرتا تھا جو 60 صاع کے برابر ہوا کرتا تھا۔صدیوں تک یہی پیانے چلتے رہے۔

#### مدینه طیبه کے مختلف ادوار میں رائج سکے



يمنى حكمرانول كے سكے (1250\_55)





عبدنوالدين ذكى (1146\_1174م) من تاني كادرتم (الاشرف كيقيه (1468\_96م) جاندي كردرتم

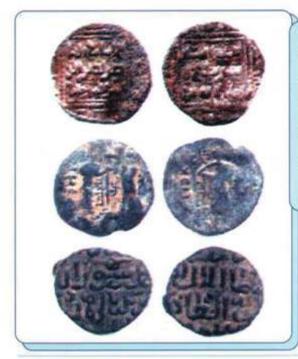

مشهورسلاطين جن كاحجاز ميس عمل وخل رہا، نے قانونی طور پر مدین طیب میں جو سکے رائج کئے تھے ان کی تصاور، ان فاطمى سلاطين مين نورالدين زگلي، مملوك سلطان ملك المظفر بيمارس بندقداري شامل بي-



الظاهر بيبارس (1260-77ء) جاندي كاوركم



3 صحيح بخارى، نمبر 340

🙎 صحيح بخارى، نمبر 113

صحيح بخارى ج:3 ، نمبر 338 صحیح بخاری، نمبر 395 اور باب86







عہدسلیمان بن عبدالملک میں جاری ہونے والے فلس (جمع فلوس)

جب عباسیوں نے بنوامیہ کا قلع قمع کیاتو السفاح نے سب
ہیلے اپنے نام کے سکے رائج کئے۔ اس وقت تک مسلم
صوبوں (ساسانی، روی اور مصری) میں ٹکسالوں نے کام شروع
کردیا تھا۔عباس سکے کانبی کے فلس، چاندی کے درہم اور سونے
کے دیناروں پر مشتمل تھے۔اس وقت تک ایک قابل رشک مالیاتی
نظام پہلے ہی رائج ہو چکا تھا، لہذا عباس سکے خطاطی ،تحریر اور شکل
میں زیادہ دیدہ زیب گلتے تھے۔

بعد میں آنے والی حکومتوں کے دوران مختلف بادشا ہوں نے اپنے اپنے سکے رائج کئے۔ ترکوں کے سونے کے سکوں کو '' سلطانی'' کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے چاندی کے چھوٹے سکے (Silver Akche) بھی رائج کئے تھے۔ ترکی سکے جوعالم عرب کے طول وعرض میں چلتے تھے، 1940ء کے بعد تک چلتے رہے۔ ان میں سونے اور چاندی کے پیاسٹر، ہیں پیاسٹر کے سکے جن کو مجید رید کہا جاتا تھا اور ترکی لیرا بہت دریا تک چلتے رہے۔ ترکی سکول کے علاوہ (خاص طور پر اٹھار ہویں صدی کے بعد ترکی کے اعد کے بعد ترکی کے اعدادہ آسٹریا

کیٹا لرجوعرف عام میں فرنجی ریال کہلاتے تھے اور مصری دس پیاسٹر کے سکے بھی چلتے تھے۔

مدینه طیبہ میں انڈیا کے سکول کی مقبولیت کے بارے میں لکھتے ہوئے کرنل ہوگرتھ جوعرب بیورو کا نمائندہ تھا رقمطراز ہے: '' پہلی جنگ عظیم کے بعدانڈین روپیے، چاراور دوآنہ کے سکے اورائی طرح مصری دس پیاسٹر کے سکے عام چلتے ہیں۔ان میں روپ اورآنے تو استے معروف ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ حجاز کے سرکاری سکے موں۔'' www.besturdubooks.net

جب شریف نے عثانیوں کے خلاف علم بعناوت بلند کیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کردیا تو اس نے اپنے سکوں کا اجراء کیا لہذا جب سعود یوں نے ججاز پر قبضہ جہایا تو اس وقت دونوں مقدس شہروں میں طرح کے سکے چلتے تھے۔ چھپی ہوئی کا غذی کرنی کہلی بارشاہ عبدالعزیز کے دور میں رائح ہوئی۔ پہلا دس ریال کا نوٹ 1372 جری 1952ء میں رائح کیا گیا اور اس کا بنیادی مقصد جاج کی سہولت تھا۔ 6

حواله جستجوئے مدینه 300 تا 314 ملخص

## پیارے نبی مَثَالِثَیْمُ کی مکہ سے مدینہ ہجرت

#### ہجرت کے معنی

ہجرت کے لغوی معنی چھوڑنے کے ہیں یعنی ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں چلے جانا اور پہلے علاقے کو چھوڑ وینا۔ ہجرت کا لفظ اس وقت زیادہ مشہور ہوا جب پیارے نبی مُنَّا اللَّیْمُ نے کفار مکہ کے ظلم وستم پرمجبوراً مکہ مکرمہ کو چھوڑا اسی لیے اب جب بھی ہجرت کا نام لیاجا تا ہے تواس سے ہجرت مدینہ منورہ مراد ہوتی ہے۔

#### آ سانی کتب میں پیارے نبی مُنْکَافِیْنَا کی جمرت کا ذکر

الله تعالی نے پہلی آسانی کتابوں میں بھی حضور اکرم منگاللہ کا کی ججرت کا ذکر کیا ہے تا کہ لوگوں کو پیۃ چل سکے کہ اللہ کا لا ڈلا نبی محمد منگاللہ کا مدینہ کی طرف ججرت کریں گے چنانچہ پہلی امت کے لوگوں کو یقین تھا کہ ایک نبی مکہ ہے مدینہ ججرت کرے گا اور وہ آخری نبی موگا ای وجہ سے حضرت سلمان فاری چناللہ نے دین مجوسیت کو چھوڑ کر انقرہ سے مدینہ منورہ ججرت کی۔

چنانچ کعب احبار المُلْف فرمات بین که تورات بین حضوراکرم مَنْ الله کم جرت کا ذکراس طرح موجود ہے کہ:
مُحَمَّدُ بُنُ عَبُد اللّٰه يُولَدُ بِمَكَّةَ، وَيُهَاجِرُ اللّٰه يُولَدُ بِمَكَّةَ، وَيُهَاجِرُ اللّٰه طَابَةَ، وَيُكُونُ مُلْكُهُ بِالشَّام، وَلَيْسَ بِفَحَّاشٍ، وَلَيْسَ بِفَحَّاشٍ، وَلَا صَحَّابِ فِي الْأَسُواق .....الخ

'' محمد بن عبداللہ (مُنَّاثَیْنَامُ) کمہ میں پیدا ہوں گے، طابہ (مدینہ) کی طرف ججرت کریں گے، ان کی حکومت شام میں ہوگی، وہ بدگوئی نہیں کریں گے، بازاروں میں شور وغوغا بھی نہیں کریں گے۔ برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیں گے، معافی اور درگزرے کام لیس گے، ان کی امت اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد کرنے والی ہوگی۔ وہ ہرخوشی اور ہرغمی میں اللہ کی تعریف کریں گے، ہر بلندی پر چڑھتے ہوگئی میں اللہ کی تعریف کریں گے، ہر بلندی پر چڑھتے ہوگ کریں گے، ہر بلندی پر چڑھتے ہوگا و

دھویا کریں گے، گمر پر تہبند با ندھیں گے، نماز پڑھتے ہوئے اس طرح صف بندی کریں گے جس طرح وہ میدان جہاد میں صف بندی کریں گے،ان کی آ وازیں مساجد میں شہد کی کھی کی بھنبھنا ہٹ کی طرح ہوں گی اوران کی اذا نیس آ سان کی فضامیں گونجیں گی۔' نبی اکرم سُلُ لِیُمْ کی صفات پہلی کتب ساویہ میں موجود تھیں، اسی وجہ ہے وہ اس نبی کی آمد کے منتظر رہے۔وہ مختلف طریقوں سے کوشش کرتے رہے کہ اس نبی کی آمد کا پیتہ چل جائے، اسی بنا پر پچھ یہودی نبی اکرم سُلُ لِیُمْ کے دارالبحرت مدینہ طیبہ میں آ ہے تھے۔

2 سنن الدارمي: 7/1، و تفسير ابن كثير، الاحزاب 13:33

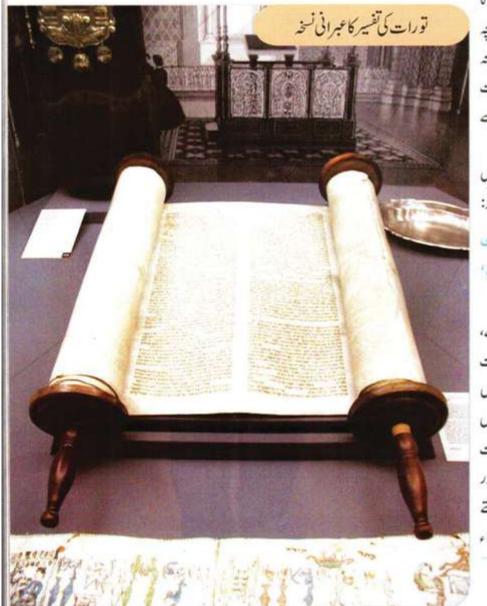

1 حواله مسند احمد 442/5

## ہجرت نبوی مَثَالِثَیْمَ ، تاریخ اسلامی کی ابتدا کیسے ہوئی ؟

ہجرت نبوی منگالی استاری اسلامی کی ابتدا کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ من 17 یا 18 ہجری میں امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رفتان کے سامنے ایک دستاویز پیش ہوئی، جوایک آ دمی کے دوسرے پر کسی حق یا قرض کا ثبوت تھی، اور اس میں بیا کھا تھا کہ بیشعبان میں واجب الا داء ہوگا، تو حضرت عمر جالٹائ نے پوچھا: کونیا شعبان، اس سال کا شعبان یا گزشتہ یا آئندہ سال کا، پھر حضرت عمر جالٹائ نے صحابہ کرام جی گئی کی مجع کیا اور ان سے ایک اسلامی تاریخ کے وضع کرنے سے متعلق مشورہ کیا جس کے ذریعہ لوگوں کے قرضوں اور دیگر حقوق کی اوا گئی کی سے تاریخ معلوم ہو سکے۔

سی نے کہا: فارس والوں کی تاریخ استعال کی جائے۔ سی
نے کہا: روم والوں کی تاریخ ، اور سی نے کہا: رسول اللہ سُلُالِیُّافِم کی
پیدائش کے دن سے ہماری تاریخ کی ابتدا ہو، اور پچھلوگوں نے کہا:
آپ کی بعثت کی تاریخ ہے ، اور پچھ نے کہا: بلکہ آپ سُلُالِیُّافِم کی
ہجرت کے دن سے اور پچھلوگوں نے کہا: بلکہ آپ سُلُالِیُّافِم کی وفات

حضرت عمر رہی تھی اور جملہ صحابہ کرام رہی اُلڈی خوب جانتے تھے کہ قو می زندگی کی تقویم کے لیے خودا پنا قو می سن موجود ہونا کتنا ضروری ہے۔ قو می سن در حقیقت کسی قوم کی پیدائش اور عروج کی تاریخ کا

مظہر ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے قومیں اپنی تاریخ کے سب سے اہم اور بنیادی واقعے کی یادتازہ رکھنا چاہتی ہیں۔ حضرت عمر رڈالٹنڈ اور دیگر صحابہ کرام رخالٹنڈ کے سامنے قومی س کے تقرر کے لیے بہت سے اہم واقعات موجود تھے، مثلاً: محد رسول الله مٹالٹیڈ کا یوم ولا دت، نزول وحی کی ابتداء، بدر کی تاریخی فتح، فتح مکہ، ججۃ الوداع کا عظیم الثان اجتماع جو اسلام کی ظاہری اور معنوی بخیل کا تاریخی موقع تھا۔ ان اہم ترین واقعات میں سے کوئی بھی واقعہ س کے تقرر کے لیے بروئے کارلایا جاسکتا تھا، لیکن امیر المونین حضرت عمر رڈاٹنڈ کے اور دیگر صحابہ کرام رفتائنڈ کی میں سے کئی نے ان واقعات کو اسلامی سن اور دیگر صحابہ کرام رفتائنڈ کی میں سے کئی نے ان واقعات کو اسلامی سن کے تقرر کے لیے موزوں نہ سمجھا۔

صحابہ کرام رفتی النہ میں اللہ میں اللہ کا اندازہ شناس اور کون ہوسکتا تھا کہ محررسول اللہ میں پیدائش کا دن تاریخ کا نئات کا ہم ترین واقعہ ہے لیکن جام تو حید ہے سرشار صحابہ کرام کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ وہ عالم انسانیت کی سب ہے بڑی شخصیت کے یوم پیدائش کو اسلامی من کی بنیاد قرار دے کر دنیا کی عام قوموں کی طرح شخصیت پرسی کا مظاہرہ کریں۔حضرت عمر اوردیگر صحابہ کرام شخالی کی مقدس برسی کا مظاہرہ کریں۔حضرت عمر اوردیگر صحابہ کرام شخالی کی مقدس برا عمل تلاش کیا کہ محدرسول اللہ منافی کی آمال رفیعہ میں سب جماعت نے فیصلہ کیا کہ محدرسول اللہ منافی کیا جہیشہ تازہ رکھنے کے لیے سے بڑا عمل تلاش کیا جائے اورائی عمل کی یاد ہمیشہ تازہ رکھنے کے لیے اسلامی من کا تقر رکر دیا جائے۔ چنانچہ اس جمرت کواہم دن قرار دے کر جمرت نبوی منافی کیا جائے۔ چنانچہ اس جمرت کواہم دن قرار دے کر جمرت نبوی منافی کیا کہ کواسلامی سال بنادیا گیا۔

السيرة النبوية، ابن كثير: 287/2-289، جامع صحيح،
 السيرة النبوية: 100، 101

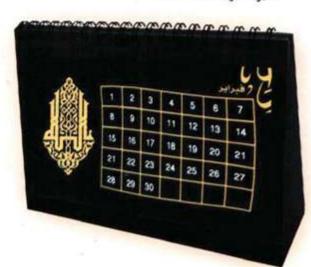

رسول الله مَثَالِيَّةُ مُله مَرمه بن مِين تص كه آب مَثَالِيَّهُم كو خواب میں ججرت کی جگہ مدینہ کو د کھلا یا گیاا ور مکة المکرّ مہے مدینہ ججرت كاحكم ديا گيااورييآيت نازل هوني:

#### وَ قُلْ تَرْبُ أَدْخِلْقِ مُنْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجُفِي مُخْرَجَ صِدُقِ وَ اجْعَلُ لِي مِن لَدُنْكَ سُلُطُنَا لَصِيُرًا ۞

تَوَكِيرٌ" آپ كيے كداے ميرے رب! مجھے عمدہ طريقد سے (مدینه) پنجادے اور مجھے عدہ طریقہ سے ( مکدسے )رفصت کردے اورتومیرے لیےاہے یاس سے مدد کرنے والی قوت مہیا کردے''۔

مدینه منوره میں جب اسلام اورمسلمانوں کوایک پناه گاه مل گئی توحضور نبي كريم مَثَاثِينِ في في عابد كرام نِثَالَيْهُم كوعام اجازت ديدي كدوه مکہ ہے جرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابوسلمہ ڈی فیانے جرت کی۔اس کے بعد کیے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پینہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی۔ مگر حیسی حیب کر لوگوں نے ہجرت کا سلسله جاری رکھا۔ یہاں تک کدرفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام ڈی اُلڈیم مدینه منوره چلے گئے ۔ صرف وہی لوگ مکہ میں رہ گئے جویا تو کا فرول کی قید میں تھے یاا نی مفلسی کی وجہ ہے مجبور تھے۔

سیّدالرسلین مَثَاثَیْنُ کو چونکه ابھی تک خدا کی طرف ہے ججرت کا تھم نہیں ملاتھا۔اس لئے آ ب منگھیا مکہ ہی میں مقیم رہے اور حضرت ابو بكرصديق وللنفيَّا ورحضرت على المرتضى وللنفيَّا كوبھى آپ نے روك ليا تھا۔لہذا بیدونوں شع نبوت کے بروانے بھی آ ہے ہی کے ساتھ مکہ میں تھیرے ہوئے تھے۔

#### بیارے نبی منافقیم حضرت ابو بکر دلانڈؤ کے گھر میں

حضرت ابو بکرصدیق طالفوُ نے ایک دفعہ نبی اکرم مُثَافِیْکُم سے مدينه جرت كي اجازت طلب كي تونبي كريم مَثَاثِينَا في الماية

لَاتَغْجَلُ، لَعَلُّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا

## خواب میں ہجرت کاحکم

''اے ابو بکر! جلدی نہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی ر فیق سفر بناد ہے۔'' 🙎

ایک دوسری روایت کے مطابق پیارے نبی متَاثِیْتُم نے فرمایا: عَلَى رِسُلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنُ يُؤُذِّنَ لِي

" رُكر بو! مجھے امير ہے كہ اللہ تعالىٰ مجھے جرت كى اجازت عنایت فر مادےگا''۔

یہ ین کر حضرت ابو بکر ڈلاٹھؤ کے دل میں پیے خیال پیدا ہوا کہ وہ اوررسول الله مَثَالِثَيْمُ الْمُصْحِ جَرِت كريں گے۔ 🌯

چنانچہ ہجریت سے دو تین ون پہلے مین دو پہر کے وقت شدید ارى ميں آپ شائين حضرت ابو بكر والله اے گھر بہنچ، وستك دى، ابوبكر شالللا كهنے لگے:

"فِدَاءٌ لِلهُ أَبِي وَأُمِّي وَاللَّهِ مَاجَآءَ بِهِ فِي هَٰذِهِ السَّاعُةِ الَّا آمُو""

" ميرے مال باپ آپ مَنْ اللَّهُ مُر قربان مول، الله كى قتم! آب سَلَافِيْظُ اس وقت معمول كے خلاف تشريف لائے ہيں ، ضروركوكي اہم معاملہ ہے" آپ مَنْ تَلْيَعْ أِنْ فِي مِلْ اللهِ اللهِ مَعاملہ ہے" آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّ گھر والوں کو ہٹا دو۔'' حضرت ابو بکر جالٹنڈنے نے کہا: یہاں صرف آپ کے گھر والے ہیں، فرمایا: " مجھے ججرت کی اجازت ہو چکی ہے"، حضرت ابوبکر دہانٹی جلدی ہے بولے، مجھے بھی ہمراہی کا شرف حاصل جوگا؟ فرماما: "بال' .....

حضرت ابوبکر خانفۂ ایہ ن کرآ بدیدہ ہوگئے ، پہخوشی اورتشکر کے آنو تھ، کہنے لگے: میرے مال باب آپ پر قربان، میں نے ای مقصد کے لیے دواونٹنیاں تیارر کھی ہیں۔

حضرت ابوبکر جِناتُمُونُ کے دوگھر تھے،ایک گھر دارخدیجہ جِناتُجُا کے محلّه زقاق الحجر، زقاق العطارين مين تها، دوسرا گھرمسفله مين تھا۔ 🏿 یدوسرا گھر مسفلہ کے علاقے میں مرکز مجدحرام سے 200 میٹر کے فاصلے پرواقع تھا۔

- 178/22 : سورة الاسراء، آيت 80 💈 المعجم الكبير للطبراني: 178/22 صحيح البخارى: 2297
  - صحیح البخاری، باب هجرة النبی عَرَقَيْم واصحابه الى المدينة 5 جزيرة العرب ص 231

#### سواری کی تیاری

حضرت ابو بکر صدیق خلافی کو ججرت کے موقع پر نبی اگرم مُلی فی کا مصاحب کاعند پیدانتوانہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے دو اونٹیاں مختص کردیں اور انہیں وافر تازہ خوراک دے کر خوب تیار کیا۔

یدگھر پھر مبجد کی شکل میں تبدیل ہوگیا، کافی عرصہ تک میہ مبجد قائم رہی، مسجد کا نام بھی'' مسجد ابو بکر جالٹٹو'' تھا، پھرشہر کی جدید توسیع کے وقت اس یادگار مسجد کا اثر بھی ختم ہوگیا، باب ملک فہد کے سامنے جہاں اس وقت بسیس کھڑی ہوتی ہیں اس کے قریب قریب بی میہ مبتھی۔



# پیارے نبی مُثَالِثِیْمِ کُول کرنے کی سازش

جب مشرکین نے دیکھا کہ رسول اللہ منگائی آئے کے صحابہ کرام دی اللہ اللہ منگائی آئے کے صحابہ کرام دی اللہ اللہ منگائی آئے کے صحابہ کرام کے اور اپنے ساتھ لے کر مدینہ کے لیے رخصت ہوگئے اور اپنے ساتھ اپنے اہل وعیال اور اپنا مال لے کر اوس وخزرج والوں کے پاس پہنچ گئے ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب آپ منگائی آئے کے یار ومد دگار اور ایسے ساتھی مکہ سے باہر مدینہ میں موجود ہیں اور مدینہ اب مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ گھر بن گیا ہے اور اوس وخزرج والے بڑے قوت کے لیے ایک محفوظ گھر بن گیا ہے اور اوس وخزرج والے بڑے قوت وعز بمت اور عسکری شان وشوکت والے ہیں قورسول اللہ سنگائی آئے کے ان کے پاس پہنچنے کا سوچ سوچ کر بہت ہی گھرانے گے اور انہیں یقین ہو

چلا کہ اب پیارے نبی مَثَلِقَیْمُ نے اہل مکہ کےخلاف اعلان جنگ کا فیصلہ کرلیا ہے۔ اس لیے تمام اہل قریش دارالندوہ

اس کیے تمام اہل فریش دارالندوہ میں جمع ہوئے تا کہ رسول اللہ مُثَاثِیْمُ کے معاملہ میں سنجید گی کے ساتھ آپس میں مشورہ کریں۔

دارالند وہ کوآپ مَنْ اللّٰهِ کَ اجداد میں سے قصی بن کلاب نے تعمیر کرایا تھا یہ ملہ المکر مہ میں سب سے پہلا تعمیر ہونے والا پختہ گھر تھا اس میں سرداران مکہ مشورہ کے لیے جمع ہوتے تھے گویا کہ یہ قریش کے مرداروں کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ حضرت میں سے تکیم بن حزام ڈوائٹو کے ایک لاکھ میں سے تکیم بن حزام ڈوائٹو کے ایک لاکھ درہم میں خرید کراسے دارالا مارہ بنا دیا تھا کے سرداروں کی عزت کو خلام کردیا تو حضرت تکیم دیاتی بین لیے مرداروں کی عزت کو خلام کردیا تو حضرت تکیم دیاتی میں بیتمام رقم اللہ کے لئے حضرت کی بین بیتمام رقم اللہ کے لئے صدقہ کرتا ہوں۔ ۱۹

🐧 حواله تاريخ مكه مكرمه 140

دارالندوہ کی جگہ عبای خلیفہ معتضد نے **281 ھ میں م**جد تغمیر کردی تھی۔ **947 ھ میں امیر جدہ نے اس کو گرا کر صحن حرم میں** شامل کردیااس کارقبہ **1332 م**ربع میٹر تھا۔

اس اجتماع میں شرکت ہے کوئی بھی صاحب عقل پیچیے نہیں ر ہا اور ان سب کا دوست اور سر دارا بلیس اہل نجد کے ایک عمر دراز بوڑھے کی شکل میں اپنے بدن پرعباڈ الے شریک ہوا۔

کفار مکه کا ایبا زبر دست نمائنده اجتاع تھا که مکه کا کوئی دانشوراور بااثر شخص نہ تھاجواس کا نفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔





قریش کے بڑے بڑے سرداردارالندوہ میں جمع تھے۔
خصوصیت کے ساتھ ابوسفیان ، ابوجہل ، عتبہ، جبیر بن مطعم ، نضر
بن حارث ، ابوالنجتر کی ، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام ، امیہ بن خلف
وغیرہ وغیرہ ۔ تمام سرداراان قریش اس مجلس میں شریک ہیں ۔ شیطان
لعین بھی کمبل اوڑ ھے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آگیا۔
قریش کے سرداروں نے نام ونسب بوچھا: تو بولا کہ میں نجد کا شیخ
موں ۔ اس لئے اس کا نفرنس میں آگیا ہوں کہ میں تمہارے معاملہ میں
اپنی رائے بھی چیش کردوں ۔ بین کرقریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی
اپنی رائے بھی چیش کردوں ۔ بین کرقریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی

جب حضور نبی کریم منگاتی کا معاملہ پیش ہواتو ابوالنجتری نے بیرائے دی کہ ان کوکسی کو گھڑی میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دواور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیطان نے کہا: لا وَاللّهِ مساهلہ الْحُمّ بِرَاْئِي خدا کی قتم! تمہاری رائے گھیک نہیں ہے۔ اگرتم لوگوں نے ان کوکسی مکان میں قید کر دیا۔ تو یقیناً ان کے جاناراصحاب کو اس کی خبرلگ جائے گی ، اور وہ اپنی جان پر کھیل کران کوقید سے چھڑ الیس گے۔

ابوالاسودر بیعہ بن عمر وعامری نے بیمشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے
نکال دو، تا کہ بیکی دوسر ہے شہر میں جاکر رہیں۔اس طرح ہم کوان
کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام ہے نجات مل جائے گی۔ بیپ ن
کرشیطان نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پرلعنت۔ کیاتم لوگوں کو
معلوم نہیں کہ محمد (منگا فیٹیغ ) کے کلام میں کتنی مشاس اور تا شیرودل کشی
ہے۔ خدا کی قتم! اگرتم لوگ ان کوشہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو بیہ
پورے ملک عرب میں لوگوں کوقر آن سناسنا کرتمام قبائل عرب کو اپنا
تالع اور فرما نبردار بنالیں گے۔اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم کشکر کو
ہوجاؤ گے۔اور پھر بجز اس کے کہتم ان کے مقابلہ سے عاجز ولا چار
ہوجاؤ گے۔اور پھر بجز اس کے کہتم ان کے مقابلہ سے عاجز ولا چار
ہوجاؤ گے۔اور پھر بجز اس کے کہتم ان کے مقابلہ سے عاجز ولا چار

ابوجہل بولا: صاحبو! میرے ذہن میں ایک رائے ہے جواب تک کی کونہ سوچھی۔ بین کرسب کے کان کھڑے ہو گئے اورسب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہتے وہ کیا ہے؟ تو ابوجہل نے کہا: میری رائے بیہے کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک مشہور بہا در تلوار لے کراٹھ کھڑا ہو۔ اور سب یکبارگی حملہ کرے محمد (مَنَّا اَنَّیْرُمُ) کوفتل کراٹھ کھڑا ہو۔ اور سب یکبارگی حملہ کرے محمد (مَنَّا اَنْکُرُمُ) کوفتل

کرڈالیں۔اس تد بیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان ہو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لئے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذایقیناً وہ خون بہالینے پر راضی ہو جا کیں گے۔اور ہم لوگ مل جل کرآ سانی کے ساتھ خون بہاکی رقم اداکردیں گے۔

ابوجہل کی پیخونی تجویز سن کرشیطان مارے خوشی کے انجھل پڑااور کہا کہ بے شک بیتہ بیر بالکل درست ہے۔اس کے سوااور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہوسکتی۔ چنا نچہ تمام شرکاء کا نفرنس نے اتفاق رائے ہے اس تجویز کو پیش کر دیا اور مجلس شور کی برخاست ہو گئی اور ہر مخص بیخوفناک اور ناپاک عزم لے کراپنے اپنے گھر چلا گئی۔خداوند قد وس نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

#### وَإِذْ يَسَمُّكُمُ بِكَ الَّلِيْنَ كَفَرُوا لِيُثَبِّوُكَ أَوْيَفُنُكُوكَ آوُيُخُوجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ •

التحقیق" (اے محبوب! یا دیجے) جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کررہے تھے کہ آپ کوقید کردیں یا قبل کردیں یا شہر بدر کردیں۔ بیلوگ خفیہ تدبیر کررہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کررہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کررہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر سب سے بہترہے"۔

الله تعالی کی خفیه تدبیر کیاتھی؟ا گلے صفحہ پراس کا جلوہ و کیکھئے کہ کس طرح اس نے اپنے حبیب سکاٹیٹی کم کی حفاظت فر مائی اور کفار کی ساری اسکیم کوکس طرح اس قاور وقیوم نے تہس نہس فر مادیا۔ 2

سیرت ابن هشام 481/2
 سورة انفال آیت 30

# هجرت رسول منالفينم كاواقعه

جب کفار حضور نبی کریم منافید کم کفت پراتفاق کر کے کانفرنس خم کرچکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبرئیل امین علین اللہ المعالمین کا حکم لے کرنازل ہوئے کہائے مجبوب! آئ رات کو آپ البین ہو تی کہائے مجبوب! آئ رات کو آپ البین دو پہر کے وقت حضور نبی کریم منافید کم اپنے چبرہ جائیں۔ چنانچے میں دو پہر کے وقت حضور نبی کریم منافید کم اپنے چبرہ انور پرنقاب ڈالے خت دھوپ میں حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹیڈ کے گھر والوں کو ہٹا دو چھے مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹیڈ کے سب گھر والوں کو ہٹا دو چھے مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹیڈ کے کا بالبید (حضرت عاکشہ) کے سوااور کوئی نہیں ہے (اس وقت حضرت کی اہلید (حضرت عاکشہ) کے سوااور کوئی نہیں ہے (اس وقت حضرت کی اہلید (حضور نبی کریم منافید کی اہلید (حضور نبی کریم منافید کی ہو چکی تھی ) حضور نبی کریم منافید کی البید تعالی نے جھے ہجرت کی عاکشہ خرمادی ہو چکی تھی ) حضور نبی کریم منافید کی اور خواست منظور فرمائی کے شرے ماں باب آپ پر قربان۔ بجھے بھی ہمراہی کا شرف عطافر مائے میں سے دامائی کی کے خواست منظور فرمائی کے سوبی خدامائی کی کے خواست منظور فرمائی ۔

حضرت سیدہ عائشہ وہا گھا کہتی ہیں: اللہ کی قتم! اس دن ہے پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے، یہاں تک

کہ میں نے حضرت ابو بکر خلافؤا کو روتے ہوئے دیکھا پھر حضرت ابو بکر خلافؤئے کہا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ میری ان دوسوار یوں میں سے ایک لے لیجے، میں نے آئیس ای دن کے لیے تیار کیا تھا۔ سیستہ سیس

اس کے بعد حضور نبی کریم مُثَاثِیَّا نِے ایک کافرکوجس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا جوراستوں کا ماہر تھا۔ را ہنمائی کے لئے اجرت پرنو کر رکھا۔ اوران دونوں اونٹیوں کواس کے سپر دکر کے فرمایا کہ: تین را توں کے بعد وہ ان دونوں اونٹیوں کو لے کر غار تورکے پاس آ جائے۔ بیساراانظام کر لینے کے بعد حضور نبی کریم مَثَاثِیَا مُاسیّے مکان پرتشریف لائے۔ ا

حواله بخاري شريف 554/1-553



148

# پیارے نبی سَلَالْیَا ہِمُ کا محاصرہ

کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کا شانہ نبوت کو گھیر لیا
اور انظار کرنے لگے کہ حضور نبی کریم مَنْ اللّٰهُ الله جا کیں تو ان پر
قاتلانہ جملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور نبی کریم مَنْ اللّٰهُ الله جملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور نبی کریم مَنْ اللّٰهُ الله کہ اگر چہ
پاس صرف شیر خدا حضرت علی المرتضی وفی اللّٰهُ الله کے باوجود حضور
مرحمۃ للعالمین مَنْ اللّٰهُ کُم کے بدترین وشمن تھے۔ مگر اس کے باوجود حضور
نبی کریم مَنْ اللّٰهُ کُم کی امانت ودیانت پر کفار کواس قدراعتا دفعا کہ وہ
اپنے قیمتی مال وسامان کوحضور نبی کریم مَنْ اللّٰهُ کُم کے پاس امانت رکھتے
تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت کی امانتیں کا شانہ نبوت میں
تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت کی امانتیں کا شانہ نبوت میں
تھیں۔حضور نبی کریم مَنْ اللّٰهُ فَنْ نے حضرت علی وقائدہ کے موایا کہ تم
میری میز رنگ کی چا در اوڑ ھے کر میرے بستر پر سوتے ر ہو۔ اور
میرے چلے جانے کے بعدتم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو
میرے چلے جانے کے بعدتم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو

یہ بڑا ہی خوفاک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی بڑا ہی خوفاک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی بڑالٹیڈ کو معلوم تھا کہ کھار مکہ حضور نبی کریم سکالٹیڈ کے اس فرمان سے کہتم قریش کی ساری امانیتی لوٹا کرمدینہ چلے آنا۔ حضرت علی بڑاٹیڈ کو یعین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اس لئے رسول اللہ سکالٹیڈ کا بستر جوآج کا کا نوُں کا بچھونا تھا۔ حضرت علی بڑاٹیڈ کو رسول اللہ سکالٹیڈ کی بیان جواجی کی اور آپ بڑالٹیڈ بستر پرضح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیندسوتے رہے۔ اپنے اس کارنا مے پرفخر کرتے ساتھ میٹھی میٹھی نیندسوتے رہے۔ اپنے اس کارنا مے پرفخر کرتے ساتھ میٹھی میٹھی نیندسوتے رہے۔ اپنے اس کارنا مے پرفخر کرتے

وَقَيْتُ بِسَفُسِي خَيْرَ مَنْ وَطِيَّ التَّوى وَمَنْ طَاف بِالْبَيْتِ الْعَبْيُقِ وَبِالْحِجْرِ

ﷺ میں نے اپنی جان کوخطرہ میں ڈال کر اس ذات گرا می کی حفاظت کی جوزمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ وحطیم کے طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہیں۔

> رُسُولُ اللهِ خَافَ أَنْ يُمْكُرُوا بِهِ فَتَجَّاهُ ذُوالطَّول الْإلهُ مِنَ الْمَكُو

مُرَّحَتَّ رسول خدا مَنَّ عَیْنَمُ کو بیا ندیشه تھا کہ کفار مکدان کے ساتھ خفیہ چال چل جا ئیں گے مگر خداوند مہر بان نے ان کو کا فروں کی خفیہ تدبیر سے بچالیا۔ 10

سیدالرسلین منافیظ نے بستر نبوت پر حضرت علی دیاتھ کوسلاکر ایک مٹی خاک ہاتھ میں لی۔اور سورہ لیمین کی ابتدائی آیوں کی تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے۔اور محاصرہ کرنے والے کا فروں کے سروں پرخاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کی کو نظر آئے نہ کی کو پچھ خبر ہوئی۔ لیک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا۔ اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ مجمد (سی فیل گئے اور چلتے وقت تمہارے مروں پرخاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان بد بختوں نے جب اپنے سروں پر خاک اور حول پڑی سروں پر خاک اور دحول پڑی سروں پر خاک اور دحول پڑی

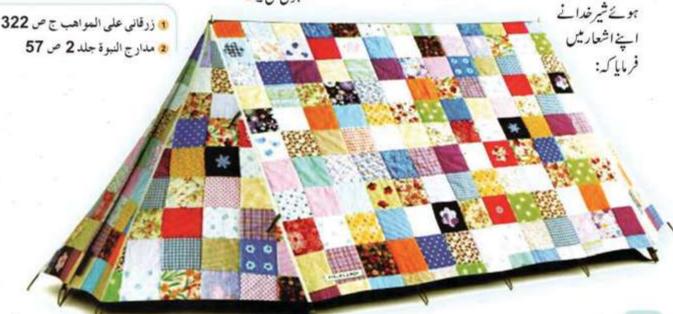

### مقامات ہجرت نبوی مَثَالِثُمُ اِ



كمقامات آتے تھے جبكہ طريق الهجوت إمج، حيمه ام معبد، خوار، ثنية المره، مدلجه لقف، مدلجه مجاج، مرجح مجاج، بطن ذي كشر، الجداجد، ذوسلم، بطن رئم اور قباء كينچے .

مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا راستہ اسی نقشے کے قریب قریب چاتا ہے، طریق البحرۃ طریق السریع کے نام سے مشہور ہے، بیآ پ مظافیۃ کے راستہ بہجرت کے قریب قریب بنایا گیا ہے، جاج کرام کے قافلے اس سے گزرتے ہیں، مگر میسڑک شہروں میں داخل نہیں ہوتی، البتہ مدینہ منورہ کی طرف جوقد یم راستہ جاتا ہے، جوآج بھی زیراستعال ہے، اس میں سفر بجرت کے پچھ بڑے بڑے شہرآتے ہیں۔ اس میں سفر بجرت کے پچھ بڑے بڑے شہرآتے ہیں۔ اس میں سفر بجرت کے پچھ بڑے بڑے شہر تے ہیں۔ اس میں سفر بجرت کے پچھ بڑے بڑے

پیارے نبی منافیۃ اور ہوئی حسرت کے ساتھ کعبہ کود یکھا اور فرمایا:
پاس کھڑے ہوگئے اور ہوئی حسرت کے ساتھ کعبہ کود یکھا اور فرمایا:
اے شہر مکہ! تو مجھ کو تمام دنیا ہے پیارا ہے۔اگر میری قوم مجھ کو تجھ ہے نہ نکالتی تو میں تیرے سواکسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔
عضرت ابو بکر صدیق والتی اور جگہ ہی قرار داد ہو چکی تھی۔ وہ بھی اسی جگہ آگئے اور اس خیال ہے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے مضور نبی کریم سکا تی اور اس خیال ہے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے حضور نبی کریم سکا تی پائے نازک زخمی ہوگئے ہیں۔حضرت ابو بکر صدیق والتی کریم سکا تی گئے ہے پائے نازک زخمی ہوگئے ہیں۔حضرت ابو بکر صدیق فرائے نبی اور نوک دار پھروں والی پہاڑیوں کوروندتے ہوئے اسی رات غاروار جھاڑیوں اور نوک دار پھروں والی پہاڑیوں کوروندتے ہوئے اسی رات غاروار سے نازور کینجے۔ ع

اس وقت جب کہ غار تور تک جانے کے لیے سعودی حکومت نے راستہ بنادیا ہے اس کے باوجود 80 منٹ لگتے ہیں۔1400 مال قبل جب راستہ بنا ہوانہیں تھا، آقا منالی اور حضرت ابو بکرصدیق والنظام کتنی مشقت سے اس غارتک مینچے ہوئے۔

3 دن کے قیام کے بعدیہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگیا، حضرت ابوبکر جلافی نے عبداللہ بن اریقط کوراستہ ہلانے کے لیے اجرت پہلے لیا، وہ اگر چہ کا فرتھا مگر با اعتماد اور راستوں کو پہچانے میں بہت ماہرتھا، اہل سیر نے ہجرت کا مکمل راستہ اور اس دوران پیش آنے والے واقعات کو پھی محفوظ کیا ہے، تمام منزلوں کے نام گنوائے ہیں، جو کہ تاریخ کی کتب میں محفوظ ہیں۔

🔞 جامع ترمذي 3925 . مدارج النبوة جلد2 ص 58 🐞 حواله اطلس سيرت النبوي الله 3925 . و مدارج النبوة جلد2 على 388 الله على ا



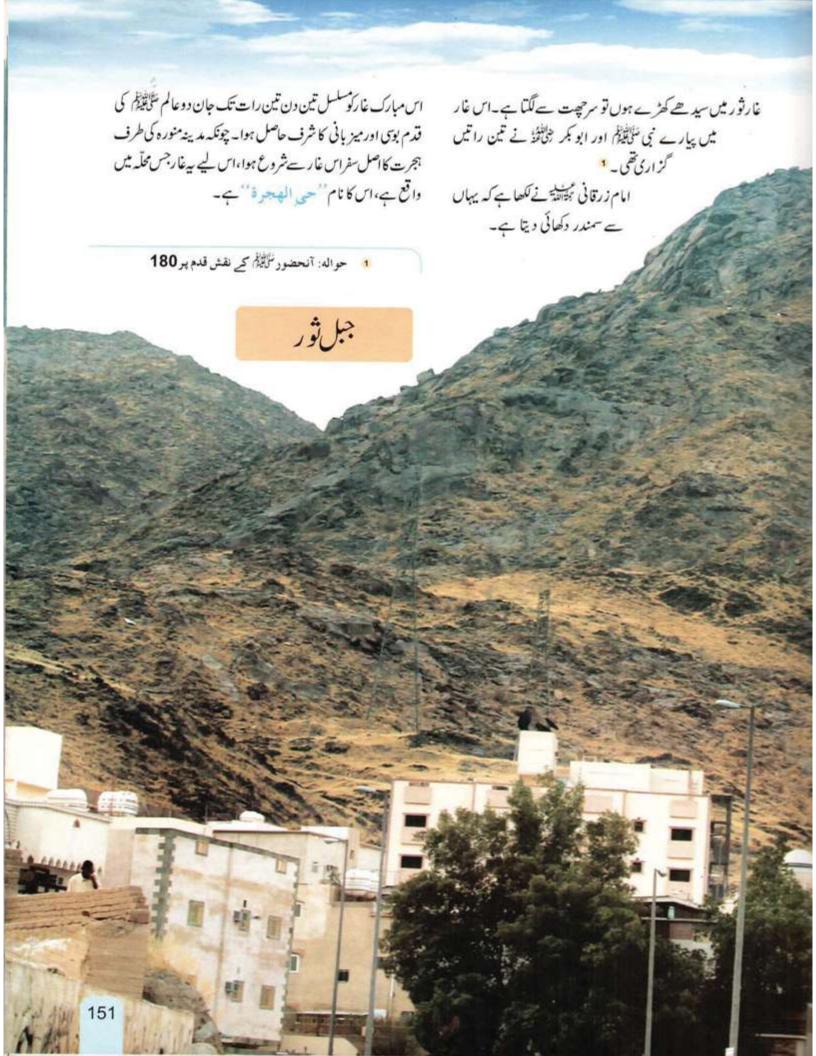

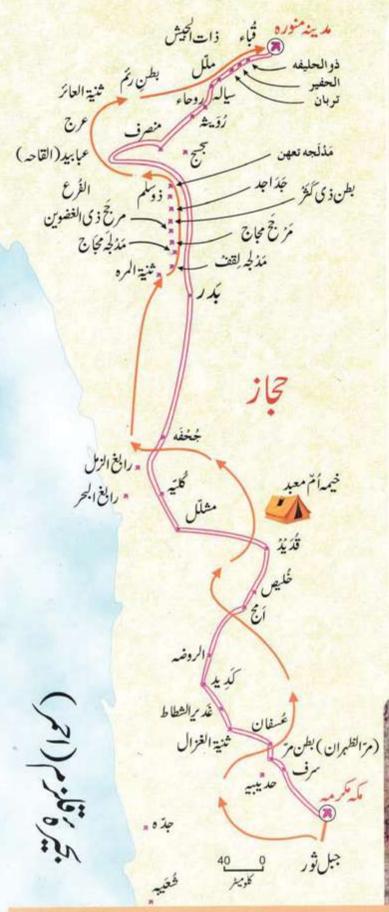

### حضور مَا اللَّهُ في مكه عدينه جرت كا تاريخي راسته

اِلْاتَنْفُهُوَهُ فَقَالُ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ آخْرَجَهُ الّٰذِيثَ كَفَرُوْا ثَالِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ الْغَالِي إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْرَنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا ۖ فَٱلْوَلَ اللهُ سَكِينَنَهُ عَلَيْهِ وَآيَّنَ لَا يَجْمُو وِلْمُ تَرَوْعَا أَ

''اگر نه مدوکروگے تم اس کی، تو شخفیق مدد کی اس (پیغیبر) کی اللہ نے، جب کہ نکال دیا تھا اس کوان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، (وہ) دوسرا تھا دو میں سے، جب وہ دونوں تھے غارمیں، جب کہ وہ کہدرہا تھا اپنے ساتھی سے غم نہ کر، بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس نازل کی اللہ نے اپنی سکینت اس پراور مدد کی اس کی ایسے شکروں سے کنہیں دیکھاتم نے ان کو۔'' رالنوبة (40:9)

> جرت نبوی تایی کاراسته افلول کاراسته اهم مقامات



### رسول اللدَّمَّا لِيَّنِيَّمُ ابوبكر رِّنَالِيَّنَّ كَساتھ عَارِثُور مِيس

انہیں سنائیں اور اپنے آزاد کر دہ غلام عامر بن فیر ہ ڈالٹیڈ کو تھم دیا
کہ وہ دن بھران کی بکریاں چرائے اور شام کے وقت انہیں غار کے
پاس لے آئے۔حضرت عبداللہ بن ابوبکر ڈلٹیڈ جب آپ دونوں
کے پاس سے مکہ واپس جاتے تو عامر بن فہیر ہ ڈلٹیڈ ان کے راہ گزر
سے بکریاں لے جاتے تا کہ ان کے قدم کے نشانات مٹ جائیں۔
م بکریاں لے جاتے تا کہ ان کے قدم کے نشانات مٹ جائیں۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ڈلٹیڈ کہتی ہیں: ہم نے ان
دونوں سواریوں کو اچھی طرح تیار کیا اور آپ دونوں کے لیے ایک
ایک تھلے میں کھانے کا سامان رکھا اور حضرت اساء بنت ابی بکر ڈلٹیڈٹیا
نے اپنے دو پٹے کا ایک حصہ کاٹ کر اس سے اس تھلے کے منہ کو
باندھاای وجہ سے ان کانام ذات النطاقین پڑ گیا۔

1

1 صحيح البخاري، حديث 3905

رسول الله من المنظم کے مکہ سے نکلنے کی خبر شیر خداعلی بن ابی طالب والنظم اور حضرت ابو بکر والنظم اور ان کے گھر والوں کے سواکسی کونہیں تھی ، رحمت دو عالم سکا تیک اور حضرت ابو بکر والنظم نے عبداللہ بن اریقط لیٹی کوکرایہ پراپنے ساتھ کرلیا تھا اس لیے کہ وہ راستہ کا بڑا ماہر آ دمی تھا وہ محض اب تک اپنی قوم قریش کے دین پر تھا۔ آپ نے اس کو امین بنایا اور اپنی دونوں سواریاں اس کے حوالے کردیں اور تین دن کے بعد غارثور میں ملنے کا وعدہ کیا چنانچہ وہ دونوں سواریاں اس کے بعد غارثور میں ملنے کا وعدہ کیا چنانچہ وہ دونوں سواریاں اس کے اور حضرت ابو بکر صدیق والنظم نے اس کے مقت کا انتظار کرتارہا۔

امر حضرت ابو بکر صدیق والنظم نے دن میں آپ دونوں کے خبر اللہ والنظم کو کہ بیا کہ وہ پہنہ چلا نے رہیں کہ لوگ دن میں آپ دونوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر جب شام ہوتو آ کر اس دن کی خبر بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر جب شام ہوتو آ کر اس دن کی خبر بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر جب شام ہوتو آ کر اس دن کی خبر بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر جب شام ہوتو آ کر اس دن کی خبر





رسول الله متالیقی خار تورکی طرف چل پراڑ میں پڑے جو مکہ کے نچلے حصہ کے ایک پہاڑ میں تھا اور ابو بکر وہائیڈ آپ کے ساتھ تھے حضرت ابو بکر وہائیڈ بھی آپ سائیٹیل کے آگے چلتے اور بھی پیچھے۔ رسول الله سائیٹیل کے نے بیدو کی کرفر مایا: اے ابو بکر! کیا بات ہے کہ آپ بھی میرے آگے اور بھی میرے تے اور بھی میرے تی اور بھی میرے بیں؟

حضرت ابوبكر والنفرائ في كها: يارسول الله! مجمع دشمن كا آپ كو دُهونل ناياد آتا به تو آپ كه دُمن كا آپ كو دُهونل ناياد آتا به تو آپ كه يخچه چلنے لگتا موں اور بمحى آپ كهات ميں بينھے موئے كى دشمن كا خيال آتا ہوں۔

رحمت دوعالم مَثَاثِیَّا نَے فرمایا: اے
ابو کر! کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی
مصیبت آتی تو میرے بجائے آپ پرآتی ۔
انہوں نے کہا: ہاں اس ذات کی قتم
جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث کیا
ہے میں میہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی تکلیف
آپ مَثَاثِیَّا ہُے بجائے مجھے پنچے۔

جب دونوں غار کے پاس پہنچ تو حضرت ابو بکر والنہ اندا عضرت ابو بکر والنہ اندر جاکر آپ کے لئے ذرا تھہر ہے میں اندر جاکر آپ کے لئے غار کو صاف کر دوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق والنہ اندا کے عار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کیڑے بھاڑ بھاڑ کر غار کے تمام بدن کے کیڑے بھاڑ بھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور نبی کریم سکا اندر تشریف لے گئے اور حضرت غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکرصدیق والنہ کی گود میں اپنا سرمبارک رکھ کرسوگئے۔

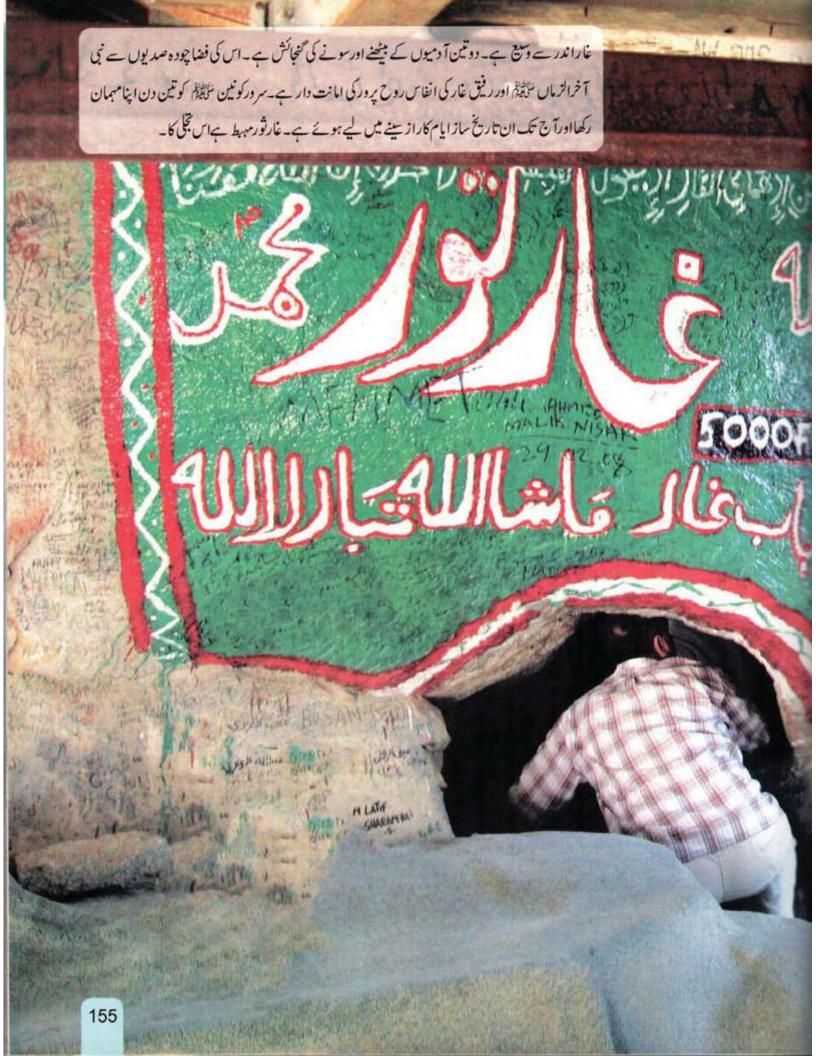

ایک سوراخ جورہ گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق والنفوائے اس کو
اپنی ایڑھی ہے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندرہے ایک سانپ نے
بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا۔ مگر جانثار صدیق اکبر والنفوائے اس
خیال ہے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم منگا لیونم کے خواب راحت میں
خلل نہ پڑجائے مگر ورد کی شدت ہے یار غار کے آنسوؤں کی دھار
کے چند قطرات سرور کا کنات فخر العالمین منگا لیونم کے ارضار مبارک پر
نار ہوگئے۔ جس ہے رحمت عالم منگا لیونم بیدار ہوگئے اوراپنے یار غارکو
روتاد کھے کر بے قرار ہوگئے۔ پوچھا: مالک یہا آیا ایکو اے ابو بکر!
کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟

عرض کیا: یا رسول الله مَثَالِثَیْمَ ! مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کرسیّد المرسلین مَثَالِثَیْمَ نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ جس سے فورا ہی سارا در د جاتارہا۔ •

حضورا قدس مَثَاثِيثِهُمْ تين رات اس غار ميں رونق افروز رہے۔

حضرت ابو بکر صدیق و الله الله عبد الله والله و الله و الل

حضورا کرم مَنَافِیْنِمْ تو غارثور میں تشریف فرما ہوگئے۔ ادھر کا شانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی ڈالٹیڈ تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیرآپ ڈٹاٹیڈ سے بوچھ کچھ کرکے آپ کوچھوڑ دیا۔

- 1 حواله مشكاة المصابيح 6034
- 2 حواله زرقاني على المواهب 339/1



### ابوجهل کی پستی کی آخری حد

ابوجہل اوردیگر چنددشمنان اسلام اسی اثناء میں سیدنا ابوبکر زقافظ کے گھر گئے اور ان کے گھر کا دروازہ کھنگھٹایا۔ سیدہ اساء زقافظ گھر سے باہر کلیں۔ کفار پوچھنے لگے: اے ابوبکر کی بیٹی! تمہارا والد کہاں ہے؟ سیدہ بولیں: مجھے کیا معلوم کہ وہ کہاں ہیں؟ اس جواب پر ابوجہل مشتعل ہوگیا۔ اس خبیث نے سیدہ اساء خافظ کے چہرے پر برخے زور کا طمانچ درسید کیا۔ جس کی وجہ ہے ان کے کانوں کی بالی بڑے زور کا طمانچ درسید کیا۔ جس کی وجہ ہے ان کے کانوں کی بالی گئی ۔ اس بداخلاق وشمنِ اسلام نے عرب کی اخلاقی اقد ارکا بھی کاظ نہ رکھا اور ایک بیگی پر ہاتھ اٹھا کر ثابت کردیا کہ وہ انتہائی گھٹیا اور ذلیل آدمی تھا۔ 10

ابوقحافه كى پريشانى اورسيده اساء شافئنا كى حرارت ايمانى

حضرت اساء بنت ابو بکرصدیق دلاتینمافرماتی ہیں: میرے والد جاتے گھرے سارانقدرو پیدلے گئے تتھے۔ یہ پانچ یا چھ ہزار درہم تتھے۔ والد کے جانے کے بعد میرے دا داا ابو تحافہ نے کہا: ہنرا ر درہم تتھے۔ والد کے جانے کے بعد میرے دا داا ابو تحافہ نے کہا: ہنی! میں سمجھتا ہوں ابو بکر تمہیں دوہری

ساری نفتدی بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ حضرت اساء ولی پھٹانے فور اُجواب دیا: نہیں نہیں، دادا جان! وہ ہمارے لیے کافی مال چھوڑ گئے ہیں۔

سیدہ اساء وٹاٹھا فرماتی ہیں: میں نے کچھ پھر کے نکڑے اٹھائے اوراس جگدر کھو ہے۔ اسلام کے الکار کے الکار کے اللہ اللہ اللہ اللہ کا اور کیٹر اوراس کے اور کیٹر اوال دیا۔ میرے دادا کی بینائی جاتی رہی تھی، چنانچہ میں نے ان کا ہاتھ بکڑا اور کہا: ذرا اس مال کو ہاتھ لگائے، بوڑھے دادانے مال ٹولااور کہا:

اگر واقعی بیدمعاملہ ای طرح ہے تو پھر مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیا بوبکر ( رفیانٹیڈ) نے اچھا کیا ہے۔ میں مجھتا ہوں، وہ تمہارے لیے کافی انتظام کر گیا ہے۔

حضرت اساء و النفخ فرماتی ہیں کہ میہ تدبیر میں نے اپنے بوڑھے دادا کی فکر مندی دیکھ کران کے اطمینان قلب کے لیے کی تھی ورنہ والد بزرگوار تو اپنا سارا مال نبی مَنْاتِیْنِم کی خدمت کے لیے

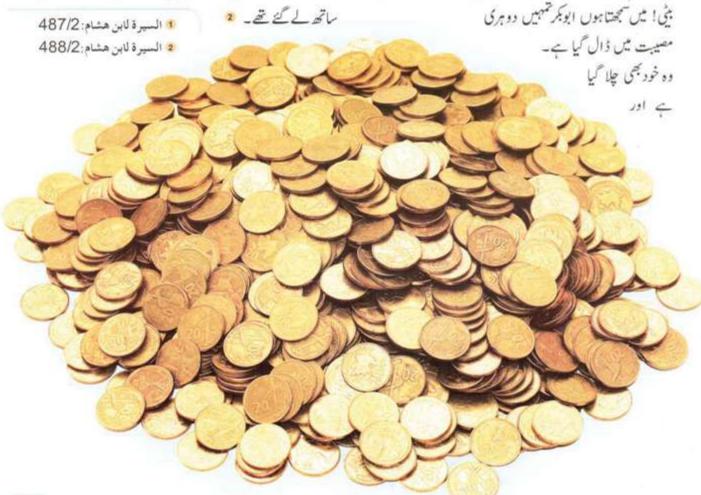

پھر کفار مکہ نے حضور نبی کریم مٹافیظ کی تلاش وجنتجو میں مکہ کے حیاروں اطراف کا چیہ چیہ حیمان مارا۔ یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غارثورتک پہنچ گئے ۔مگرغار کے منہ پراس وقت خداوندی حفاظت کا پہرہ لگا ہوا تھا۔ یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالاتن دیا تھا۔اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ پیہمنظر ویکھیے كر كفار قريش آپس ميں كہنے لگے كداس غار ميں كوئي انسان موجود ہوتا تو نہ کاڑی جالا تنتی ، نہ کبوتر ی بیہاں انڈے دیتی ۔ <sup>1</sup>

كفاركي آ جث يا كرحضرت ابو بكرصديق وْفَاتْمُوا كِيَهِ هَجْهِرا كَيَّ اورعرض کیا کہ یارسول اللہ! اب ہمارے دعمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہا گروہ اپنے قدموں پرنظر ڈالیں تو ہم کود کھے لیں گے۔ حضور نی کریم منگافیظم نے فرمایا کہ:

#### لَا تُحَرِّنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا

158

ﷺ'' مت گھراؤ۔خداہارے ساتھ ہے۔'' آپ مَنَا لِيُنْفِرُ فِي حضرت ابوبكر رِخْالْعُوُّ سے فر مایا:

#### مَا ظَنَّكَ يَا أَبَّا بَكُو بِإِثْنِينَ، اللَّهُ ثَالِتُهُمَا

'' اے ابو بھر! ان دوآ دمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہےجن کے ساتھ تیسرااللہ ہے۔'' 2

اور بدروایت سیح سندے ثابت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ر فالنَّفَةُ في جب جبرت كي رات حضرت ابو يكر خيانفيَّة كي رسول الله مثل لفيَّمَ

غارثوركاماؤل

كے ساتھ سفر كى تفصيلات كو سنا تو كہنے لگے: اللہ كى قتم جس كے ہاتھ میں میری جان ہے! ابوبكر خالفة كي وه ايك رات تمام آل عمر کی زند گیوں ہے 3\_\_\_ : حافظ ابن عساكراور حافظ ابو نعيم حضرت ابومصعب کی ہےروایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لك والنَّمَّةُ ،

1 مسند احمد: 348/1 مصنف عبد الرزاق: 389/5، زرقاني على المواهب 323/1،سيرة ابن كثير 239/2

حضرت زید بن ارقم جلائمهٔ اورحضرت مغیره بن شعبه رخی نفطهٔ کی زبان

ے ساہے کہ پیارے نبی مَثَاثِیْا جب عارمیں تصوتو اللہ تعالیٰ نے

ایک درخت کواس کے دہانہ پراگادیا جس سے آپ چھپ گئے اور

د وجنگلی کبوتریوں کو تھم دیا جو غار کے دہانہ پر کھڑی ہوگئیں اورنو جوان

قریش اپنی لاٹھیوں ، نیز وں اور اپنی تلواروں کے ساتھ آ پ کو تلاش

کرتے ہوئے جب وہاں پہنچاور آپ سے حالیس گڑ کے فاصلے پر

تھے توان میں بعض نے غار کی طرف دیکھ کر کہا: میں نے دو کبوتریوں

کوغار کے دہانے پر دیکھا ہے اس لیے مجھے یقین ہوگیا ہے کہاس

ہو گیا کہ اللہ عز وجل نے ان دونوں کبوتر یوں کے ذریعہ اس دعمن

پیارے نی مَثَالِثُمُ نے جباے یہ کہتے ساتو آپ کو یقین

2 صحيح البخارى 3653

کے رخ کوآپ سے پھیردیا ہے۔

کے اندر کوئی نہیں ہے۔

 3656، صحيح البخارى حديث3656، صحيح مسلم حديث 2381)

اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ابو بمرصدیق والغیّر کے قلب پرسکون اور اطمینان کا ایسا سکیندا تاردیا کہ وہ بالکل ہی ہے خوف ہو گئے۔حضرت ابو بمرصدیق والٹیّر کی یہی وہ جانثاریاں ہیں جن کو در بار نبوت کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری والٹیّر کے نے کیا خوب انداز سے بیان کیا ہے کہ:

# وَثَالِي الْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيُفِ وَقَدُ طَافَ الْمُنِيُفِ وَقَدُ طَافَ الْحَبَلا

ﷺ اور دومیں ہے دوسرے (ابوبکر) جب پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے اردگر د چکرلگار ہاتھا۔

# وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَـمُ يَعْدِلُ بِـهِ بَدَلًا

ﷺ وروہ ابو بکر جائنگارسول اللہ متابیع کے محبوب تھے۔ تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور نبی کریم متابیع کے کسی کو بھی ان کے برابرنہیں تلم ہرایا ہے۔ •

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رفی انٹیو کو غارمیں بیاس گلی۔رسول اللہ منگا تیو کے فرمایا: ''غار کے شروع کے حصے میں جاؤ اور پانی پی آؤ۔'' حضرت ابو بکر رفی انٹیو غار کی شروع والی جگہ پر گئے اور پانی پیا۔ یہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفیداور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔حضرت ابو بکر رفی تنٹیو والی آئے تو

رسول الله سَنَّالَثِيَّمُ نِے فرمایا: '' الله تعالیٰ نے جنت کی نهروں پرمقرر فرشتے کو حکم دیا کہ جنت الفردوس سے غارتک نهر کھودو تا کہ ابو بکر یانی پی لیس۔'' ع

حضرت الوبكر والنفائي بات من كرقدر مصمئن ہوگئے۔ اى
دوران چندافراد جب غار كے قريب آپنچ تو حضرت الوبكر والنفائه
پريثان ہوگئے، انہيں خطرہ لاحق ہوگيا۔ انہوں نے اپنے دل ہی
دل میں کہا كہ مجھےكوئی نقصان پہنچ جائے تو كوئی بات نہيں ليكن اگر
پيارے نبی منگائين کو بچھ ہوگيا تو پورے عالم انسانيت كا خسارہ
ہوگا۔ انہوں نے رسول اللہ منگائين سے عرض كيا: اے اللہ كے
رسول منگائين اگر ان كفار مكہ میں ہےكوئی اپنے قدموں كی طرف
د كھےگا تو وہ ہمیں بھی د كھے لےگا۔

بہرحال چوتھے دن نبی کریم مَنَّالَیْظِیم کیم رہے الاول دوشنبہ کے دن غار تور سے باہر تشریف لائے۔عبد اللہ بن اریقط جس کو رہنمائی کے لئے کرامیہ پرحضور نبی کریم مَنَّالِیْظِیم نے نوکرر کھالیا تھا۔ وہ قرار داد کے مطابق دواونٹنیال لے کرغار تور پرحاضر تھا۔حضور نبی کریم مَنَّالِیْظِیم اپنی اونٹنی پرحضرت ابو بکر صدیق وارا یک اونٹنی پرحضرت ابو بکر صدیق والی اونٹنی برحضرت ابو بکر صدیق والی اونٹنی بیٹھے اور عبد اللہ بن اریقط آگے تھے اور عبد اللہ بن اریقط آگے تھے میٹ کرساحل اریقط آگے تھے میٹ کرساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفرشر ورع کردیا۔

1 زرقاني على المواهب ج 1 ص 337
 2 (ضعيف) الدرالمنثور، التوبة، 40:9



# رسول الله سَنَّالِيَّنِيِّمُ كِسفر

سيدنا ابوبكر خالفية نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَ سفر كَي تفصيلات بيان كرتے ہوئے كہا ہے: ہم دونوں غارے فكل كر مدينه كى طرف مج سویرے اندھیرے مندنکل پڑے اور سارادن اور اس کے بعد ساری رات تیز چلتے رہے بہال تک کددوسرے دن دو پہر کا وقت آ گیا تو میں نے اپنی نظر جاروں طرف دوڑائی تا کہ کوئی سامیدد کچھ کراس کے ینچ آ رام کریں۔میری نظرایک چٹان پر پڑی اس کے قریب گیا تو اس كا كي المينا، ميس في اس جكد كورسول الله مَنَا لَيْزُمُ كے ليے برابر كر دیا اور آپ منافیق کے لیے چڑے کا بنا ہوا ایک فرش بچھادیا اور کہا: يارسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم إلَّ بِيهال ليك جائي-

رسول الله مَنْ يَثْنِيْ لِيك كُنَّ يُحِرِمِين كِحِها لَكَ مِث كرد كِينَ لِكَا كَه کوئی جاری تلاش میں تو نہیں آرہا ہے، اجا تک میری نظر بکری چرانے والے يرير ي توميس في يو جها: اے غلام اِتمبارا آقاكون عياس في ایک قریشی آ دمی کا نام بتایا، جے میں نے پیچان لیا، چھرمیں نے اس سے یو چھا: کیاتمہارے یاس دو دھ دینے والی بکری ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔

# چروا ہاہےا ختیارمسلمان ہوگیا

حضرت قيس بن نعمان طلقية سے روايت ہے، وہ فرماتے ہيں: جب نبی اکرم مَنْ تَلْيَعْ اور حضرت ابو بکر رفتانیدُ حجیب چھیا کرمدینه جارہ تھے۔اس موقع پر میخضرسا قافلہ ایک چرواہے کے قریب سے گزرا۔وہ بكريال چرار ہاتھا۔ اس قافلے نے اس سے دووھ مانگا۔ اس نے كہا: میرے پاس الی کوئی بکری نہیں جودودھ دیتی ہو،البتہ بیا یک جوان بھیڑ ہے جوسر دیوں کے آغاز میں حاملہ ہوئی تھی مگر اس کا بچیضا نع ہوگیا ہے اوراس كي تفنول مين دوده خبيس \_رسول الله مَثَاثِيثُمُ في فرمايا: "اتبى لے آؤ۔'' وہ لے آیا تورسول الله مَالَيْنَا في نے اس كِتَفنول كو ہاتھ لگاكر دعا کی۔اللہ تعالی نے اس کے خٹک تھنوں کودودھ سے لبریز کردیا۔

پیارے نبی مَثَاثِیْمُ نے اینے میارک ہاتھوں سے اسے دوہا۔ حصرت الوبكر والنفذاك برتن لي آئي-آب مَا الفَيْم في يبلي حضرت ابوبكر خلفتنا كودوده يلايا - جب وهسير مو گئة تو دوباره دوده دوبا ـ اس مرتبهاس چرواہے کودودھ بلایا۔ تیسری مرتبددو ہاتو خودنوش فرمایا۔ چرواباب منظر دیکھ کر ہکا یکا ہوگیا۔اس نے ناکارہ بھیڑ کے خشک

تخنول سے اتنا وافر دودھ نکلتے دیکھا تو جیرت میں ڈوب گیا۔اس نے رسول اللہ منگاٹی فی سے عرض کیا: اللہ کے لیے مجھے میہ بتائے کہ آپ كون بين؟ مين في آج تك آب جيسا مخض نبين و يكها- نبي سَالْتُهُمُ أ نے فرمایا: " بہلے بیدوعدہ کروکہ ہمارا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے۔" اس نے کہا: بالکل ایساہی ہوگا، میں آپ کا ذکر کسی ہے نہیں کروں گا۔ آب مَثَاثِينًا فِي نَصْرِما يا:

#### فَأَنْتُ مُحَمَّدٌ رُّسُولُ الله "بين الله كارسول محمول "

چرواہا کہنے لگا: اچھا! تو آپ وہی ہیں جن کے بارے میں قریش نے کہا ہے کہ آپ نے اپنا آبائی دین ترک کردیا ہے؟ رسول الله سَنَالَيْنَا فِي إِن إِن إِو ولوك اس طرح كى باتيس كرت بين "" چروام كينے لگا:

#### فَأَشْهُـ لُهُ أَنَّكَ نُبِيُّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَا جِنْتَ بِهِ حَقَّ، وَ أَنَّهُ لَا يَفَعَلُ مَا فَعَلْتَ إِلَّا نَبِيٍّ، وَأَنَّا مُتَّبِعُكَ

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مبی ہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ جودین لے کرتشریف لائے ہیں، وہ برحق ہے۔ مجھے یقین ہے كه جس طرح كاعمل آپ نے ابھى كيا ہے، بيصرف ايك نبى ہى كرسكتا ہے۔ میں بھی آپ کا پیروکاراوراطاعت گزارہوں۔''

رسول الله مَثَاثِينَا فِي فَرَمايا: '' ابھىتم صبر كرو،موجود ، حالات و حوادث كاتم مقابلة نبيس كريكتي - جب تهميس بياطلاع مل كه الله تعالى نے مجھےغلبہعطافر مادیاہے،اس وقت ہمارے پاس آ جانا۔'' 🛮

1 السيسرة النبوية، ابن كثير: 251/2، 252، مسند احمد: 3،2/1، صحيح البخاري، حديث: 3652، صحيح مسلم ، حديث: 2009

2 دلائل النبوة للبيهقي: 497/2



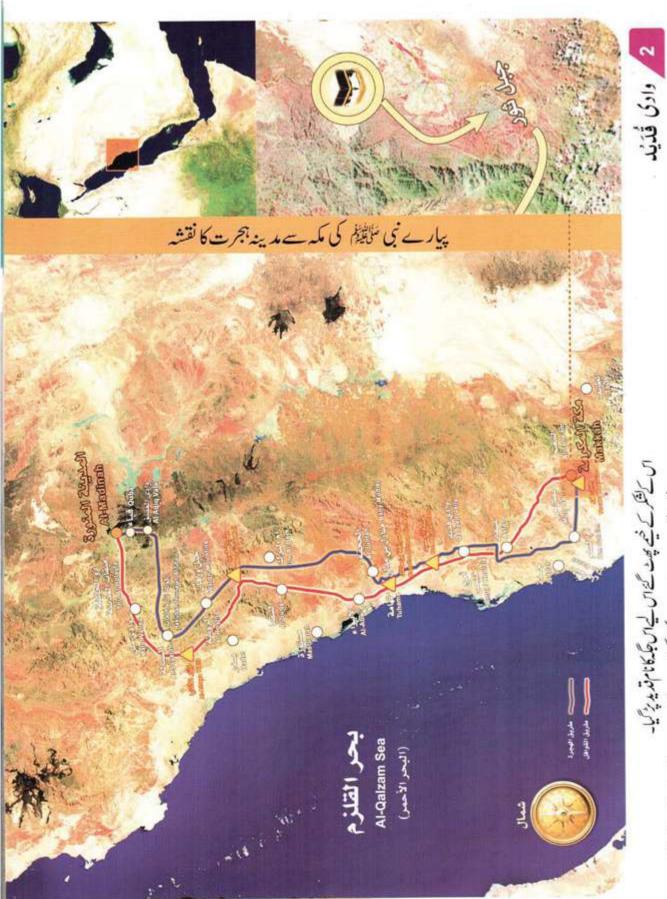

يەتقام كىھى ساتقرىبا30 كلۇپىزىۋال يىن سېرىز بېرىت سكەدوران نىياكرىم ئۇلۇپۇ ان كەجۇب مغرب يى دادى قەزىد يىر كەمغرب سەگز دكرنچىد ئام معبدتىك ئېنچە تقىساماماين كىجى ئېيلىكىكىتى يىن كەرجىتىتى يىن يېزىپى ئەمم سەدئا توقىدىدىكەمقام پېڭىم دايا ئەتقى

اں سائم کے پیٹٹ کٹان کیاں جدگانام ہدید پڑتیا۔ خیرام معبد:ا ہے بڑام معبدتھی کہتے ہیں۔ بیکداور مدیند کے مابین قدید کے شال میں واقع ہے۔ بجریت کے سنریش بی کریم تلاکیٹرا ور حفر ہے ابو بکر بڑلائٹزا م معبدین حارث منس کے فیے پریٹنچے تھے اور پیہاں دو پیرکوقیا م کیا تھا۔اں مقام پر مجد بی ہوئی ہے۔



3 مقام خيدام معبد دريجا

و مباجر نیرے آقائے نامدار مٹائیل کی میزبانی کی انشاقائی نے اس کا نام،اس کا مقام سب محفوظ رکھا ہے۔مولا نامیدالما مک صاحب مفرجر ہے کاذکرکہ تے ہوئے تکصتے ہیں کہ وادی قدید کے طویل علاقے کے کئی مقامات ہم نے ام معبد ڈٹیٹل کے خید کی جگہ کی مٹاش میں دیکھے گئے۔ ام معبد ﴿ كَالَّا كَا خَيد وادِي قَدِيدِ مِيْسِ وا تَصْ ہے اسْ بِيكِ خاتون ئے كائنات كے افضل مسافر

حجون خيوالبشو الله 222

### واقعهام معبد ركافئها

پیارے بی سَنَا اَیُوْمُ عَارَوْرے نکل کرسید ھے جنوب میں یمن کی طرف چل پڑے پھر مغرب کی ست ساحل کا رخ کیا، یہاں تک کہ جب آپ ایک ایسے رائے پر پہنچ گئے جس پرلوگ عام طور پر نہیں چلتے ہے، تو بچراحمر کے ساحل سے لگے شال کا رخ کیا اور اس طرح آپ نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس پر کوئی آ دمی شاذونادرہی چلتا نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس پر کوئی آ دمی شاذونادرہی چلتا تھا۔ علامہ ابن اسحاق میں ایسا کے ان مقامات کے نام ذکر کیے ہیں جہاں سے رسول اللہ سَنَا اَلَّهُ عَلَیْ اَلْمُ مَا مِنْ اِللَّهُ مَنَا اِللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اِللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اِللَّهُ مَنَا اِللَّهُ مَنَا اِللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنِيْنِ کُلُو اللّهُ مَنَا اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

کھانا ہے اور ند دودھ دینے والی کوئی اونٹنی یا بکری سوائے ایک فیر حاملہ بکری کے، اور یہ قط سالی کا زمانہ تھارسول اللہ سُلُّ الِّیْمِ کی نظر خیمے کے اندر بندھی ایک بکری پر پڑی تو رحمۃ للعالمین سُلُّ الْیُمِ نے فرمایا: اےام معبد! یہ بکری کیسی ہے؟

انہوں نے کہا: ایک کمزور اور تھی ہاری بکری ہے۔ آپ سَلَّا اُلِیَا نے فرمایا: کیاوہ دودھ دیتی ہے؟

. انہوں نے کہا: نہیں۔ آپ مُٹاٹیز کم نے فرمایا: کیاتم مجھےاسے دوہنے کی اجازت دوگی؟

انہوں نے کہا: میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں اگر آپ ہمجھتے ہیں کہ وہ دودھ دے علی جو آپ اس اس کے تقابل کے اس کے تقابل کے تقابل کے تھیں اللہ پڑھ کراس کے حق میں دودھ اتر آیا۔ آپ کے حق میں دودھ اتر آیا۔ آپ کے حق میں دودھ اتر آیا۔ آپ منگا بیا ہے کہ ایک بڑا برتن منگا یا اور اس میں دو ہے گئے یہاں تک کہ دودھ کا جھاگ اس برتن کے اوپر آگیا۔



آپ منگالیا نے پہلے ام معبد واللہا کو پلایا پھراپ اصحاب و نگالیا کا اور آخر میں خود پیا۔ سب نے بار بار پیا یہاں تک کہ اچھی طرح سیراب ہوگئے پھر آپ نے اُسے دوبارہ دوھا یہاں تک کہ برتن کو بھر دیا اور اسے ام معبد واللہا کے پاس رکھ دیا۔ پھر آپ منگالیا کہ نے ام معبد واللہا سے اسلام پر بیعت کی اور وہاں سے چل پڑے نے ام معبد واللہا سے اسلام پر بیعت کی اور وہاں سے چل پڑے بحد ام معبد واللہا کے شوہر ابومعبد اپنی دبلی پالی کہ دبی دیر کے بعد ام معبد واللہا کے شوہر ابومعبد اپنی دبلی پالی کہ کہ ریوں کو ہا گئے ہوئے آئے۔

ابومعبد نے جب دودھ دیکھا تو انہیں بڑی جرت ہوئی، کہنے گگے:اےام معبد! پیتمہارے پاس کہاں ہے آیا ہے جب کہ خیمے میں موجود بکری چراگاہ ہے دور ہے اور نہ حاملہ ہے اور نہ گھر میں کوئی دودھ دینے والی بکری ہے۔ www.besturdubooks.net

ام معبد و النهائي الله كاتم اجمارے پاس ايك بہت ہى مبارك آدى كا گزر ہوا ہے جن كى حالت الى الى تقی ابومعبد نے كہا: الله كام معبد المجھے ان كى مزيد صفت بيان كروتو انہوں نے كہا: كہا: اے ام معبد المجھے ان كى مزيد صفت بيان كروتو انہوں نے كہا: ميں نے ايك ايسا آدى و يكھا جن كا حليه بير تھا چكتا كھتا ہوا رنگ، تابناك چروہ، خوبصورت ساخت، نه بڑے تو ندوالا، نه شخچ سروالا، جمال جہاں تاب كے ساتھ و هلا ہوا پيكر، سرگيس آ تكھيں، لمى پلكيس، جمال جہاں تاب كے ساتھ و هلا ہوا پيكر، سرگيس آ تكھيں، لمى پلكيس، خاموش رہيں تو باوقار، گفتگوكريں تو پر شش، دور سے د يكھنے ميں سب خاموش رہيں تو باوقار، گفتگوكريں تو پر شش، دور سے د يكھنے ميں سب

سے تا بناک و پر جمال ، قریب سے سب سے خوبصورت وحسین ، گفتگو میں چاشنی ، بات میں وضاحت اور دوٹوک نیمخضر نہ فضول انداز ایسا کہ گویالڑی سے موتی جھڑر ہے ہیں ، درمیانہ قد ایسا کہ نگاہ میں نہ جچے اور نہ لمبا کہ ناگوار گئے ، دوشاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہے۔

آپ مَنَافَیْقِمْ کے رفقاء آپ مَنَافَیْقِمْ کے گردحلقہ بنائے ہوئے، جب آپ مَنَافَیْقِمْ کچھ فرمائیں تو توجہ سے سفتے ہیں۔ کوئی تیکم دیں تو لیک کراسے بجالاتے ہیں،مطاع ومکرم،ندرش ندفضول بات کرتے۔ ابومعبد نے کہا: بیتو اللہ کی قتم! وہی آ دی ہیں جنہیں قریش والے ڈھونڈ رہے ہیں اگروہ مجھل گئے تو میں ان کا ساتھی بن جاؤں گااور میں اس کے لیے یوری کوشش کروں گا۔ 1

بعض روایات میں لکھا ہے کہ بیہ مجز ہ دیکھ کرام معبداوران کے خاوند دونوں مشرف بیاسلام ہوگئے۔

بعض روایات میں لکھا ہے کہ ام معبد وٹائٹٹا کی بیہ بکری 18 ھ تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی اور حضرت عمر وٹائٹٹا کے دور خلافت میں جب سخت قحط پڑا اور تمام جانوروں کے تقنوں کا دودھ خشک ہوگیا۔ تواس وقت بھی بیہ بکری صبح وشام برابردودھ دیتی رہی۔ \*

- 1 حواله زادالمعار 53/3 و دلائل النبوة 492/2
  - 2 مدارج النبوة ج 2ص 61
  - 3 زرقاني على المواهب ج 1 ص 346

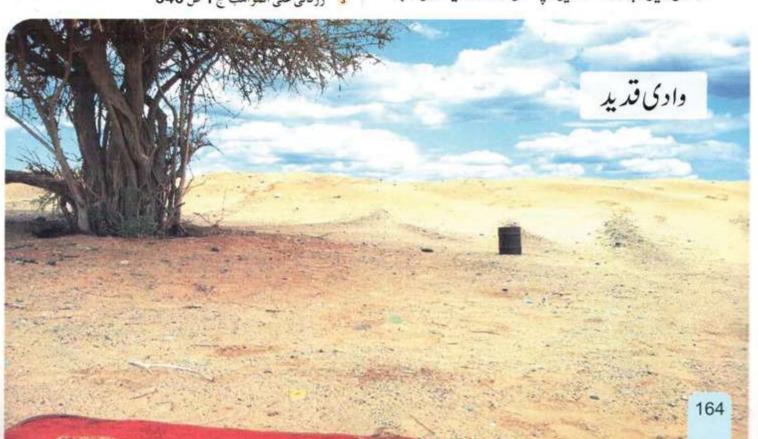

# مقام خيمهام معبد طالفينا كي زيارت

ایک چیثم دیدگواہ جناب بشرنو یدصاحب جب سفر پر گئے تواپنے سفرنامہ میں خیمہ ام معبد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

اب جدہ ہے آنے والی روڈ ہمارے سرکے اوپر سے گزرتی ہوئی ہم سے طریق المجر ہ پر آملی ۔ یہیں سے ایک لنگ روڈ رابع والی موگ ہم کے طریق المجر ہ پر آملی ۔ یہیں سے ایک لنگ روڈ رابع والی مرک کی طرف جارہی تھی ۔ شیکری نما پہاڑوں پر سفر کرتے ہوئے ہم وادی قدید میں جا تکلے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضور نبی کریم سکا شیار المحمد نامی خاتون کا خیمہ تھا بنہیں حضور نبی کریم اشرف الرسل سکا شیار کا میز بان بننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ میرے دل میں بیشد یدخوا ہش تھی کہ اس مقام کود یکھا جائے جہاں حضور نبی کریم سکا شیار کے شام فرمایا تھا چنا نچہ میں نے جائے جہاں حضور نبی کریم سکا شیار کے طرف موڑ لی۔

دورجاہلیت ہے اس علاقے میں بنوخزاعہ آباد تھے۔ بیوبی قبیلہ ہے جوسلح حدیدہیے بعد مسلمانوں کا حلیف بن گیاتھا۔ بنوبکرنے ان پرشپ خون ماراور قریش نے ان کا ساتھ دیا۔ بیحدیدہیے معاہدے

کی کھلی خلاف ورزی تھی جوقریش کی جانب سے ہوئی۔اس کے بعد اس معاہدے کی کوئی اہمیت باتی نہیں رہی تھی چنانچے رسول اللہ مُناکِقیْمِ اس نے دس ہزار صحابہ کرام ٹوکائٹیٹم پرمشمثل ایک لشکر جرارتیار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہوگئے۔

بنوخزاعه عرب کاایک اہم قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی خاتون ام معبد اپنی شعر وشاعری کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھیں۔ حضور نبی کریم منگائیڈ آم اور سید نا ابو بکر رفیائیڈ جرت کے سفر کے دوران جب ان کے خیمے کے پاس پنچے تو ان کی ایک بکری وہاں موجود تھی آپ منگائیڈ آم نے اس کا دودھ دو ہے کی اجازت ما تھی۔ یہ بکری دودھ دیے کے لائق نہ تھی لیکن آپ منگائیڈ آم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تضنوں میں کثیر مقدار میں دودھ اتاردیا۔

ام معبداس معجزے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے بعد میں آپ کے بارے میں ایک فی البدیہ نظم کہی۔ بعد میں ام معبداوران کے شوہرنے اسلام قبول کرلیا۔



وادی قدیدایک بہت بڑے علاقے کا نام ہے جو تھیکری والے سیاہ پہاڑوں پر شمل ہے۔ اس میں بہت ی وادیاں شامل ہیں جن کا مجموعی نام وادی تحدید ہے۔ ایک سنگل روڈ وادی کے بچ میں سے گزررہا تھا۔ اس پر دو تین چھوٹے گاؤں آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وادی میں پانی کی کوئی کی نہیں ہے اس لئے جا بجا تھجوروں موتا تھا کہ وادی میں پانی کی کوئی کی نہیں ہے اس لئے جا بجا تھجوروں کے فارم نظر آ رہے تھے۔ تھوڑ اسا آگے جا کرروڈ نے ایک کچٹر یک کی شکل اختیار کرلی۔ اصل روڈ کہیں کہیں سے زمین میں دھنسا نظر آ رہا کی شکل اختیار کرلی۔ اصل روڈ کہیں کہیں سے زمین میں دھنسا نظر آ رہا تھا۔ ہرطرف چھوٹے چھوٹے پھر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا۔ ہرطرف چھوٹے جھوٹے بھر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا۔ جرطرف جھوٹے کے جو سے نے دوڈ کی بیحالت کردی ہو۔

اچانک روڈ کے کنارے جدید طرز تغییر پرمشمنل زردرنگ کے چھوٹے چھوٹے کوارٹر نظر آئے جس کے ساتھ پانی کی ایک بڑی ی منکی تھی۔ غالباً وہ اردگرد کے علاقے کے رہائش مکانات اور کھجوروں کے فارمز کے لئے تغییر کی گئی تھی۔ میری گاڑی زیادہ او کچی نہیں اس لئے پھر اس کے فارمز کے لئے تھے۔ ایسی جگہ آنے کے لئے جیپ کی ضرورت تھی تھوڑ آ گے جا کر مجھے ایک جیپ چھچے آتی نظر جیپ کی ضرورت تھی تھوڑ آ گے جا کر مجھے ایک جیپ چھچے آتی نظر آئی جے اصولی طور پر کسی میو زیم میں ہونا چاہئے تھا۔ غالباً یہ کے لئے گاڑی ایک طرف روکی اور جیپ کور کئے کا شارہ کیا خوش تسمی کے لئے گاڑی ایک طرف روکی اور جیپ کور کئے کا شارہ کیا خوش تسمی کے دیسے ایک یا کستانی چلار ہے تھے۔ تعارف میں ان کانام اور ایس

معلوم ہوا ان كاتعلق فيصل آبادے تھا۔

ادریس صاحب اس وادی میں کافی عرصے مقیم تھے۔ وہ کسی سعودی کے فارم پررہتے تھے اور اس کی گاڑیاں وغیرہ چلاتے تھے سعودی عرب کے زرق فارمز پر کافی پاکستانی کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں ہر تین چارسال کے بعد شدید بارش ہوتی ہے۔ جس کے نتیجے میں سیلاب آ جا تا ہے۔ اس سیلاب کی وجہ ہی بہاں زیرز مین پانی خاصی مقدار میں موجود رہتا ہے جس کی وجہ سے بہاں زیرز مین پانی خاصی مقدار میں موجود رہتا ہے جس کی وجہ سے بہاں کھوروں کے فارم پائے جاتے ہیں۔ سیلا بی پانی بعد میں تالا بوں یہاں کھوروں کے فارم پائے جاتے ہیں۔ سیلا بی پانی بعد میں تالا بوں اس راستے کو اختیار کرتے تھے تا کہ طویل صحرائی سفر میں اپنے اور جانوروں کے لئے پانی حاصل کرسیں۔



وادی قدید





طریق العجر ہ پر پانی کا ایک سفید ٹینکر ہمارے آگے جارہا تھا جس میں آب زمزم تھا۔ مکہ ہے آب زمزم ٹینکروں کی مدوسے مدینہ پہنچایا جا تا ہے جہاں بیم جد نبوی عنگائیڈیم میں اسی طرح میسر ہوتا ہے جیسا کیم سجد الحرام میں۔ یہاں میری ڈیڑھ سالہ بیٹی مارید کونجانے کیا سوجھی کدوہ انچل انچل کرمدینہ مدینہ پکارنے گئی۔اس کی یہ پکارتقریبا آ دھ گھنٹہ جاری رہی۔اس کی شکل پرخوشی کے تا ٹرات تھے اور وہ اپنی پکار کوخود ہی انجوائے کر رہی تھی۔

اب ہم ایک بار پھر وادی قدید ہے گزررہے تھے لیکن اب ہمارا راستہ سیلا بی ٹریک کے بجائے طریق الھجر ہتھی۔ بائیں جانب

ہمیں کچھ پہاڑ نظر آ رہے تھے جو تیز دھوپ کے باوجود کچھ بھوت نمادکھائی دےرہے تھے۔روڈ پرایک بورڈ لگا ہوا تھا جو یہ بتار ہاتھا کہ اس روڈ کور یڈار (ایک آلہ جو گاڑی کی رفتار بتا تا ہے) کی مدد سے مانیٹر کیا جارہا ہے اس لئے آ پ حدرفتار کا خیال رکھیں۔ جدہ مکہ روڈ کے برعکس یہال زیادہ پولیس نہیں ہوتی اس لئے اس روڈ کوریڈ ارک مدد سے مانیٹر کیا جاتا ہے اور جو گاڑی مسلس 120 کی رفتار سے ذاکدرفتار پرسفر کرے اسے اگلے کی مقام پر پولیس والے روگ کراس کا جالان کرتے ہیں۔ 1

قرآن اور بالبل كر ديس ميں 79 تا 81

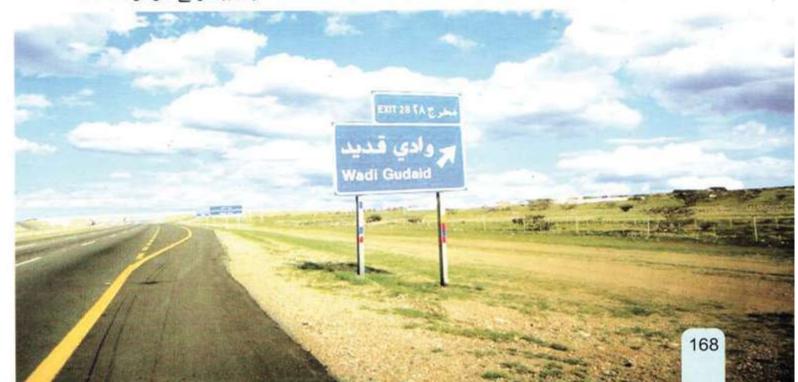

### وادی قدید کامشہور پہاڑ! المشلل

. نقوش یا ع مصطفی کے مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: وادی قدید میں ایک مشہور پہاڑ ہے جے مطلل کہتے ہیں اس پہاڑ ہے سیرت کے کئی واقعات کا تعلق ہے۔ وادی قدید میں ہمیں اس پہاڑ کی تلاش تھی دودن کی آ مدورفت اورمختلف مقامی باشندوں ہے پوچھے گچھ کے بعد ہمیں اس مقام تک رسائی ہوئی، وادی قدید ے آ گے بہتی ملح میں ہم پنچے وہاں کے باشندوں سے یو چھا: أَيْنَ جَبَلُ الْمُشَلِّلِ مَثْلُلُ بِهِارُكِهِال إِ انہوں نے سامنے والے کالے پھروں کے پہاڑ کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔

هَذَا هُوَالُمُشَلِّلِي مثلل بِهارْ إ-

یہ سنتے ہی جاری تھکاوٹ فتم ہوگئی۔ مولانا عبد المالک صاحب لکھتے ہیں کہ جب ہم اس پہاڑ کے پچھ قریب پہنچ ، تواس راہبرنے بتایا کہ اس بہاڑ کی چوٹی پر جو دو پھر رکھے ہوئے ہیں، میلوں دورے نظر آتے ہیں، آپ منگافیظ نے سفر ججرت میں '' المشلل پہاڑ'' کوان پھروں کے درمیان سے عبور کیا تھا۔۔۔۔اس یہاڑ کی چندخصوصیات ہیں۔

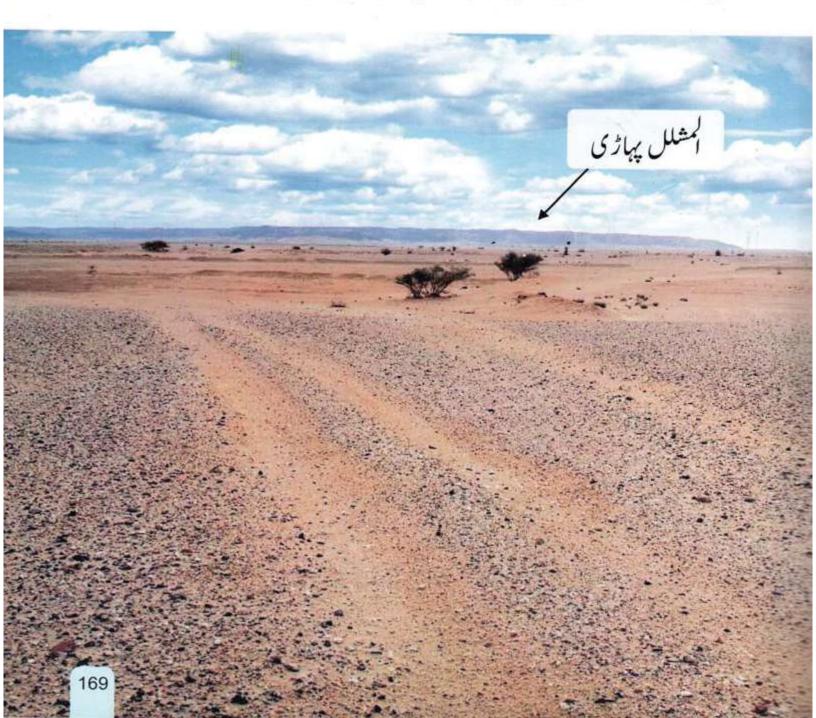

اس پہاڑے نی کریم منگائی آم سفر ہجرت میں گزرے آپ منگائی آم کو راہبر ساحل سمندر پہلے گیا پھر خیمہ ام معبد ہے ہوتے ہوئے مشلل پہاڑ ہے گزرے، اس پہاڑ پدو ہڑے ہڑے پھر جو کئی میل دور ہے بھی دکھائی دیتے ہیں مشہور ہے کہ ان کے درمیان سے رحمۃ للعالمین مَنگائی آج پہاڑ پہ چڑھے۔

اس پہاڑے دامن میں ایک پھر پہ پاؤں کے نشان شبت تھے،
عام لوگوں میں یہ پھر 'وطیۃ النبی گائیں'' (میرے آقا مُنَّالِیْنِمُ النبی کُلِیْمُ '' (میرے آقا مُنَّالِیْنِمُ کے قدموں کے اثرات) ہے مشہور تھا اس راستے کو بھی ''ابو وطیہ'' کہاجا تا ہے اب حکومت کی طرف سے وہ نشانات ختم کردیے گئے ہیں۔

مقامی راہبر کے بقول اسی مشلل پہاڑ کے پیچھے سراقہ بن مالک پیارے نبی مَنْکَاتِیْمُ کا تعاقب کرتے ہوئے آپینچا تھا اور زمین میں دھنس گیا تھا۔

مشلل پہاڑ ہے کچھ پہلے خیمہ ام معبد کے محل وقوع کی طرف مشرکین کامشہور بت مناۃ نصب تھا جس کا قرآن کریم کیآیت

#### الفَرَءَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُنَّى فَ وَمَنْوِقًا الشَّائِتُقَالُا خُرى

میں تذکرہ ہے اس کی پوجایات کے لئے مشرکین کی یہاں آ مدورفت گلی رہتی تھی فتح مکہ کے موقع پر آپ منگیٹی نے حضرت سعد بن زید وٹائٹیڈ کی قیادت میں 20 مجاہدین بھیج کراسے پاش پاش کردیا۔

اس پہاڑ کے تقریباً مغربی جانب مقام مریسیع تھا جہاں آپ منگاٹیڈ غزوہ مریسیع (غزوہ بنومصطلق) میں جہا د کے لئے تشریف لائے تقضیل اپنے مقام پر آئے گی۔

الکے تشریف لائے تقضیل اپنے مقام پر آئے گی۔

الکے تشریف لائے تقضیل اپنے مقام پر آئے گی۔

- 🐠 سورة النجم آيت 19-20
- 🕫 نقوش پائے مصطفی گُلگا 85 تا 86

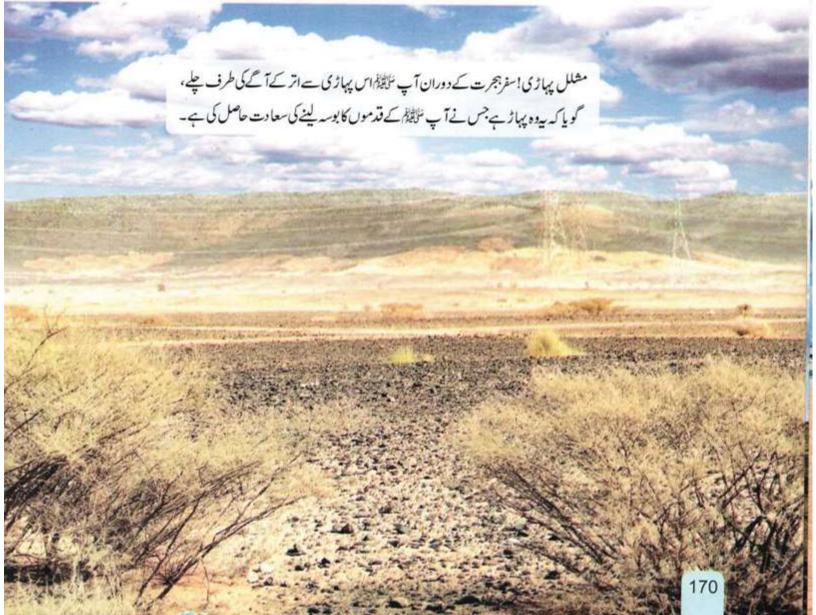

#### 5 مقام واقعه سراقه بن مالک

ای مشلل پہاڑ کے پیچھے سراقہ بن مالک آپ منافیظم کا تعاقب كرتے ہوئے آپہنچا تھا، البتہ كچھ دوسرے حضرات كے بقول سراقيہ '' وادی کلیہ''میں آ کے ملاء وادی کلیہ میں آپ مُنْ اللّٰهِ کا جمرت کے سفر میں گزرہواتھا، یہی جگہ کسی زمانے میں حجاج کرام کی بھی گزرگا ہتھی۔ سراقہ بن مالک کا زمین میں دھنس جانے کا واقعہ خود انہی کی زبانی سیں - www.besturdubooks.net سراقہ بن مالک بن بعثم ڈالٹنڈ کہتے ہیں : ہمارے یاس کفار قریش کے قاصد میہ خبر لے کر آئے کہ رسول اللہ منگافیا اور حضرت ابوبكر ر اللفيُّة كُولَل كرنے والے يانہيں قيد كركے لانے والے کودیت کے برابررقم دی جائے گی۔ میں اپنی قوم بنی مدلج کے ساتھ ایک مجلس میں بیشا تھا توان میں ہے ایک آ دی نے کہا: اےسراقد! میں نے ابھی ساحل کی طرف کچھاوگوں کو دور سے دیکھا ہے میرا خیال ے کہ وہ محمد (مَثَالَيْنِمُ ) اوراس كے ساتھى ہيں۔

سراقہ کہتے ہیں: مجھے یقین ہوگیا کہ وہی لوگ ہیں لیکن میں نے اس سے کہا: نہیں وہ لوگ نہیں ہیں شایدتم نے فلاں اور فلاں آ دمی کو ویکھا ہے جوابھی ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرے ہیں۔ میں و ہاں تھوڑی دیر رکار ہا پھرا ہے گھر گیا اور اپنی لونڈی کو تھم دیا کہ وہ میرے گھوڑے کو نکال کر ٹیلہ کے پیچھے لے جائے اور میراا نظار کرے اور میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے بائیں دروازے سے نکلا، اس دوران میں اپنے نیزے کے ذریعیز مین نشان بنار ہاتھا اوراس کے بالائی حصد کو جھکار کھا تھا یہاں تک کہ میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ گیااس پرسوار ہوا اور اےمہمیز لگادی۔

وہ مجھے لے کر دوڑ نے لگا جب ان دونوں حضرات ان کے قریب پہنچا تو گھوڑے کا یا وَں پھسل گیااور میں نیچے گر گیا، میں اٹھااور ا ینا ہاتھ تیروں کے تھلے تک لے گیا اور اس میں سے تیر نکال كرقسمت كاحال معلوم كرنے لگا كەمىن انہيں نقصان پہنچاسكوں گايانہيں توميري نا پندیدہ بات نکل لیکن میں نے تیروں کی بات نہیں مانی اوردوبارہ گھوڑے پرسوارہوگیا۔

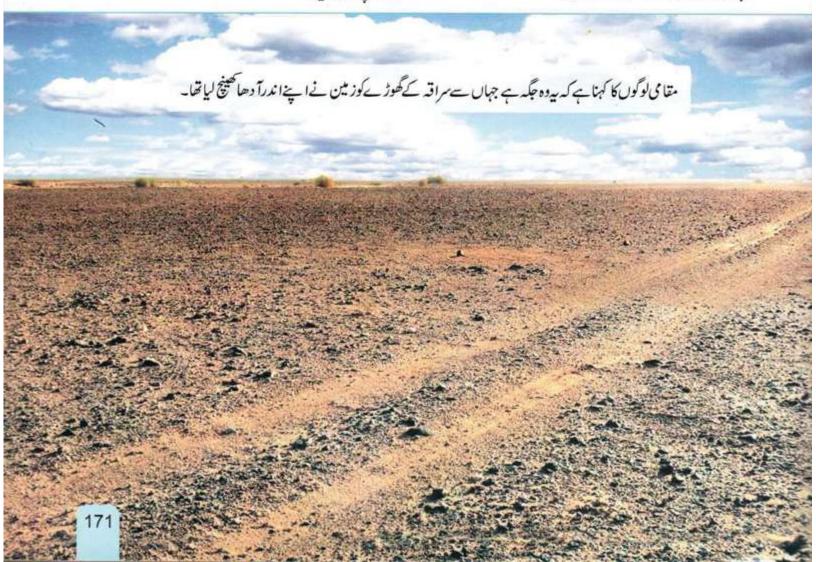

#### کادین غالب ہوکررہےگا۔

میرا گھوڑا مجھے ان سے قریب کرنے لگا یہاں تک کہ میں رسول اللہ مُنگِیْنِمُ کی قرات کی آ واز سے اور آپ مُنگِیْنِمُ ادھرادھرنہیں دیجھے جب کہ ابو بکر دیالٹیئڈ بار بر جپاروں جانب نظر دوڑا رہ سے ۔ اس وقت میرے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں زمین میں مخنوں تک دھنس گئے اور میں دوبارہ نیج گرگیااٹھ کرمیں نے گھوڑے کو ڈانٹا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اس نے اپنے دونوں پاؤں بڑے مشکل سے نکالے جب گھوڑ اسیدھا کھڑا ہوگیا تو اس کے پاؤں کی رگڑ ہے شہدک ما نندایک چمکدار غباراڑ کر آسان کی طرف بلند ہور ہا تھا، میں نے دو بارہ تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا چاہا تو وہ بی بات نکلی جے بیں ناپہند کرتا تھا۔

زمین میں دھننے والا گھوڑ ا

تب میں نے ان لوگوں کو امان دینے کے لیے پکارا تو وہ کھڑے ہو گئے، میں اپنے گھوڑے پرسوار ہو کر ان کے پاس آیا اور اس وقت میرے دل میں یہ بات یقین کی حد تک بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ مٹی گٹی کے

میں نے آپ منگائی ہے کہا: آپ کی قوم نے آپ کو گرفتار

کرنے کے لیے بڑے معاوضہ کا اعلان کیا ہے اور دوسری تمام

تفصیلات بتا کیں ۔ پھر میں نے رحمت دو عالم سَلَّتُنَیْمُ اور آپ کے

ساتھیوں کو زاد سفر اور دیگر سامان کی پیش کش کی تو آپ سَلَّتُنیمُ نے

قبول نہیں فرمایا اور مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں

ان کی بات کسی کونہ بتاؤں۔

میں نے محبوب کا نئات منگانٹی آج ہے کہا کہ مجھے ایک پروانہ امن کھر کر دیں تو آپ کے حکم سے حضرت عامر بن فہیر ہ رڈناٹٹوڈ نے وہ بات چڑے کے ایک کلڑے پر لکھ کر مجھے دی چھررسول اللہ منگانٹیو آگے بڑھ گئے۔ www.besturdubooks.net

واضح رہے کہ بید وہی سراقہ بن مالک رُفَّاتُوُ جن کے بارے میں حضور نبی کریم سَکَّاتِیْ اِ نَے ارشاد فر مایا تھا کہ اے سراقہ! کَیْفَ بِكَ اِذَا لَبِسْتَ سِوَارَیْ كِسُری؟ تیراکیا حال ہوگا جب جھے كوملک فارس كے بادشاہ كسرى كے دونوں كَنَّن پہنائے جا كيں گے؟ 1



### حضرت سراقه اورسونے کے تنگن

حضرت سراقہ ولائٹو کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر ولائٹو کے پاس سریٰ کے تنگن، شاہی پڑکا اور تاج لایا گیا تو انہوں نے جھے بلایا اور یہ سب زیورات مجھے پہنا دیے۔ میری کلائیوں پر گھنے بال تھے۔ حضرت عمر ولائٹو نے مجھے حکم دیا: اپنے دونوں بازو بلند کرو اور پھر نہایت بلند آ ہنگی سے فرمایا:

اَللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَلَيْهَا كِسرَى بُنَ هُرُمُوَ الَّذِي يَقُولُ: أَنَا رَبُّ النَّاسِ، وَأَلْبَسَهُمَا سُرَاقَةَ بُنَ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمِ أَعْرَابِيًّا مَِنْ بَنِي مُدُلِجٍ

"الله على برا ہے۔ تمام تعریفیں اس الله کے لیے ہیں جس نے بیساراسامان ربوبیت کے دعویدار کسری بن ہرمزے چھینا اور بنومد لج کے ایک اعرابی سراقہ بن مالک بن بعظم کو پہنا دیا۔ " پھر حضرت سراقہ خوالنی کو اونٹ پر سوار کیا گیا اور مدینہ کے گلی کو چوں میں لے جایا گیا۔ ان کے اردگر دلوگوں کا ججوم تصااور حضرت سراقہ خوالنی میں لے جایا گیا۔ ان کے اردگر دلوگوں کا ججوم تصااور حضرت سراقہ خوالنی مصرت عمر خوالنی کی بات کو بار بارا ونجی آوازے دہرارے تھے کہ الله

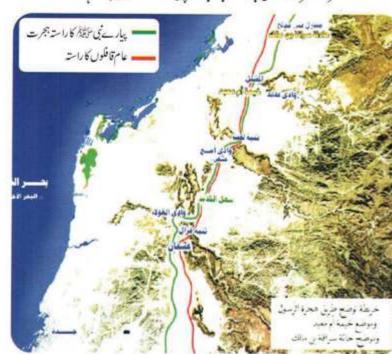

سب سے بڑا ہے اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے بیسارا سامان کسریٰ
سے چھین لیا اور بنو مدلج کے ایک گنوار سراقہ بن مالک کو پہنا دیا۔ اور حضرت سراقہ ڈالٹیڈ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر ڈالٹیڈ کے پاس کسریٰ کے تکن ، شاہی پڑکا اور تاج لایا گیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور بیہ سب زیورات مجھے پہنا دیے۔ میری کلائیوں پر گھنے بال تھے۔ حضرت عمر ڈالٹیڈ نے مجھے تھم دیا: اپنے دونوں باز و بلند کرو اور پھر نبایت بلند آ جنگی سے فرمایا:

پھر حضرت سراقہ والنفؤ کواونٹ پر سوار کیا گیا اور مدینہ کے گلی کو چوں
میں لے جایا گیا۔ ان کے اردگر دلوگوں کا جوم تھا اور حضرت سراقہ
ویالنفؤ حضرت عمر والنفؤ کی بات کو بار بار او نچی آ وازے دہرارے تھے
کہ اللہ سب سے بڑا ہے اورشکر ہے اللہ تعالی کا جس نے بیسارا سامان
کہ اللہ سب سے بڑا ہے اورشکر ہے اللہ تعالی کا جس نے بیسارا سامان
کسر کی سے چھین لیا اور بنو مدلج کے ایک گنوار سراقہ بن مالک کو پہنا دیا۔

اس کے بعد حضرت سراقہ بن مالک و النفؤ کی سال حیات
رہے اور آپ والنفؤ نے 24 ججری میں وفات پائی جباح حضرت عثمان
منی و النفؤ تخت خلافت بررونق افر وز تھے۔

\*\*\*



- الاستيعاب، ص: 303، الاصابة: 3/3، الاكتفاء: 348/1، الهجرة في القرآن الكريم لاحزمي سامعون جزولي، ص: 346، السيرة النبوية لابي شهبة: 495/1، الاكتفاء: 348/1، الهجرة في القرآن الكريم لاحزمي سامعون جزولي، ص: 346، السيرة النبوية لابي شهبة: 495/1
  - و زرقاني على المواهب ج 1 ص: 246 و 248 الاستيعاب 303، سيرية النبوة لابي شهبه 495/1

حضرت ابو بكرصديق والنوائية چونكه مشهور آدي تھے، تجارت ك سلسلے میں ادھرادھرسفر کرتے رہتے تھے، تو راستے میں کوئی ان سے حضورا کرم مُنْ اللِّيمْ کے بارے میں پوچھتا: بیکون ہیں؟ تو حضرت ابو بكر وللنفط جواب ميں كہتے: پیشخص مجھےراستہ دکھانے والا ہے۔ سننے والابين كرمطمئن موجاتابدراببرب، مگرحضرت ابوبكر دانتُهُ اس سے بيمطلب ليتے تھے كەپدىجھے خيراور بھلائى كے راستے كى ہدايت كرنے والے ہیں، لسان العرب میں ہے:

#### " ُ لَقِيَهُ وَجُلَّ بِكُوَاعِ الْعَمِيْمِ، فَقَالَ مَنْ أَنْتُمُ؟"

جب ہم کراع العمیم (کے قریب) پہنچے تو ایک شخص ملا اور اس نے یو چھاتم کون ہو؟ تو حضرت ابو بکر جلافیڈ نے پہلے جیسا ہی جواب دیا،آپ مَثَاثِیْنَا نے حضرت ابو بکر جالٹنڈ سے کہد دیا تھا، جو بھی آ کر پچھ یو چھےتو تم ہی اسے نمٹاتے رہنا۔

کراع الغمیم ..... مکه مکرمه اور مدینه منوره کے درمیان مشہور جگه ہے، اس مقام سے حیات نبوی مَثَالَیْنَا کُم کُنی یادگاریں وابستہ ہیں۔ آج كل اس كو" الغميم" أور "برقاء الغميم" كياوكياجا تاب، اس جگہ پرآج کل بہت بڑی فیکٹری ہے، بیجگہ عسفان سے پہلے، مکہ كرمدت تقريبا60 كلوميٹرك فاصلديرے،"البوقاء"كمعنى ہیں او کچی جگہ جس میں پھراور ریت آپس میں ملے ہوئے ہوں، آپ تصور میں غور کریں تو آپ کویہ چیز نظرآئے گی۔ اعمیم سے پہلے خبنان اوراس کے بعدالوطیہ (مقام الرجیع ) ہے۔ 🌓

آپ مَنْ اللَّهُ عُلِمُ كَ سفر حديبيدي تفصيل ميں بھي كراع الغميم كاتذكره موجودب\_

ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے سال آپ مَلَا تُلْاِثُمُ كراع لغميم بينج توصحابه كرام فتأثيثًا نے عرض كيا: يا رسول الله مَثَاثِينَا إلوگوں پر روز ہ قائم رکھنا دشوار ہوگیا، آپ مَثَاثِینَا نے افطار کیا اور افطار کرنے کا تھم دیا۔

🐠 حواله:على طريق الهجرة ص 18

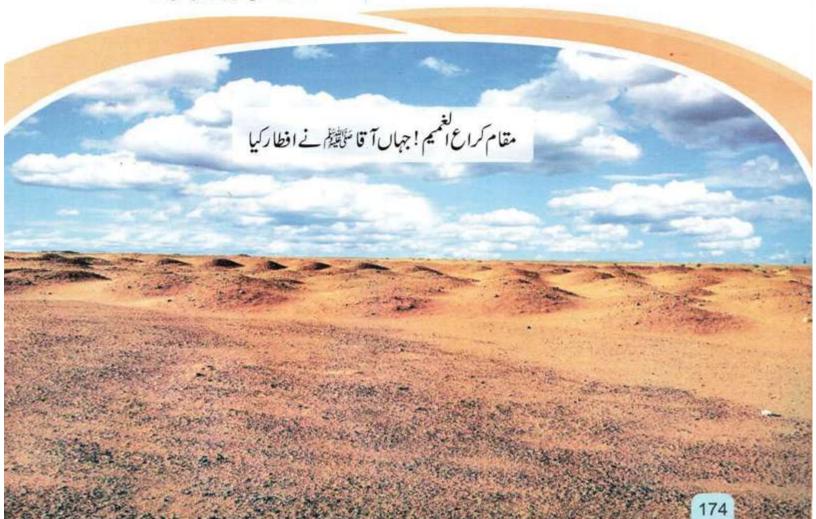

# كراع الغميم مين حضرت بريده أسلمي والثنثة كاقبول اسلام

کرائ الغمیم کے قریب قریب ایک عجیب واقعہ رونما ہوا،
100 اونٹوں کے انعام کی بات تو شہرت پا چکی تھی، ہریدہ اسلمی بھی
انعام کی لالچ میں اپنی قوم کے 70 یا 80 آ دمیوں کے ساتھ راستے
میں اس قافلۂ ہجرت کی تلاش میں تھے، وہ آپ مُنَّا اِلَّمْ مَک سِینی میں
کامیاب ہوگئے، قریب پہنچ، رات کا وقت تھا۔

آپ مَنْ الْنَدْ مَنْ الْنَدْ مَنْ الْنَدْ مَنْ الْنَدْ مَمْ وَالْهُوالِيَ الْمُدَا الْهُ وَالْهُوالِي الْمُولِي الْمُولِي الْهُ الْمُولِي الْمُؤْلِي فَيْ حَضِرت الوكر وَلْالْفُولِي الطور نيك فالى كفرمايا: " بَرَدْ الْمُؤْلَا وَصَلْحَ" بمارا معامله محتدا اور تُحيك بوگيا " بريده، بردے ہ جس كمعنى محتدك " ..... پھر پوچھا: قبيله اسلم كى كس شاخ ہے ہو؟ كہا: بنوسهم ہے، آپ مَنْ اللَّهُ فَر مايا: "حَرَجَ سَهُمْكُ" سهم حصدكوكت إلى، تيراحصد فكل آيا، يعنى الحقيق اسلام ہے حصد ملے گا۔ بريده نے پوچھا: آپ (مَنْ اللَّهُ فَلَ اللهُ وَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللهِ اللهُ ال

بس اتنی می بات ہے بریدہ اسلمی ڈاٹٹٹٹ کی دنیا بدل گئی، اسلام لے آئے، جتنے آ دمی ساتھ تھے، سب مسلمان ہو گئے، آپ مُنْلٹٹٹٹ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، حضرت بریدہ ڈٹاٹٹٹٹٹ نے اللہ تعالی کاشکر ادا کیا، کہ ہماری قوم کے لوگ بغیر کسی زبردتی کے خود اپنی خوش ہے مسلمان ہوئے۔

پھر حضرت بریدہ و النفائ نے کہا: یا رسول اللہ! جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوں تو آپ کے ساتھ ایک جھنڈا ہونا چاہیے، اپنا عمامہ کھول کرایک نیزے میں باندھا، اور آپ سکا لیکٹا کے آگآ گے جھنڈا اٹھا کر چلے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی و النفاؤ نے پیشکش کی کہ آپ میری پیشکش کی کہ آپ میری بیشکش کی کہ آپ میری از بھی اللہ تعالی کا حکم ہوگا و بال کھیم ہوگا۔

علامہ سیوطی جیسا نے سورۃ مریم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس رات بریدہ اسلمی ڈالٹڈ نے آپ سُلُطِیْز سے سورۃ مریم کا پچھے حصہ سیکھا۔ •

الدر المنثور تفسير سورة مريم. الاستيعاب،
 ذكر بريدة الاسلمي المنافئ القوش مصطفى 87 تا 89

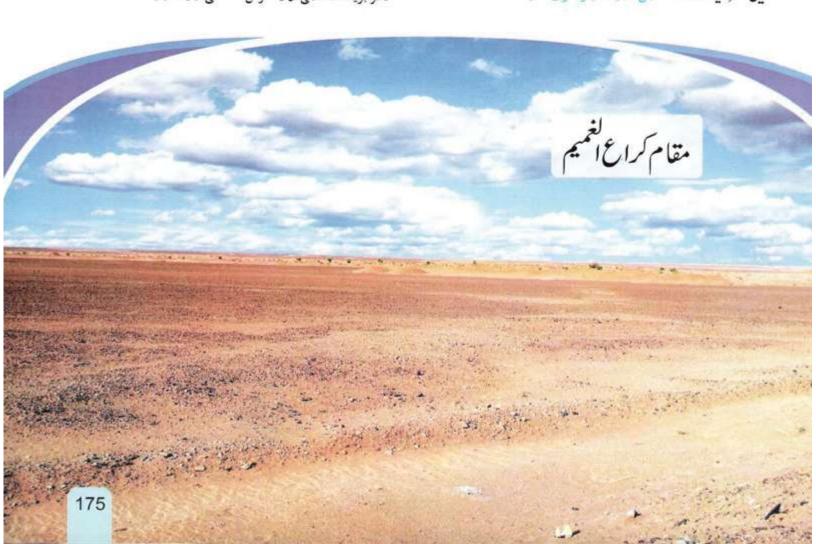

# پیارے نبی مَثَالِثَیَّمِ کے سفر ہجرت کے باوگارمقامات

7 ضجنان

ہے جس کا ذکر سیرت کی کتب میں ماتا ہے۔ پیارے نبی مَثَاثِیْمُ کا متعدد بار ضجنان سے گزر ہوا ہے۔ بیجگہ مکہ مکرمہ سے 54 کلومیٹر کے فاصلہ پرواقع ہے۔

ضجنان کا موجودہ نام حرہ محسنیۃ ہے اس کوحرہ اس لئے کہا جاتا ہے کہاس کا اکثر حصہ پھروں پرمشمل ہے۔ ضجنان بھی وہ مبارک جگہ

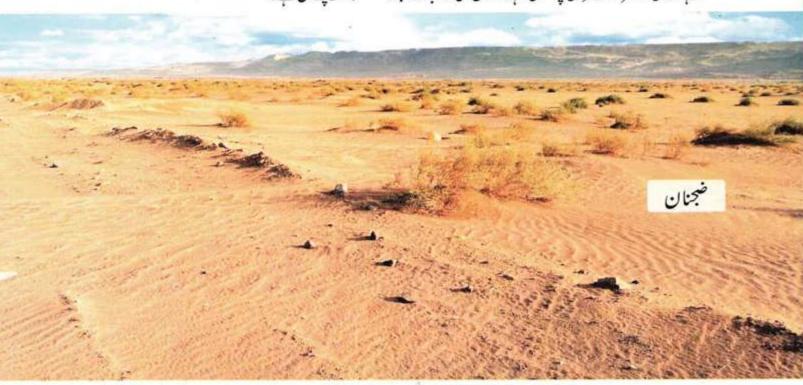

#### ضجنان اورسفرمعراج

حضورا کرم سُلُیٹیٹِ نے معراج کی نشانیاں بتلاتے ہوئے کفار مکہ سے فرمایا کہ آسانی سفر کی طرف جاتے ہوئے راہے میں ضجنان میں فلاں قبیلے کے قافلہ سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ قافلہ

کے پاس سب سورہ تھے اور ان کے پاس پانی کا ایک برتن تھا جو ڈھکا ہوا تھا ہو ڈھکا ہوا تھا ہو دیا۔ ا ڈھکا ہوا تھا میں نے اس سے پانی پیااور پھر برتن ڈھک دیا۔ ا جامع تر ندی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم منگا تیج ہم نے وادی ضجنان میں صحابہ رشکا گئی کوصلا ۃ الخوف پڑھائی۔ البدایة والنھایة: 8/120

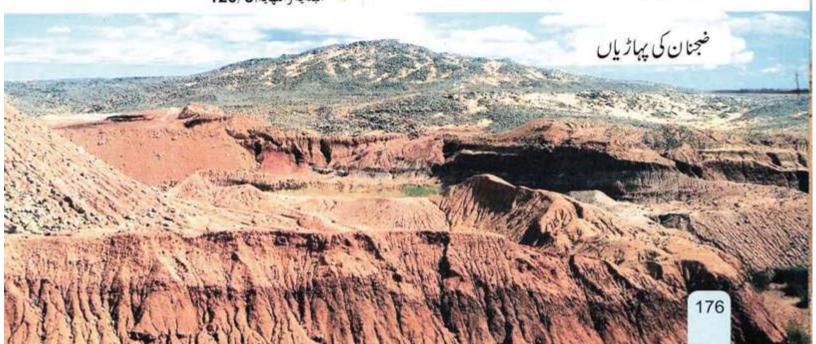



#### حاکم ہے اور اللہ کے سواعمر کا کوئی حاکم نہیں۔

مکہ کے امیر نے 1038 ہیں حاجیوں کے پیاس کی شدت سے مرنے پر ایک کنوال کھدوایا، یہ کنوال آج بھی بڑمحسنیہ کے نام سے مشہور ہے۔

جامع الاحاديث28232

### ضجنان اورحضرت عمر وخالفة؛

ضجنان ہی وہ علاقہ ہے جہاں 1400 سال پہلے خلیفہ ٹانی حضرت عمر فاروق رٹی ٹھٹھ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ خلافت کے زمانے میں حضرت عمر رٹی ٹھٹھ کا وہاں ہے گزر ہوا تو فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ عمر اس جگہ اونٹ چرایا کرتا تھا یہاں سے لکڑیاں چتااور جانوروں کے لئے ہے جھاڑتا تھا اور آج







#### 8 عسفان

مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے دوران پیارے نبی سُکُالْیُوْم جن مقامات سے گزرے ان مقامات میں سے ایک مبارک مقام عسفان بھی ہے۔ احادیث میں عسفان کا بھی ہے۔ احادیث میں عسفان کا بگثرت ذکر ملتا ہے۔ حدیبیہ سے واپسی پر مقام عسفان پر

حضورا کرم مُنَّاقِیَّا این صحابہ قِنَالْتُنْمُ کے ساتھ تھنبرے ہوئے تھے اور کھانے کی قلت ہوگئی تو حضور مُنَاقِیَّام کی برکت سے وہ کھانا جو چند آدمیوں کے لئے تھا 1400 صحابیوں کے لئے کافی ہوگیا۔

ای طرح فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی منگائی آم کا 10 ہزار صحابہ وفئ گئی کا 10 ہزار صحابہ وفئ گئی کا 10 ہزار صحابہ وفئ لگئی یانی نہ

ہونے کی وجہ سے پیاسے تصوتو آپ مُٹَالِّیْکِمْ نے ایک کنویں میں جس میں بہت کم پانی تھااور پینے کے قابل بھی نہتھاا پنالعاب مبارک ڈالا جس کی برکت سے اس کا پانی میٹھااور جاری ہوگیا۔

پیارے نبی مَثَاثِیْتُمْ کے لعاب کی برکت سے وہ پانی آج بھی جاری وساری ہے۔ای وجہسے ریکنواں بیٹیر تفلہ یعنی لعاب والے کنویں کے نام سے مشہور ہوگیا۔ آج بھی زائرین اس کنویں کا یانی

لینے کے لئے دور دور سے آتے ہیں اور اس کا پانی اتنا ذا نقد دار ہے کہ بطور تحفداس کا پانی اپنے دوستوں کے لئے لے کرجاتے ہیں۔

1 كتاب المغازي للواقدي

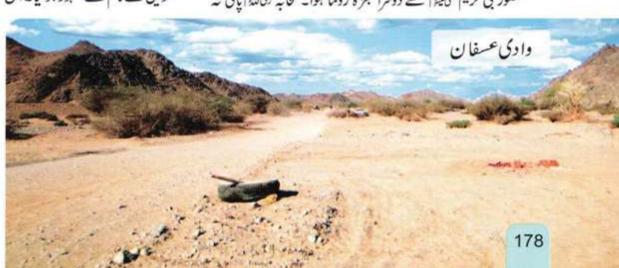

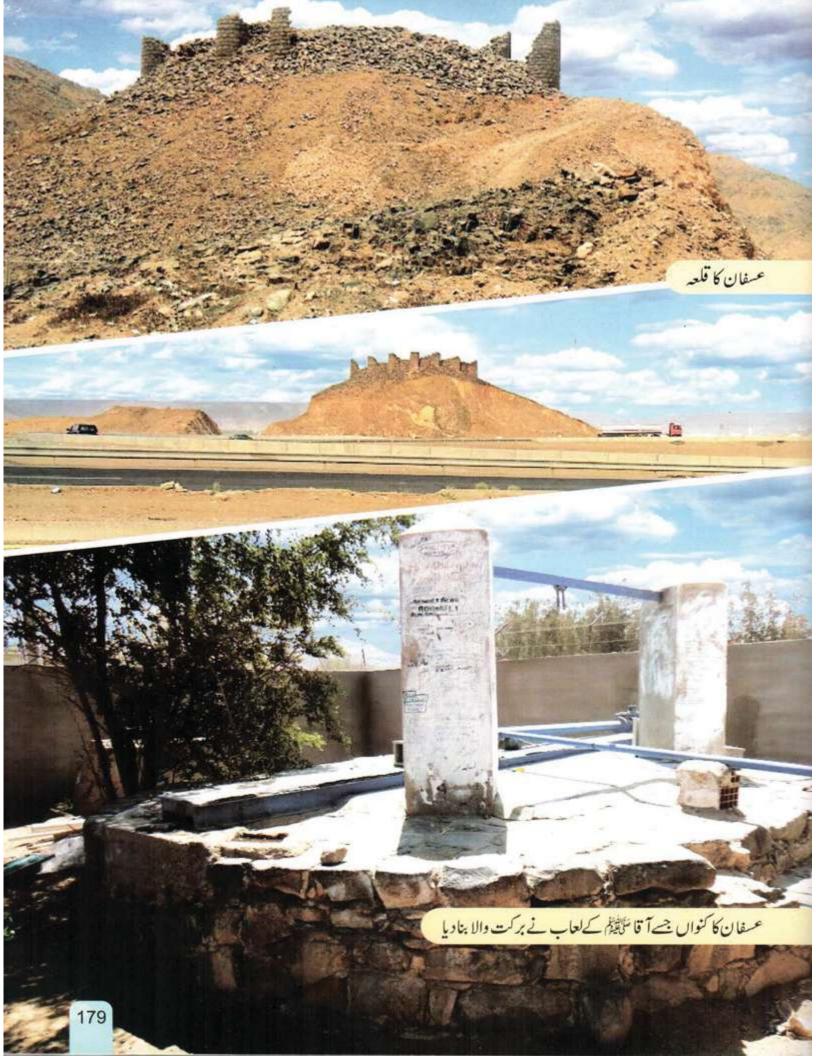





اترے اور فرمایا کہ مکہ ہے جدائی چندروزہ ہے گویا نبی کریم مُثَافِیْنَمُ کو اس جگه فتح مکه کی بشارت دی گئی۔

جھہ میں حضور اکرم مُنافِیْزُم ہے منسوب ایک مجد بھی ہے ہیوہ متجدہے جہاں پیارے نبی مَثَاثِیْنِ کا نماز بڑھنا تاریخی روایات سے ثابت ہے۔ بیقد میم مجد جدید مجدمیقات کے قریب ہی واقع ہے۔ جھہ ہی وہ مقام ہے جس کا احادیث میں ذکر ہے چنانچہ ایک موقع يرپارے نبي مَنَافِيَّةُ نے دعا فرمائي تھي: اے الله! مدينه منوره

. وله ميں مجدميقات شام كى ست سے آنے والے حجاج يہيں سے احرام باندھتے ہيں

کے بخارکو جھ منتقل کردے۔اس وعا کے بعد پیارے نبی مُثَالِّيْكُم نے خواب دیکھا کہ ایک میلی کچیلی عورت مدینہ سے نکل کر جھنہ چلی گئی، چنانچەاپيابى مواكە بخارىدىينە ئىكلى كر جھەنىتقل موگيا۔

كيونكداس جكد كفارريخ تقي مكر جب حضورا كرم مَنْ اللَّيْظِ كي دعا ے بخار وہاں منتقل ہو گیا تو وہاں کی آبادی آ ہستہ آ ہستہ ختم ہوتی چلی گئ اب صرف قديم كھنڈرات بى باقى ہیں۔

1 صحيح بخاري كتاب التعبير

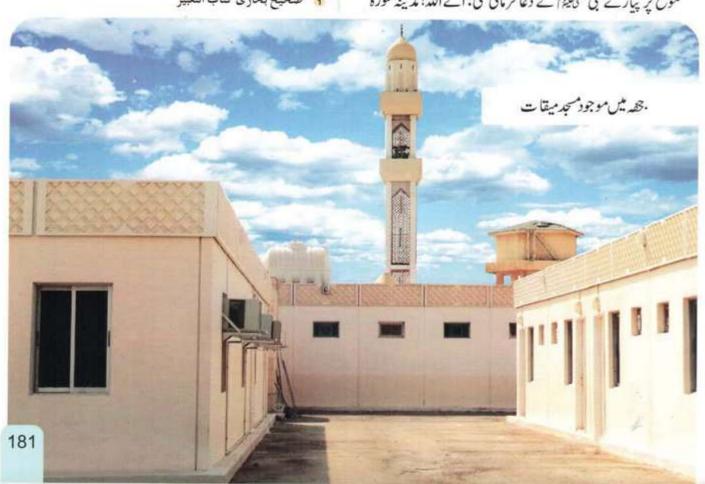



#### 11 وادى الخرار

وادی الحزار بھی وہ مبارک وادی ہے جس کی مٹی نے دوران ہجرت حضورا کرم مٹالٹیڈ کم کے قدموں کا بوسہ لینے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جب آپ مٹالٹیڈ کم الحزار ہے جانے گئے تو نبی کریم مٹالٹیڈ کم نے حضرت طلحہ والٹیڈ اور ان کے ساتھیوں کو شام کی تجارت سے واپس آتے ہوئے دیکھا، جب حضرت طلحہ والٹیڈ آپ مٹالٹیڈ کے واپس آتے ہوئے دیکھا، جب حضرت طلحہ والٹیڈ آپ مٹالٹیڈ کودو بلات تو انہوں نے آپ مٹالٹیڈ کم اور حضرت ابو بکرصدیق والٹیڈ کودو لباس مخفے میں دیئے۔ ا

جیۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی مَنْالَیْمُ کَا اَصَحَابِہ رَمُنَالُیْمُ کَ مِحْمِع ہے خطاب کرنا سیح حدیث سے ثابت ہے۔ وادی الحزار بھی وہ مشہور وادی ہے جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے چنا نچہ ایک موقع پر وادی الحزار میں کفار کا ایک اشکر کھیرا ہوا تھا جومسلمانوں کو تکلیف دیتا رہتا تھا اس لئے پیارے نبی مَنَّالِیُمُ نے حضرت سعد بن ابی وقاص دیا تھا اس لئے پیارے نبی مَنَّالِیُمُ نے ساتھ اس کفار کے لشکر پر حملہ کرنے دیا تھے اس کفار کے لشکر پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا۔ وادی الحزار قدیم نام ہے دور جدید میں اس کے بچھ حصہ کو غدر خم اور پچھ حصہ کو وادی حلق کہا جاتا ہے۔

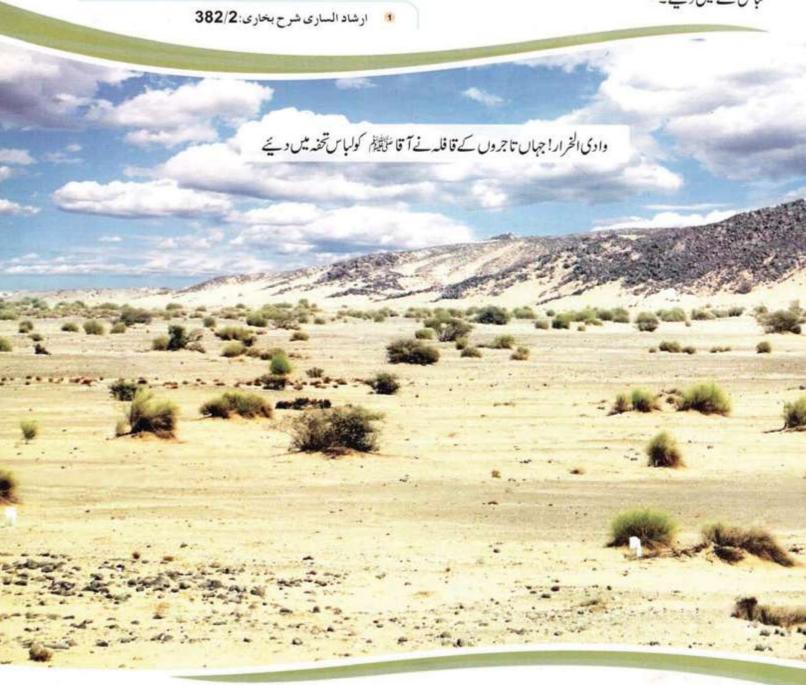

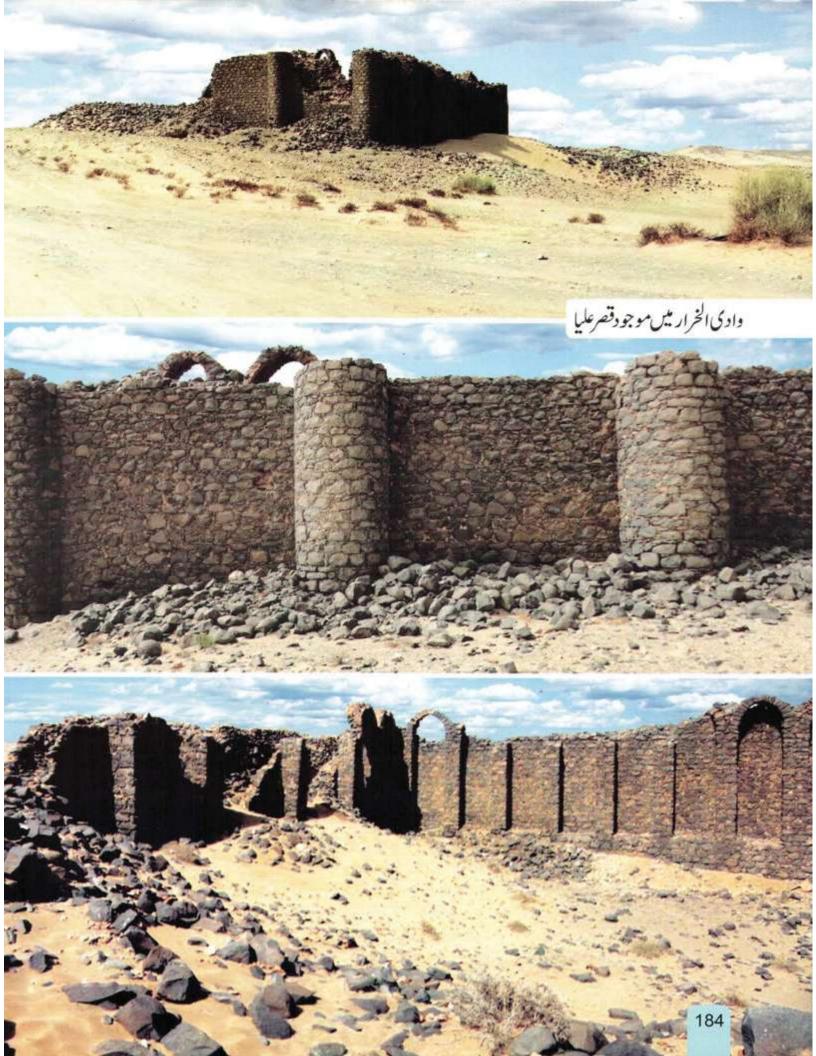



3/12 42 17

ڠێۃ المرة بھی دومبارک مقام ہے جس نے سفر بجرت کے دوران آپ تھٹی کے قدموں کا بوسہ لینے کی سعادت عامل کی۔ بیرت کی گٹ میں بھی غینۃ المرة کا ذکر کبٹرت ماتا ہے۔ چنانچہ بجرت بوی تھٹی کے 18ہوبعد شوال 1 بجری بیں آپ تھٹی نے مییدہ بن الحادث کی قیادت میں

اب موقع پرحفز ت سعدین ابی وقاص خاکفیگر نے کفار پرتیر چلایا، میداسلام میں پہلاتیر تحاجواللہ کے را سے تیں چلایا گیا۔ 60 فوجى صحابه بخلائينا كمايك لشكر كوعنية المرة كممتام پرغمبرے جوئے كافار پر علا كے لئے بجبجا۔

سيل الهدى والرشاد:23/6

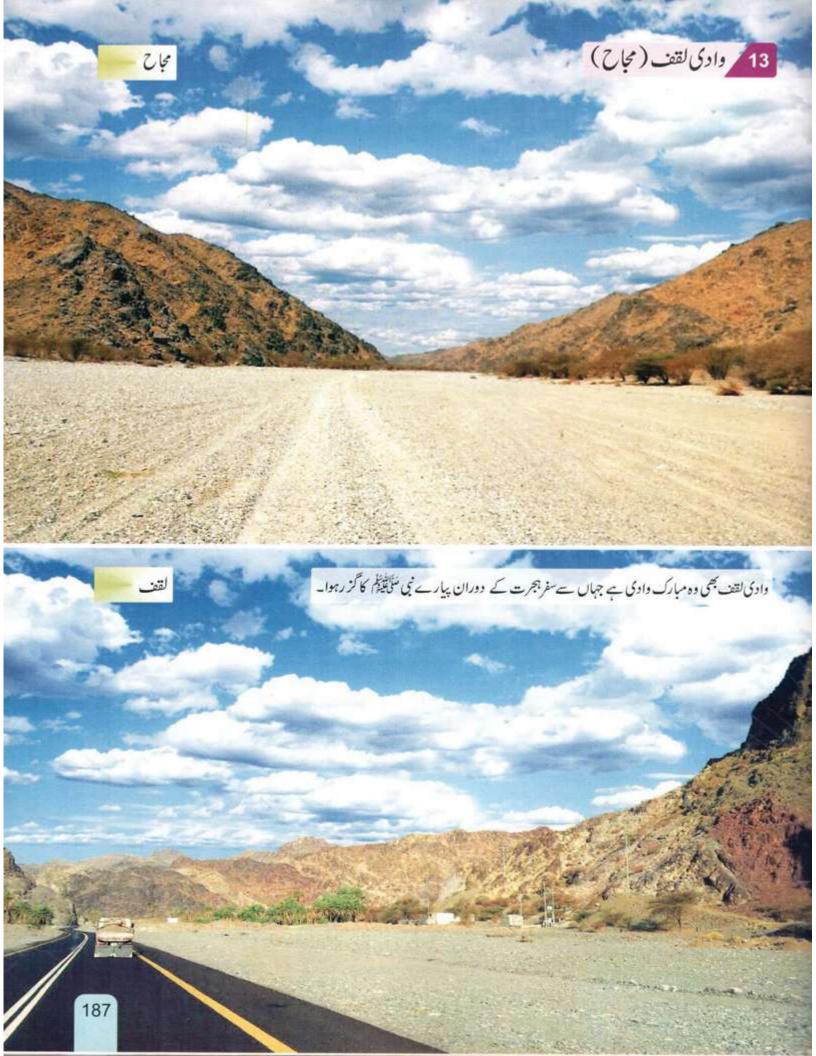

قى العضوين دەر مبارك مجاب جېلى كى تۇرىز جېزىت كەدددان بىيارىپ نى تىنتىم كەتدىمول كوچەنى سمارت ماسىلىپ — قىققىل







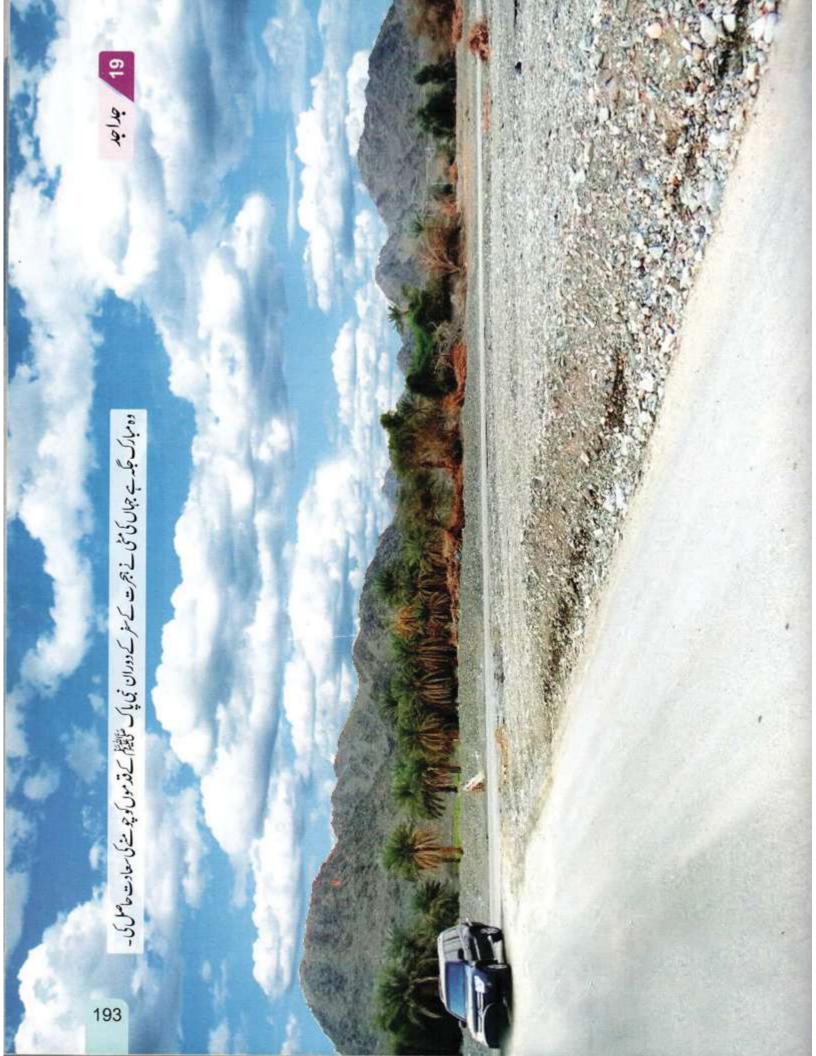

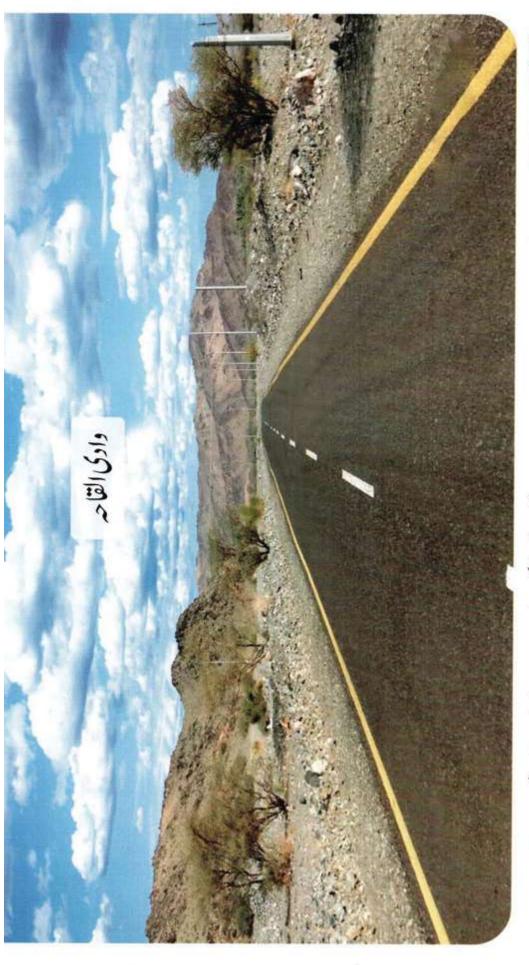

القاد كا ذكر بجى بيرت كى كتابوں بين مقا ہے سؤ بجرت كے علاوہ سؤرج بين بجى پيارے ني سُلَيْلِمُ كاكز ريباں ہے ہوا تحال اس ختك، سو كے اور ينجر علات بيں رسول الله شكليمُ كاسز بحرت بول بوتن و پڻيئونوريات بين: بم ني كريم شكليم بياں ہے كزرے۔ حبرت ابوقن و پڻيئونوريات بين: بم ني كريم شكليم كے ماتھ تكا بتي كديب القاحة مقام پر پئيني يو بم بيں ہے پکھ تحابہ تحاليمُ إحرام بين تحاور بكواحرام بين ئيں تھے۔ لين ائيس مله كرمه

20 دادى القاح

کی طرف نہیں بلکرکی اور طرف جانا تقا، اس کے انہوں نے احرام کیس باندھا۔ '' حضرت این عباس ڈلٹٹٹ فرماتے ہیں: بیارے جی مٹلٹٹٹ نے روزے کی حالت میں القاحہ میں پچھیلکوائے۔ '' ایک روایت میں ہے کہ تجھیلئی جمل کے مقام میں لگوائے، میدمقام مرکز القاحہ برقیعی ہے جوب کی طرف تھا۔ ''

3 شرح مسلم للنووي 2 عمدة القارى، باب الحجامة 3 ماخوذ هجرت خيرالبشر، ص:239

## 21 وادى سقيا/ ام البرك

سقیا کا ذکر بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے جس کا موجودہ نام ام البرک ہے۔ سقیا سے پیارے نبی منگائی کا متعدد بارگز رہوا ہے۔ چنانچہ حضرت خدت کی بن سدرہ بیشانی اپنے دادا کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں پیارے نبی منگائی کے ساتھ وادی سقیا میں سفر کررہا تھا تو پانی ختم ہونے کی وجہ سے نبی کریم منگائی کے لئے بھیجا اور ایک میل کے فاصلے پر قبیلہ بنو غفار میں کسی کو پانی کے لئے بھیجا اور آپ منگائی کا اور صحابہ بنی گئی گئی وادی میں آرام کرنے گئے بھر آپ منگائی کا اور خیان کو ریداتو کیلی مئی برآمد ہوئی آپ منگائی کا اور خیاب کی جسے مارالشکر سیراب ہوگیا۔

نى كريم مَنْ اللهُ غَرْمايا: هذه سُقْيَا سَقَا كُمُوهَا اللهُ عَزُوجَلٌ "يه پانى تمهارے لئے الله تعالى كى طرف عطا كرده بـ"

تب سے لوگوں میں میعلاقہ سقیا کے نام سے مشہور ہوگیا۔

1 الأراضى المقدسة



وادى سقيا كے مختلف مناظر



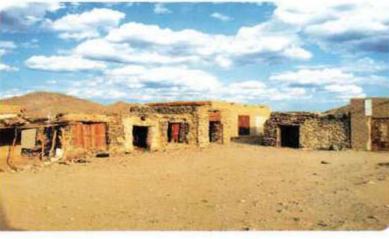



www.besturdubooks.net

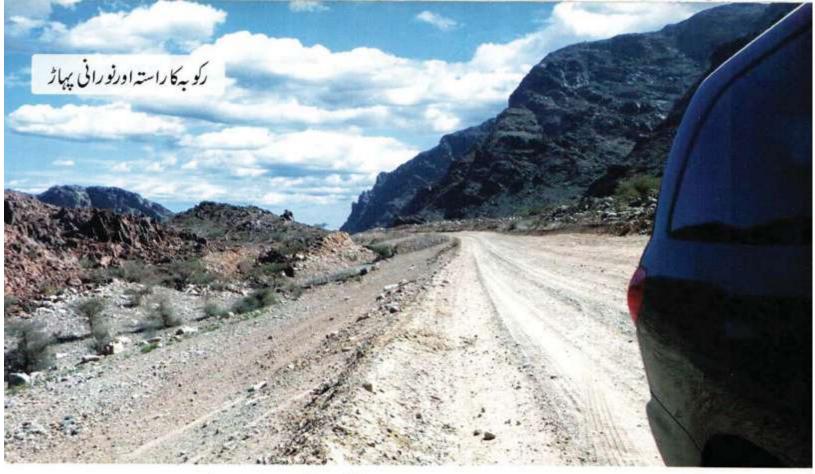

#### 22 رکوبہ

رکوبہ بھی ان مبارک جگہوں میں سے ایک ہے جہاں سے
پیارے نبی منگائیڈ اسفرت ججرت کے دوران گزرے تھے۔
سیرت کی کتب میں بھی رکوبہ کا ذکر ملتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ
حضرت عبداللدذ والبجادین والنگاؤاور پیارے نبی منگائیڈ اس وادی سے
اس حال میں گزررہے تھے کہ حضرت عبداللہ والنگوئے آتا منگائیڈ کم

اؤٹمٰی کی دینی کو پکڑا ہوا تھا اور وادی رکو بہ میں ثنیۃ الغائر پراشعار پڑھتے ہوئے جارہے تھے جس کامفہوم ہیہ۔

اے مبارک اونمنی! تیرے او پر میرے آقا سُلَائیم بیٹے ہوئے
ہیں البندا تو تکلیف دہ راستوں پر بھی ایے چل کہ محمد سَلَائیم کُم کو تکلیف نہ
ہو۔رکو بہ پہاڑ کے بارے بیں عرب میں مشہورے کہ جوایک باررکو بہ
پر چڑھ گیا وہ دوبارہ چڑھنے پر بھی راضی نہ ہوگا کیونکہ اس کا راستہ
مشقت بجراہے۔

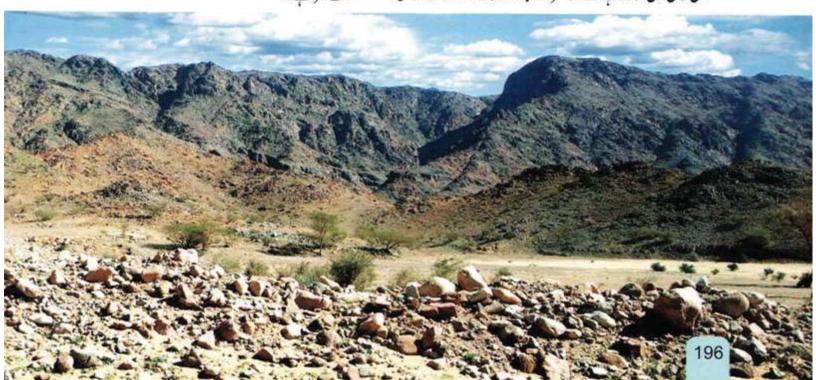

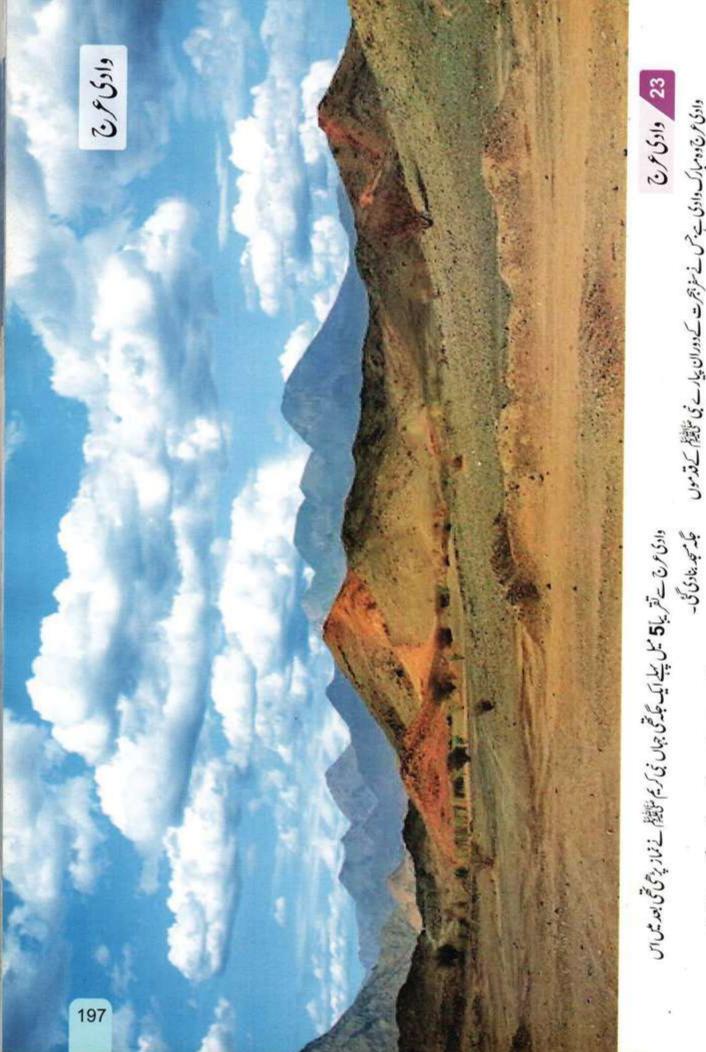

E/16/15 23

وادى عرج دورمبارك دادى ہے جس نے مغربجرت كے دوران پيارے ني عليق كقدموں كابوسيانيكى سعادت عامل كى ہے۔

وادى عرج كاموجوده نام وادى للميم ب يبدينت 113 كلويمر كافليط پرواقع ب-

حفرت عبداللہ بن عمر ڈلٹٹٹز کامعمول تقاکہ دب بھی اس عبکہ ہے گزرتے تورک کرسنت نوی نٹلٹٹز کی اجاع کرتے ہوئے نماز پڑھتے۔



ے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم مُثَاثِیَّا نے جس رائے ہے ہجرت فرمائی تھی اس راستہ پراب سعودی حکومت نے بید دورو بیے کشادہ سر کیس بنادی ہیں۔ بیطریق انھجر ہ کے نام سے مشہور ومعروف ہے۔ عمارت بہت خوبصورت ہے۔

شاہ فہدے تھم ہے اس کی تعمیر نو اور توسیع ہوئی،جس میں لگ بھگ 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، سینکڑوں کی تعداد میں





(اسلام لانے کی وجہ سے) عزت والے ہو، مدیند آگر مجھ سے ملاقات كرنا\_2

🕡 بحواله حج كامل: 280-281 🙎 البداية والنهاية: 209/2

حضوراكرم مَنْ اللَّهُ فِي جب مكد عديد اجرت كى تو آپ مَنْ اللِّيَّا فِي اس وادی سے گزرتے ہوئے قبا پہنچے۔ جرت کے سفر کے دوران پیارے نبی مَنْ اللَّیْمِ کی ملاقات قبیلداسلم کے دومشہور چوروں سے ہوئی،

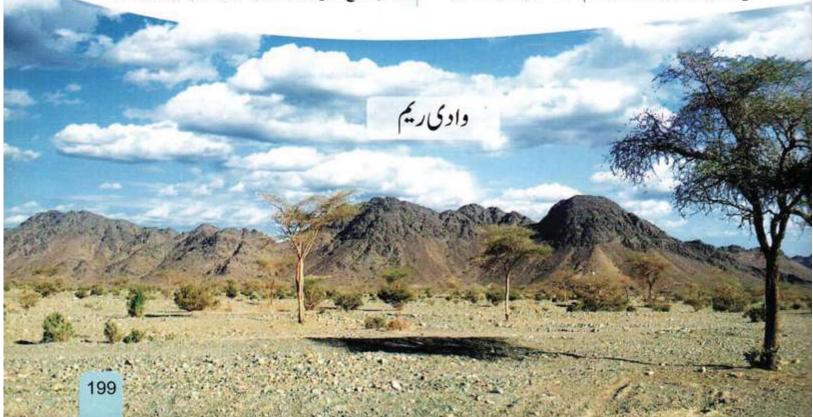



## 25 وادى غولاء

وادی غولاء وہ مبارک وادی ہے جس نے مکہ سے مدینہ منورہ ججرت کے وقت حضورا کرم مُثَاثِیْم کی زیارت کی اورپیارے مدنی آ قامنگائِیم کے پرنورخوشبودار قدموں کا بوسہ لینے کی سعادت حاصل

کی ہے۔ آج بھی اس جگہ کی ہوا میں جان دو عالم مَنَّالَثَیْرُم کے خوشبودار پیدنہ کی مہک موجود ہے جو کہ صرف سچے عاشق رسول مَنَّالْتُیْرُمُ ہیں کو محسوس ہوتی ہے۔
جی کو محسوس ہوتی ہے۔
سے منافیظ سے تہ میں کی میں میں میں میں گارہ

ی و سال میں ہے۔ میرے آقا مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِیارک اس وادی میں لگھاس وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے اس وادی کو قیامت تک کے لئے مشہور کر دیا۔

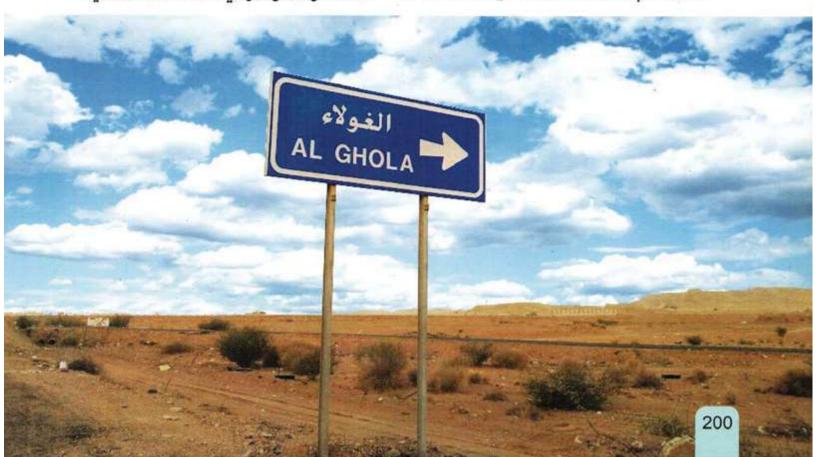

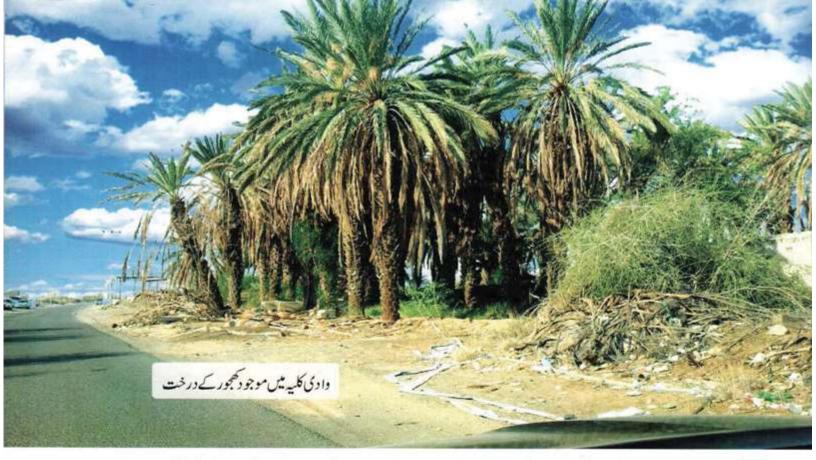

### 26 وادى كُلَيَّه

وادی گلیّه وہ مبارک وادی ہے جس نے مکہ سے مدیند منورہ جرت کے وقت حضورا کرم سَلَّ اللَّهِ کَلَ زیارت کی اور پیارے مدنی آقا سُلِّ اللَّهِ کَلَ کِرُور خوشبودار قدموں کا بوسہ لینے ک

سعادت حاصل کی ہے۔آج بھی اس جگه کی ہوا میں جان دوعالم مُلَاثِیْمُ کے خوشبودار پسینہ کی مہک موجود ہے جو کہ صرف سے عاشق رسول ہی کومسوں ہوتی ہے۔
میرے آ قامنا اللہ کے قدم مبارک اس وادی میں گے اس وجہ

میرے آتا منگانٹیوم کے قدم مبارک اس وادی میں لگے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو قیامت تک کے لئے مشہور کر دیا۔





خوراكم عليك ى زيارت كي ادرييارك مان آقاتليك كي يور خشيودار قدمول كابوس وادی مَرُه مجَل وه مبارک وادی ہے جس نے کمہ کرمہ سے مدینه منوره بجرت کے وقت

77 6162 000

مرف ہے عاشق رسول تلکیا جاروکسوں ہوتی ہے۔ میرے آتا تلکی کے قدم مبارک اس وادی میں گلے اس وجہ ہے اللہ تعالی نے اس وادی کوتیا مے ہی کے کئیٹیورکر دیا۔ لینے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج بھی اس جکسکی ہوا میں جان دو عالم تلائیلا کے خوشبود دار پیدنے میک موجود ہے جوکہ

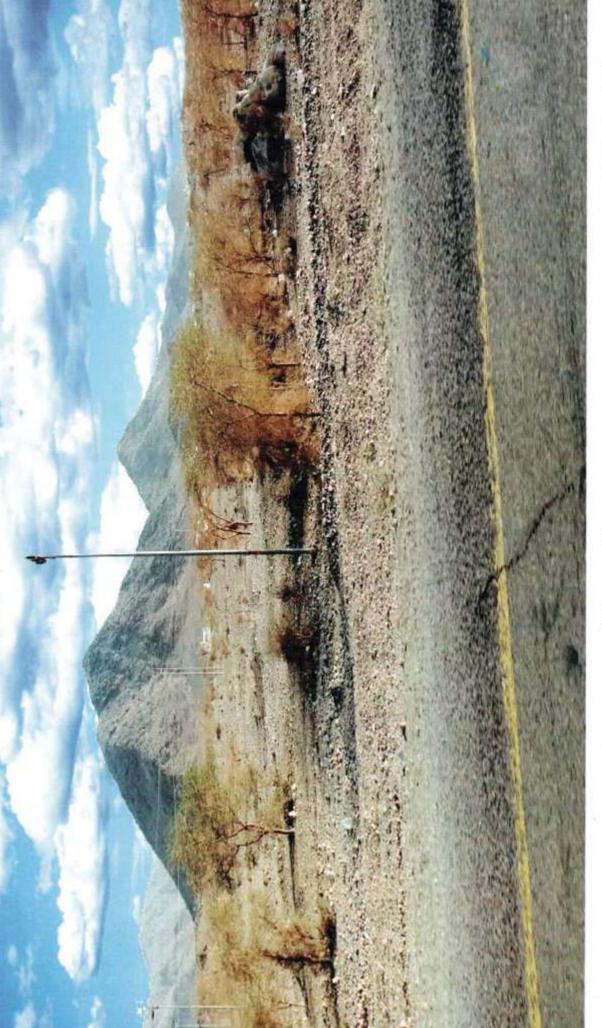

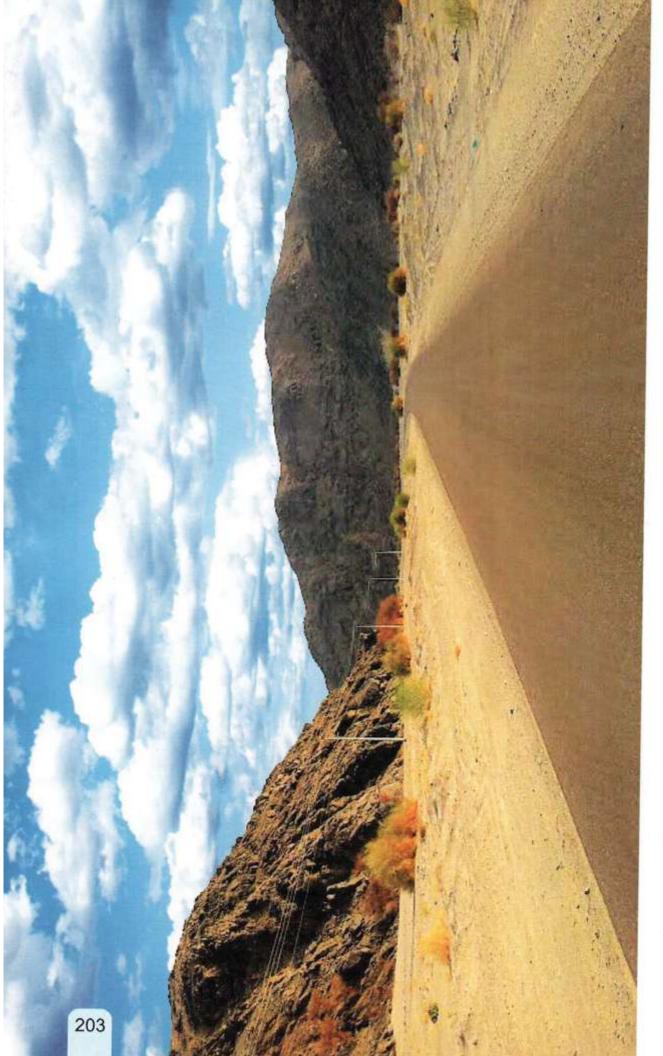

وادی ثقب دومبارک دادی ہے جس نے مکہ سے مدینہ منورہ جبرت کے دقت پیارے نی تاتیج کی زیارت کی اور پیارے مدنی آقا تلکی کے پرنور خشبودار قدموں کا بوسہ لینے کی معادت عامل کی ہے۔آج جی اس جکسک ہوایش جان دوعالم تخلیج کےخشبودار پیدندگ میک موجود ہے جوکر صرف سچے عاشق رمول تخلیجا جی کوگئوں ہوتی ہے۔ میر سے آقا تغلیج کے قدم مبارک اس دادی میں گے اس دجہ ہے الشرقعاتی نے اس دادی کوتیا مت تک کے لئے بیورکر دیا۔

وادی الآجنیز دوه مبارک دادی ہے جس نے سخرجر ہے کے دوران پیارے نی سختی کے پر نورخوشبوداروز موں کا بوسہ لینے کی سعادت حاصل کی ہے۔

آن بھی اس عبک آب و ہوا بیں جان دو عالم تلکیجا کے خشبودار پیدیک مہک موجود ہے جوکے مرف بچے عاشق رمول تلکیجا جی کوٹسوی ہوتی ہے۔ میر سے آقاتم تلکیجا کے قدم مبارک اس دادی بیں گے اس دجہ ہے الشاقعالی نے اس دادی کوتیا مت تک کے لئے شہورکر دیا۔



#### 30 وادى فاجه

وادی فاجہ وہ مبارک وادی ہے جس نے مکہ سے مدیند منورہ ہجرت کے وقت حضوراکرم مُثَاثِیْاً کی زیارت کی اور پیارے مدنی آ قامنًا اُثِیْاً کے پرنورخوشبودارقدموں کا بوسہ لینے کی سعادت حاصل کی

ہے۔ آج بھی اس جگدگی ہوا میں جان دوعالم مَنَّا تَقَائِمُ کے خوشبودار پسینہ کی مہک موجود ہے جو کہ صرف سچے عاشق رسول ہی کومسوں ہوتی ہے۔ میرے آقامُنَّا تَقَائِمُ کَ قدم مبارک اس وادی میں لگے اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس وادی کو کے اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس وادی کو قیامت تک کے لئے مشہور کردیا۔









وارئي عقنقل

مهک موجود ہے جوکرم ف سے عاشق رمول ہی کوگسوں ہوتی ہے۔ میرے آتا تائیلائی کے قدم مبارک اس دادی میں گے اس دجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دادی کوتیا ہے تیک کے کینشہور کر دیا۔ لينه كارت عامل كي ہے۔ آج جمي اس عجد كى جواش جان دوعالم تلكيم كے خوشبودار پيند كى

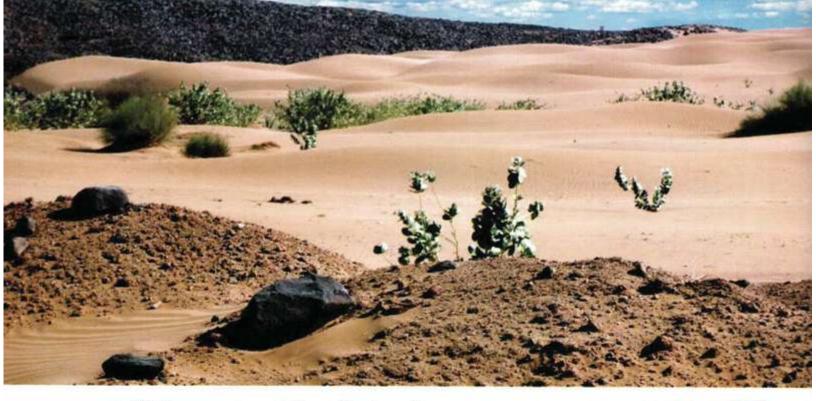

#### 33 ثنيرلفت

ثنیہ لفت وہ مبارک وادی ہے جس نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت حضورا کرم مُثَاثِیْتُم کی زیارت کی اور پیارے مدنی آتا مثالِثَیْم کے پرنورخوشبودار قدموں کا بوسہ لینے کی سعادت حاصل

کی ہے۔ آج بھی اس جگہ کی ہوا میں جان دو عالم سُلَافِیْتُم کے خوشبودار پیدنہ کی مہک موجود ہے جو کہ صرف سے عاشق رسول مُنَافِیْتُمُ ہے ہی کو محسوس ہوتی ہے۔
ہی کو محسوس ہوتی ہے۔
ہی کو محسوس ہوتی ہے۔

میرے آ قامنگائی کے قدم مبارک اس وادی میں لگے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو قیامت تک کے لئے مشہور کر دیا۔





#### عقام رويشه

رویشہ کا تذکرہ بھی سیرت کی کتب میں سفر بھرت کے حوالہ سے ملتا ہے اسی طرح احادیث نبوی مَنَّالِیُّامِّ کے ذخیرہ میں بھی رویشہ کا تذکرہ ملتا ہے۔احادیث نبوی مَنَّالِیُّرِمِ میں موجود مقامات کی تصاویر اور

نقتوں کی زیارت کے لئے احقر کی کتاب احادیث نبوی مُنَّاثِیْمُ کے تاریخی مقامات زیر طبع کا ضرور مطالعہ کریں۔

رویشہ وہ مبارک وادی ہے جس نے پیارے نبی مَثَاثَیْنَام کی زیارت کی سعادت حاصل کی ہاس کی مٹی میں مدنی آ قاسَائِنْنِام کی خوشبوآج بھی موجود ہے۔

حوالہ نقوش بالنے مصطفیٰ



# ہجرت کے دوران آقامناً لیڈیٹم کے ہاتھوں مسجد قباء کی تعمیر

#### مىجدقباءقرآن وحديث كى روشنى ميں

مکہ کرمہ ہے ججرت کرے 8 ریج الاول 13 نبوی، بروز دوشنبہ، 23 ستبر 622 ہوئی کریم سکاٹیٹیٹر اور حضرت ابو بکر رہائیٹیٹر بیٹر ہی بیرونی بیٹی بیٹے تھے، بید بینہ ہے دومیل کے فاصلہ پر ہے بیرونی بیتی ہے جس میں ہجرت کے سفر میں بیارے نبی سکاٹیٹر آنے قیام فرمایا۔ قباء ایک کنویں کا نام تھا جس کی نسبت ہے بہتی کا نام بھی قباء میں قبیلہ عمرو بن عوف کے قباء میں قبیلہ عمرو بن عوف کے مردار کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر رہائیٹر نے میں مردار کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر رہائیٹر نے میں میں بیاں آپ کے ہاں جب کے ہاں جا بھٹر سے دوست کے ہاں جب کے ہاں جا بھٹر سے کہاں جب کے ہاں جب کے ہیں ہیں آپ کا قیام 14 دن رہا۔ قباء میں آپ کا جب کے ہاں جب کی ہیں آپ کے ہاں جب کا کا ہیں ہیں آپ کی کا جب کے ہاں جب کی ہیں آپ کی کا ہیں ہیں آپ کی کا ہے ہیں آپ کی کا ہیں ہیں آپ کی کا ہیں گلائوں کی کی کی کی کا ہی ہے ہاں جب کی کا ہی کی کرانا کے کا ہی کی کی کی کی کرانا کی کی کی کی کرانا کی کی کرانا کی کرانا کے کہ کی کرانا کی کی کرانا کے کہ کرانا کی کرانا کے کہ کرانا کی کرانا کے کہ کرانا کی کرانا کی کرانا کے کہ کرانا کر کرانا کے کہ کرانا کر کرانا کے کہ کرانا کر کرانا کے کہ کرانا کے کہ کرانا کی کرانا کی کرانا کر کرانا کے کرانا کر کرانا کے کہ کرانا کر کرانا کے کہ کرانا کے کرانا کر کرانا کے کہ کرانا کر کرانا کر کرانا کے کہ کرانا کر کرانا کر

محبوب کا نُنات مَنَّالِيَّا کُم کَ تَشْرُيف لانے سے پہلے يہاں انصار كے بہت سے خاندان آباد شخاوروه صحابه كرام رُثَى اُنْتُا

کے مدینہ منورہ آ چکے تھے وہ بھی یہیں تظہرے ہوئے تھے جب جان دو عالم منگا لیے ہمرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے بہلے چندروز یہاں بنی عمر بن عوف کے ہاں قیام فرمایا اور پہلے روز بی اپنے دست مبارک سے مجد قباء کی بنیاد رکھی ۔ دورانِ تعمیر رسالت مآب منگا لیے ہما اور آپ کے صحابہ کرام ڈیکا لیکھی ۔ دورانِ تعمیر رسالت مآب منگا لیے ہما اور کام کیا۔ علامہ سہلی میسید نے بھی اہل قباء کے ساتھ پھر اٹھائے اور کام کیا۔ علامہ سہبلی میسید فرماتے ہیں کہ بوقتِ بنیاد پہلا پھر حضور نبی کریم منگا لیے ہما نے ، دوسرا حضرت ابو بکر صدیق والتی ہوئے ہو انہوا حضرت عمر فاروق والتی ہوئے۔ اللہ کھا۔ اس کے بعد دیگر صحابہ وی کا تعمیر میں شریک ہوئے۔ اللہ کھا۔ اس کے بعد دیگر صحابہ وی کی کھیر میں شریک ہوئے۔ اللہ کھا۔ اس کے بعد دیگر صحابہ وی کی کھیر میں شریک ہوئے۔ اللہ کھا۔ اس کے بعد دیگر صحابہ وی کھیر میں شریک ہوئے۔ اللہ کھا۔ اس کے بعد دیگر صحابہ وی کھیر میں شریک ہوئے۔ اللہ کھا۔ اس کے بعد دیگر صحابہ وی کھیر میں شریک ہوئے۔ اللہ کھا۔

اس کے بعد سرکار دو جہاں مَنَّالَیْمَ خُود بھی بھاری بھاری پھر اٹھا کرلائے جس سے جسم مبارک خم ہوجا تا تھا۔عقیدت مند آتے اور کہتے آپ چھوڑ دیں ہم اٹھالیں گے۔ آپ مَنَّالَیْمُ درخواست قبول کرتے اور پھر دوسرا پھراٹھا لیتے ۔صحابہ کرام حُنَّالَیْمُ میں سے ہرا یک کو آپ مَنَّالِیْمُ نِمْ حَمَّم دیا کہ ترتیب کے ساتھ ایک ایک پھررکھیں۔



بيه سجد حضرت عبدالله ابن مكتوم والنفيَّا كي زمين بربنانيَّ كني اس جلَّه بر تھجورین خشک کی جاتی خصیں۔حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈالٹیڈ جوشاعر بھی تھےوہ بھی تقبیر میں شریک تھے۔وہ کام پر ابھارنے کیلئے ساتھ ساتھ اشعار بھی پڑھتے جاتے تھے۔حضور نبی کریم مَثَاثِیْکَم بھی ہرقافیہ کے ساتھ آواز ملاتے جاتے ،جس ہےمنظراور بھی دنشین ہوجا تاوہ اشعار یہ ہیں۔

أَفْلَحَ مَن يُعَالِجُ الْمَسَاجِدَا وَيَهُرَهُ الْقُرُانَ قَائِمًا وَقَاعِدَا وَيَبِينُتُ السَّلْيُلَ عِنُدَ وَاقِدَا ترجی وہ کامیاب ہے جومبحد تغییر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جا گتا رہتا ہے۔ الى طرح قرآن حكيم مين بهي الم مجدكي تغيير اورا بميت وفضيلت کا تذکرہ باری تعالی نے اسنے حبیب اور محبوب کا سُنات سَالَيْظِم اور صحابه كرام فِيَ اللَّهُ مَ كَي دلجوني كرنے كيليّ ارشا وفر مايا:

لَمُشْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى الشَّقُوٰى مِنْ آوَلِ يَوْمِ أَحَقُ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ \* فِيْهِ بِجَالٌ بُحِبُونَ أَنْ يُتَطَهِّهُ وَاللَّهُ يُحِتُ الْنُظَفِي نِنَ ۞ ٥

مُنْ " وہ مجدجس کی بنیاد پہلے دن ہے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ (اے حبیب مَثَاثَیْرُمُ!) تم اس میں قیام کرو اس میں ایسے لوگ ہیں جو صفائی وطہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی ماك صاف لوگوں كومجوب ركھتاہے۔"

مدينه طيبه مين اليي كي مساجد مين جن كومجوب خدامًا لينافي كي

فضياتين حاصل بين خواه وه فضیلتیں دعا کی قبولیت کی ہو یا اسى طرح كى كوئى اور ہو۔ ان مساجد میں ہے محبد قباء سب سےافضل ہے، جے میرے محبوب سَلَمُ عَيْمً نے اس وقت بنایا جب آب علينا مكه مكرمه س ہجرت کر کے آئے تھے ای وجہ

کے نوافل مجد قباء میں ادا کرتے تھے یہی وہ مجد ہے جس میں پیارے مدني آ قامَنَا لِيُنْظِمُ نِصحابِهِ ثِنَالَتُهُ كِساتِهُ اعلانِيهُمازا دافر مائي \_ 🍳 اس کے علاوہ یہ فضیات بھی حاصل ہے جس کے بارے حضرت ابن عمر خلافی فرماتے ہیں کہ پیارے نبی مَنْلِقَیْمُ پیدل اور سواری پرتشریف لا کرمسجد قباء کی زیارت کرتے اوراس میں دور تعتیں نماز پڑھتے۔ نیز فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم منافیظم کود یکھاوہ ہر ہفتہ کو بھی تشریف لاتے۔

رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِيْهِ كُلُّ سَبْتٍ •

اى طرح محد بن منكدر سے آپ منافق كم كاماه رمضان المبارك کی سترہ تاریخ کی صبح کو بھی تشریف لا نا ثابت ہے۔

امیرالمومنین حضرت عمر فاروق دانشدُفر ماتے ہیں: خدا کی قتم!اگرید مسجد عالم کے کناروں میں ہے کسی کنارے پر بھی واقع ہوتی تو ہم اس کی طلب میں کتنے اونٹوں کے جگر پھاڑ دیتے۔ ای طرح فرماتے ہیں کہ:

مسجد قباء مين دوركعت نماز يره هنا ميرے نز ديك بيت المقدس کی دوبارزیارت کرنے ہے بہتر ہے۔

108: 108 ع الروض ا لانف: 332/2

🔞 مسلم شريف: 3389 ص 448، بخاري: 1191، 1193 مشكوة : 694 سنن بيهقى :10427، 10429 صحيح ابن حبان: 1616، 1627

4 جذب القلوب: ص136 5 جذب القلوب: ص 136



#### مىجدقباء مين نماز كااجر وثواب

ابوامامہ بہل بن حنیف سے مروی ہے کہ سرکار دوعالم منگافیو م فرمایا:

#### مَنُ تَوَضَّا فَاسْبَعَ الْوُضُوءَ وَجَاءَ مَسْجِدَ قُبَّاءَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَ لَهُ أَجُرُعُمْرَةٍ

'' جس نے اچھی طرح وضوکیا۔ پھرمبجد قباء میں آ کر دورکعت نمازادا کی اسے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔'' 3 سعد میں اقبش اس کی نامیس ناحضہ وانس میں ایک جالفیکا

سعید بن الرقیش اسدی نے سید نا حضرت انس بن مالک رہائشہ ہے بھی اس ہے ملتی جلتی روایت بیان کی ہے جوامام تر مذی میشائشہ نے

# ا پنی جامع الترندی میں نقل کی ہے کہ بی کریم مَثَّا اللَّهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلِي ال

معدقبامیں نماز کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ 2 معدقبامیں نماز کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ 2 حضرت عمر رہائٹھ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ منگائٹھ کی قباء میں نماز پڑھنے کی سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر بیہ سجد قباء یمن کے شہر صنعاء میں بھی ہوتی تو خدا کی تتم ! میں اپنے مدنی آ قا منگائٹھ کی اتباع میں ہر ہفتہ وہاں جانے کی کوشش کرتا۔

- 🐠 سنن ابن ماجه ، باب ماجاء في الصلوة
  - 2 حواله خلاصة الوفاء 264

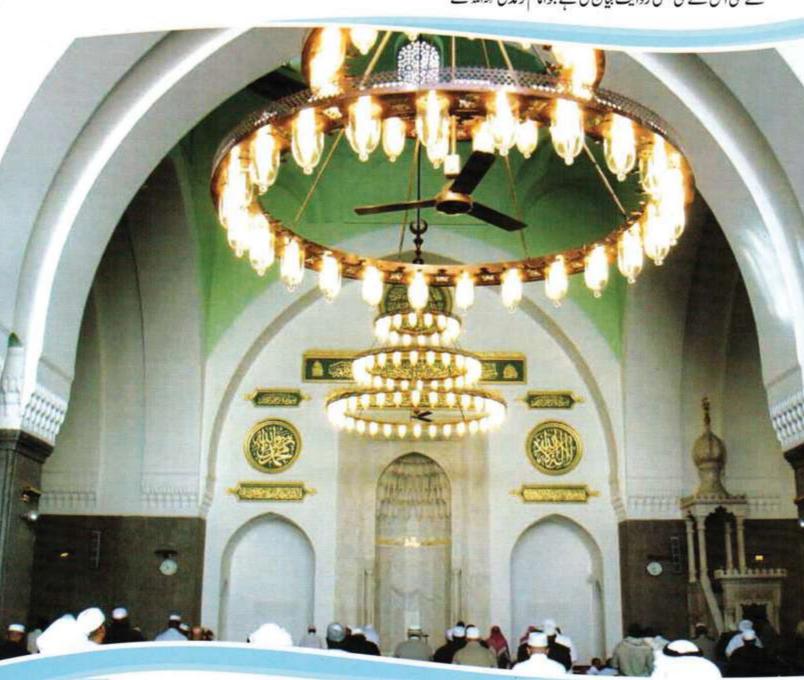

# مسجد قباء کی فضیلت پرمحد ثین اورعلماء کی آراء

امام بخاری میشند فرماتے ہیں کہ آل حذیفہ کا غلام حضرت سالم رفی فیڈ مسجد قباء میں ابتدائی مہاجرین کی نمازوں میں امامت کرتا تھا اور اس جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رفی فیڈ اور حضرت عمر رفی فیڈ بھی شریک ہوتے تھے۔

کیا مقام ہےاس مبارک محد کا کداگراس تک پینچنے کے لیے ایک ماہ کا سفر بھی کرنا پڑتا تو بھی لوگ یہاں پہنچتے ۔جو بھی اپنے گھر سے اس ارادے سے روانہ ہوا کہ وہاں جا کر چاررکعت نماز ادا کرے گاللہ تعالیٰ اس کوعمرہ کا اجردےگا۔

مبحد قباء ہے متعلق سورہ تو بدکی آیت نمبر 108 کے بارے میں سیدنا حضرت ابو ہر برہ وہاللہ استان کے کہ حضور نبی کریم منالیہ ہم نے فرمایا: بیآیت اہل قباء کے حق میں نازل ہوئی۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میرے آقا مدنی سُلَاثَیْکُمُ قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ہاں قبا تشریف لے گئے۔اور ان سے دریافت فرمایا: تمہارا کون سالپندیدہ اور قابل تعریف عمل ہے جس کی وجہ ہے قرآن مجید نے تمہاری تعریف و تحسین کی ہے۔

وہ عرض کرنے گگ: اے اللہ کے حبیب! آپ پر ہمارے مال باپ قربان ہو جائیں ہمارا بہت زیادہ محبوب عمل تو کوئی معلوم نہیں۔ البتہ ہم رفع حاجت سے فارغ ہوکر پانی سے استنجا کرتے ہیں اس پر سرور کونین مَنْ اللہ ہم نے فرمایا۔ اسی نظافت اور طہارت پسندی کے باعث اللہ کریم نے تم لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔

1 حواله صحيح البخاري 2 خلاصة الوفاء 372



مقام پر ہواتھا۔ وہ مقام پر ہواتھا۔ وہ مقام پر ہواتھا۔ وہ مولی ہے کہ مقارت استعید بن ارقیش محضرت انس بن مالک ڈائٹو کا محمد قباء تشریف لائے اور نماز دوگانہ ادا کی جب انہوں نے ملام کے ساتھ نماز ختم کی تووییں تشریف فرماہوئے اور ہم بھی ان کے گردبیٹھ گئے انہوں نے فرمایا:

میٹر میٹھ گئے انہوں نے فرمایا:

سبحان اللهِ ما اعظ حَقُّ هٰذَاالُمَسُجِدِ یے عظیم مجدال وقت بھی عوام وخواص کے لیے بیش قیمت عظیم زیارت گاہ ہے جس کے حق میں وہ محراب ہے جہال سورہ تو بد کی آیت نمبر 80 نازل ہوئی۔ای محراب کے سامنے ذرابا کیں ہاتھ پروہ جگہ ہے جہال حضور نبی کریم مثل الی کی سواری قصواء بیٹھی تھی۔ پہلے کچ فرش پراس جگہ چونے ہو وہ نشان نظر آتا تفامگر اب سنگ مرکا فرش بنادیا گیا ہے مگر زیارت کے وقت یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہفتہ کے روز اس متجد کی زیارت انتہائی افضل ہے کیونکہ آپ مثل الی ہفتہ کے روز یہاں تشریف لاتے تھے۔اس کے علاوہ 17 رمضان المبارک کو بھی یہاں تشریف لانا ثابت ہے۔ 2

1 حواله خلاصه الوفاء 373

🥏 مسجد نبوى كَاتَيْكُمْ كَا تصويرى اليم 41

ایک اورروایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے۔ ہم رفع حاجت ہے فراغت کے بعد ڈھیلہ استعال کر کے مزید طہارت کے لئے پانی بھی استعال کرتے ہیں۔

اسلام میں سب سے پہلی مجد کا درجدر کھنے والی اس معجد قباء کی زیارت مسنون ہے۔معجد نبوی کے علاوہ باقی تمام مساجد کی حیثیت صرف تاریخی ہے۔معجد حرام،معجد نبوی شریف اور بیت المقدس کے بعد معجد قباء دنیا بھر میں تمام مساجد سے افضل ہے۔

یہ مسجد مسلمانوں کے اہتمام و توجہ کا مرکزرہی بالآخر سن 1406ھ/1986ء میں خادم حرمین شریفین شاہ فہدنے اس کی تقمیر و توسیع میں بھر پور دلچیں کی جس میں اب بیس ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے۔

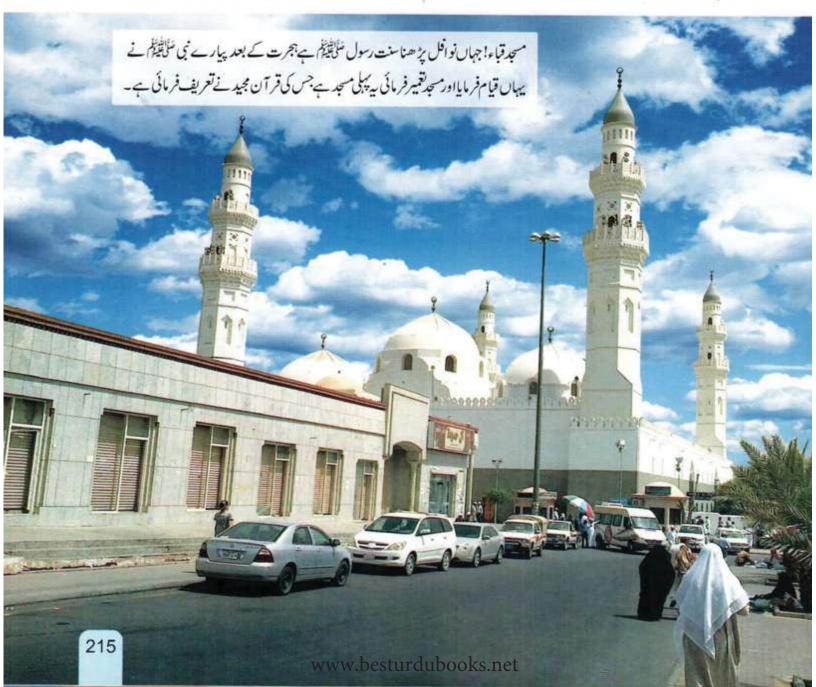

## قباءكي وجيشميه اورمحل وقوع

اہل قبا کوسرور کو نین منافیۃ کی مکہ سے رخصت ہونے کی خبر ہو چکی تھی اور اُن کو بیہ معلوم تھا کہ آپ منافیۃ کہی روز مدینہ منورہ جاتے ہوئے قبا ہے گزریں گے۔ چنانچہ وہ لوگ ہرروز شدت سے سید المرسلین منافیۃ کی انتظار میں گھروں سے نکل آتے اور آپ کی راہ تکنے لگتے۔ جب دھوپ تیز اور سائے ختم ہوجا تا تو مالیوں ہو کرلوٹ جاتے۔ آخر مسرتوں کی وہ مبارک گھڑی آپنجی اور حبیب خدا منافیۃ کی مرزمین قباء میں داخل ہوئے۔ پہلا شخص جس نے آپ کو قباء میں داخل ہوئے۔ پہلا شخص جس نے آپ کو قباء میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا ایک یہودی تھا وہ چلا اٹھا اے بنی قبلہ! وہ ذی شان ہستی آگئی ہے جس کاتم انتظار کررہے تھے۔ ا

قباء کی وجہ تسمید کے بارے میں آتا ہے کہ قباء ایک کنویں کا نام تھا جس کی نسبت ہے ہیں گانام بھی قباء مشہور ہوگیا۔ میرے آقا منگا لیُونم نے جس کی نسبت ہے ہیں عوف کے سردار کلثوم بن ہدم ولائنو کے ہاں قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر ولائنو نے حبیب بن اساف کو شرف میز بانی بخشا۔ رات کو سعد بن ضیمہ اوی کے ہاں مجلس لگتی۔ تین دن بعد حضرت علی ولائنو بھی یہیں آپ ہے آ ملے۔ قباء میں آپ کا قیام 14 دن رہا۔ قباء مدینہ منورہ سے تقریبا 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

حضرت انس ابن ما لک رفائقۂ ہے مروی ہے: (ہم عصر کی نماز معبد نبوی میں اداکرتے اور پھر جب بھی قباء جایا کرتے تو وہاں ایسے وقت میں پہنچتے کہ سورج ابھی کافی بلند ہوتا تھا )۔

اس حدیث مبارکہ ہے ہمیں اندازہ ہوجاتا ہے کہ مسجد نبوی شریف اور قباء میں فاصلہ اتنا تھا کہ پیدل چلنے والا انسان نماز ظہراور عصر کے درمیان بڑے آسانی ہے وہاں پہنچ سکتا تھا۔

مداد ہر النبوۃ میں قباء میں حضور نبی کریم مُنَّالَّیْکُم کی آمدے بارے میں تحریب کہ کہ 12 رہے الاول کو حضور نبی کریم مُنَّالِیْکُم رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمر وہن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن بدم دالنَّمُ کے مکان میں تشریف فرماہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر وشرف پر کدونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان ہے اللہ الکبر کا پر جوش نعرہ لگایا

حيارول طرف

سے انصار جوش مسرت میں آئے اور بارگاہ رسالت میں صلوۃ وسلام کا
نذرانہ عقیدت پیش کرنے گئے۔ اکثر صحابہ کرام شکائنڈ مجو حضور نبی
کریم مُنافیڈ کی سہلے ہجرت کرکے مدینہ منورہ آئے سے وہ لوگ بھی
اس مکان میں گھیرے ہوئے سے۔ حضرت علی جائنڈ بھی حکم نبوی کے
مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے
سے وہ بھی مدینہ آگئے اور اس مکان میں قیام فرمایا۔ اور حضرت کاثوم
بن مہم جو الحقید اور اس کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی
مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے گئے۔ ع

اللہ اکبر! عمر و بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء منگافیا اور صحابہ رفخالفیا کے نورانی اجتماع سے ایساساں بندھا گیا ہوگا کہ غالباً چاندسورج اور ستارے جیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے یہ کہتے ہوئے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن ہم رفحالفی کا مکان؟ اور شاید خاندان عمر و بن عوف کا بچہ بچہ جوش مسرت سے مسکرا مسکرا کر زبان حال سے بی نغہ گا تا ہوگا۔

ان کے قدم پہ میں شار، جن کے قوم نازنے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنادیا 3

- 1 مدارج النبوة، ص 631
- 2 مدارج النبوة ج 2 ص 63 وبخاري جلد1 ص 560
  - 3 سيرت مصطفى الأليم 161

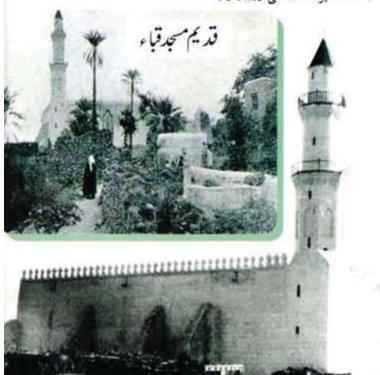

### 14 دن قباء میں قیام رہا۔

آپ مُثَلِّقُوْمٌ قباء ہے مدینه منورہ پنچے تو پچھ ماہ بعد جب مسجد نبوی مَثَلِّقُیْمٌ اوراز واج مطہرات فِحَالُیْنَاکے جروں کی تغییر جاری تھی پیغام اجل آپنجااور میز بان رسول الله مُثَلِّقُیْمٌ حضرت کلثوم بن ہدم فِحَالِتُمُواس دنیا ہے رخصت ہوگئے میکسی غزوہ میں شریک ندہوسکے۔

حضرت کلثوم بن ہدم والنفیا کی قبرقبا مقبرہ میں ہے بیم قبرہ مسجد قباء سے جنوب مشرقی کونے سے باہر تقریبا پندرہ بیں فٹ کے فاصلے پرواقع ہے دوحصوں میں منقسم ہے دونوں کے گر دچارد یواری ہے اس مقبرہ میں حضرت کلثوم بن ہدم والنفیا کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ و تابعین ڈی کھی آرام فرما ہیں۔ 2

حضرت کلثوم بن ہدم و اللّٰهُ کی قبر محبد قباء کے قریب موجود قبرستان قباء میں ہے تا سلہ پر قبرستان قباء میں ہے قاصلہ پر ہے اس قبرستان میں حضرت کلثوم بن مدم والنّٰهُ کَا علاوہ بھی کئی صحابہ و کا کُھُوْمُ مدفون ہیں۔

- 🧃 بحواله روض الانف 11/2
- هجرت خير البشونلاليُّمْ ، ص156

# قباء ميں دار كلثوم ميں حضور سَالْقَيْظُ كا قيام

دار کلثوم کے بارے میں علامہ عاصم لکھتے ہیں کہ مسجد قباء سے متصل جنوب میں ( بعنی قبلدرخ ) دوگھر ہے ہوئے ہیں جن کی حصت گنبدی شکل کی ہے اور اس پر سفیدی کی جوئی ہے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک گھر اس جگہ بنا ہوا ہے جہال حضرت کلثوم بن ہم رفائقُوُ کا گھر تھا اور دوسرا اس جگہ جہال حضرت سعد بن خیشمہ رفائقُو کا گھر تھا۔

مؤرخین کااس بات پراتفاق ہے کہ میرے آقامدنی منگائیا آمکہ معظمہ ہے ہجرت کر کے جب قباء پہنچے تھے تو آپ منگائی آج نے حضرت کاثوم بن ہدم والٹی کے گھر کواپنے قیام کے لیے اور حضرت سعد بن خیشمہ والٹی کا کو اپنی مجلس کے لیے پہند فر مایا تھا اور بیدونوں گھر معجدے متصل جنوب میں (یعنی قبلدرخ) واقع تھے۔ 10 معجدے متصل جنوب میں (یعنی قبلدرخ) واقع تھے۔ 10

ا س خاندان کے سربراہ کلثوم بن بدم وہافٹ تھے جب سرکار دو جہال منگافٹ آل کے گھر تھہرے تو اس قبیلے کے تمام افراد نے خوشی ومسرت میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ بیفخران کی قسمت میں تھا کہ کا ئنات کے عظیم انسان عظیم مہاجران کے مہمان ہوئے 4 دن یا



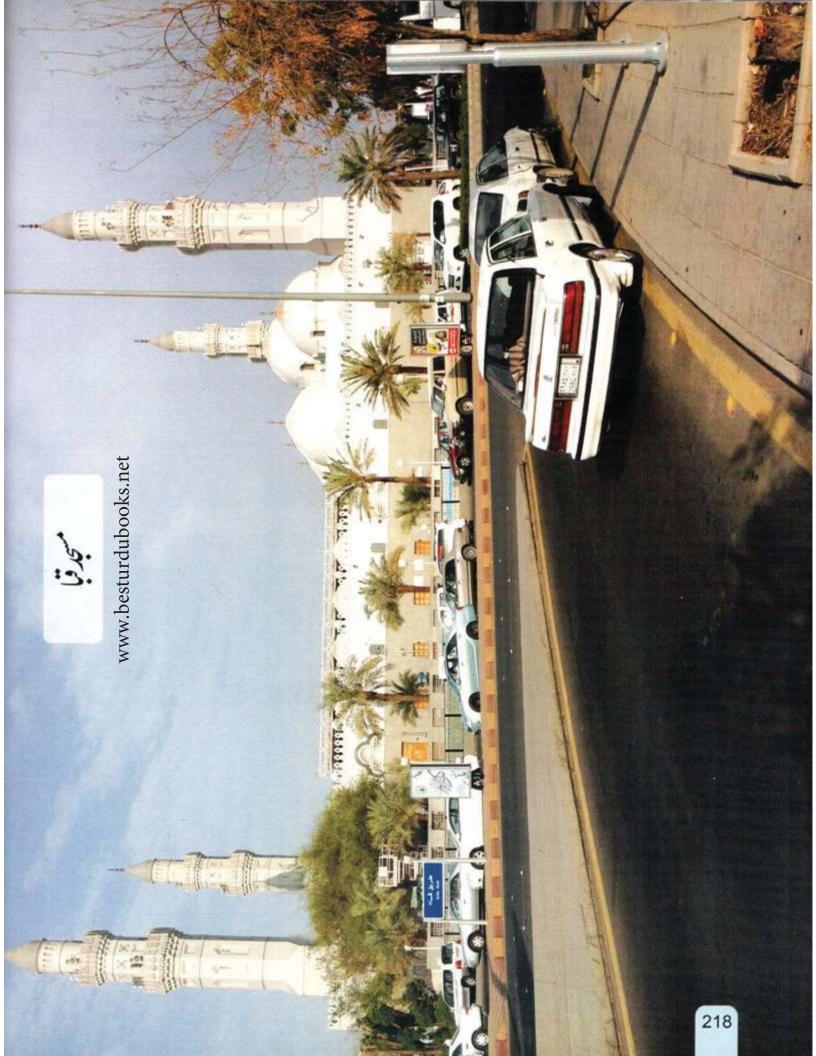

# قباء ميں حضرت سعد بن خشميه رضافية كا گھر

حضرت کلثوم بن ہدم رفحالیہ کے مکان کے ساتھ ہی حضرت سعد بن خیشمہ رفیانی کا مکان تھا، عام لوگوں سے ملنے جلنے کے لئے حضرت سعد بن خیشمہ رفیانی کی مکان میں نشست رہتی تھی۔ یہ گھر ہجرت سے قبل بھی اسلام کا مرکز تھا۔حضرات صحابہ کرام رفحالیہ کھی مجماراس میں جعدادا کرتے تھے۔

آپ مَنْ عَلَيْمِ كَاس گھر ميں آ رام كرنااور نماز پڙھنا بھي ثابت

ہے،حضرت سعد رہائٹۂ کا میدگھر بعد میں مسجد میں تبدیل ہو گیا اور مسجد دار سعد بن خیشمہ رہائٹۂ کے مشہور ہوا۔

یہ مجدز مانہ ماضی تک موجو در ہی۔ 1490 ھیں مسجد قباء کی توسیع کے وقت یہ مسجد اور کلثوم بن ہدم خلافیۃ کا مکان توسیع میں آگئے اب یہ دونوں مکان محراب مسجد کی دائیں جانب کی اگلی صفوں میں شامل ہیں۔ 18

😗 هجرت خير البشرنگائيلم، ص 156

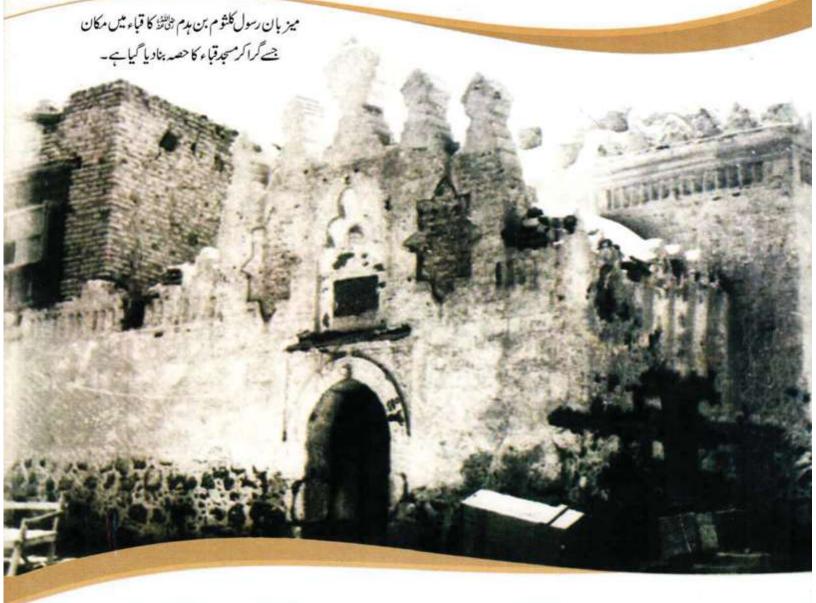

### مسجد قباء مؤرخين كي نظريين

یرسوار ہوکرا ہے پھرائے۔

مشہور مؤرخ علامہ طبری عملیات کھتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے راستہ میں وادی قباء کے مقام پرمجبوب کا سکات مٹائٹیڈ آئے نے جو پہلا کام کیاوہ رب ذوالجلال کی عبادت کے لئے ایک مسجد کی تغییرتھی ۔ مسجد قباء کی جگہ پر پہلے حضرت کلاؤم بن ہدم رفیافیڈ کی ایک زمین تھی جہال مسجور میں سکھائی جاتی تھیں ۔ بیجگہ انہوں نے مسجد کے لئے پیش کی ۔ لیعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس جگہ حضور مٹائٹیڈ کم کی اونمنی بیٹھ کی تحقیم کی جہارے لئے تھی کی ۔ اہل قباء نے درخواست کی کہ ہمارے لئے ایک مسجد بنواد بیجئے۔ فرمایا: تم میں سے ایک شخص ہمارے ناقہ لئے ایک مسجد بنواد بیجئے۔ فرمایا: تم میں سے ایک شخص ہمارے ناقہ

مجد قباء کی تغییر سے قبل کی بات ہے کہ حضرت سعد بن خیشہ ولائڈ ان بارہ انصاری صحابہ کرام اٹھ ٹھٹھٹا میں شامل تھے۔ جنہوں نے بیعت عقبہ ثانی میں رسول اللہ منگا ٹھٹھ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ، انہوں نے بیعت عقبہ سے والیسی پراپنے گھر کے پاس ایک احاطے میں نماز پڑھنے کا بندوبست کیا تھا۔ بیز مین ایک عورت کی ملکیت تھی جس کا نام لیہ تھا جہاں وہ اپنے بار بردار جانور باندھا کرتی تھی۔

حضرت سعد بن خیشمہ دلی نفون نے وہ زمین کے کررسول اللہ منا لیونی کی خدمت میں پیش کر دی تا کہ اس پر مسجد تعمیر کی جاسکے، اس کے احاطے میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا جس کا نام بیر قباء تھا۔ اسی نسبت سے اس مسجد کومسجد قباء کہا جانے لگا۔

طبرانی شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رفائنڈ سے مروی ہے رسول الله منگائنڈ کے سحابہ کرام الٹرائنٹ کوارشاد فرمایا کہ وہ آپ منگائنڈ کی کی ناقبہ (اوٹٹنی) پر بیٹھ کر اس جگہ کا چکر لگائیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکرصدیق رفائنڈ نے ناقبہ رسول منگائنڈ کم پر بیٹھنے کی کوشش کی مگر وہ چھلانگ لگا کر کھڑے ہوگئی اوران کواپنے اوپر بیٹھنے نہ دیا پھر حضرت عمر فاروق رفائنڈ نے کوشش کی مگر اس باربھی اس نے ایسا ہی کیا۔

اس پررسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الله

پرنشان لگا دیا جائے اور پھرانہی نشانات کی حدود پر مجد تغییر کردی جائے اس لیے کہ بیاللہ کی طرف سے مامور ہے۔اس طریقے سے مجد قباء کی حدود متعین کی گئی۔احاط مجد کے اندر ہی ناقہ رسول مُنگافیا آئے کے باند صنے کے لیے جگہ مختص کردی گئی۔

جب زمین کی حد بندی ہوگئی تو ارشاد رسالت مآب مُنَاتَّمَ اِللَّمَ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنِيْلِيَّةُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِيْمِ اللْمُؤْمِنِيْمِ اللْمُؤْمِنِيْمِ اللْمُؤْمِنِيْمِ اللْمُؤْمِنِيْمِ اللْمُؤْمِنِيْمِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِيْمِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِيْمِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِمُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْمُل

حضرت جابر رافتہ استادہ واست کی ہے کہ اہل قباء سے ارشادہ وا حرہ سے پھر لے آؤے حضور نبی کریم مٹانٹیٹر نے نیز ہ نما لاٹھی سے قبلہ کے تعین کے لئے ایک لکیر چینی اور اپنے دست مبارک سے ایک پھر رکھا پھر رفیق غارومزار حضرت ابو بکر رفیائٹیڈ کو تھم جوا کہ اس کے دائیں جانب پھر رکھیں ،اس کے بعد حضرت عمر رفیائٹیڈ اور پھر حضرت عثمان ذی النورین خلاف پھر لائے اور اس کے ساتھ نصب کر دیا۔اس موقع پر حضور نبی کریم مٹانٹیڈ کے اور اس کے ساتھ نصب کر دیا۔اس موقع پر حضور نبی کریم مٹانٹیڈ کے ارشاد فر مایا: میرے بعد انہیں اس ترتیب سے خلافت عطاکی جائے گی۔امام حاکم جیسٹیٹ فرماتے ہیں، بیحدیث سندا سے حلافت عطاکی جائے گی۔امام حاکم جیسٹیٹ فرماتے ہیں، بیحدیث سندا سے ح

1 بحواله تاريخ مدينه 52/1 2 حواله مستدرك حاكم 313/3

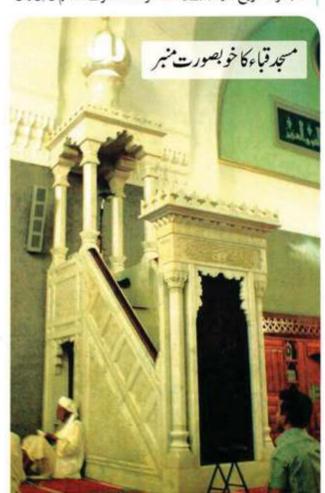

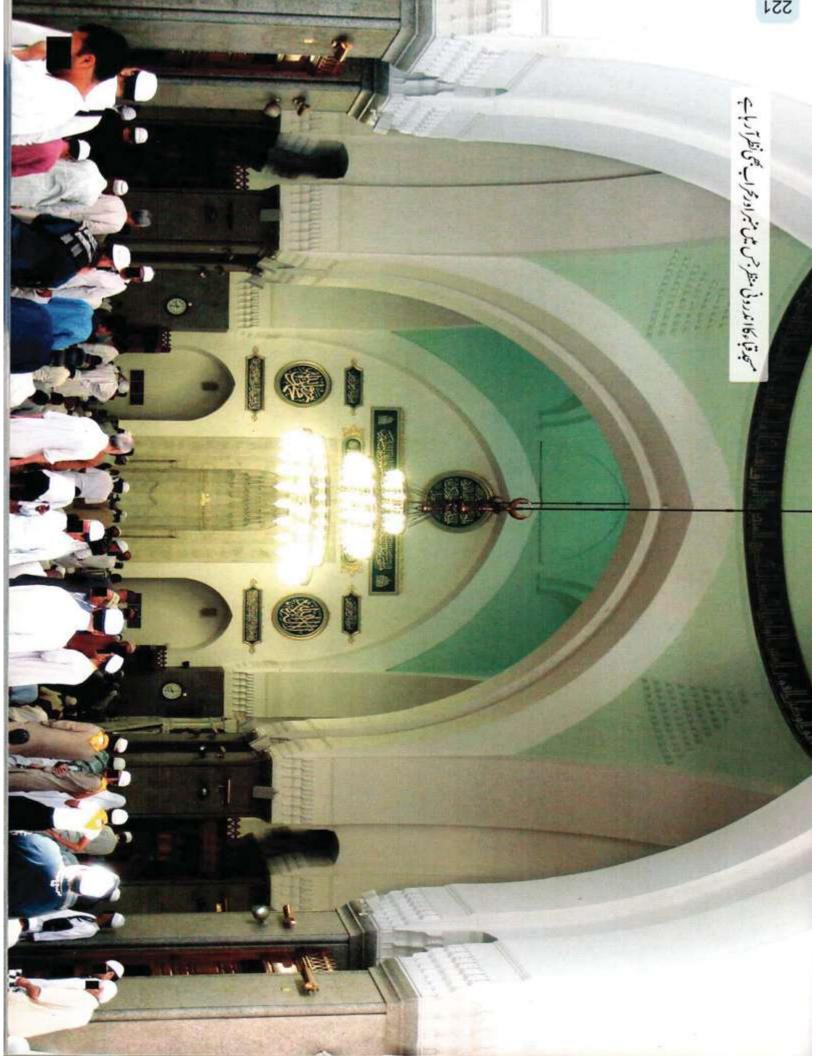

# مسجد قباء میں پیارے نبی سَلَالْائِیْم کا قیام اوراحاط مسجد

سیدالمرسلین مَنْ اللَّهُ عَلَم عَی مدت کے بارے میں سول الله مَنَّاللَّهُ عَلَيْهُم کے ساتھ صحابہ کرام رُمَّاللَّهُ ان میازیں پڑھیں۔

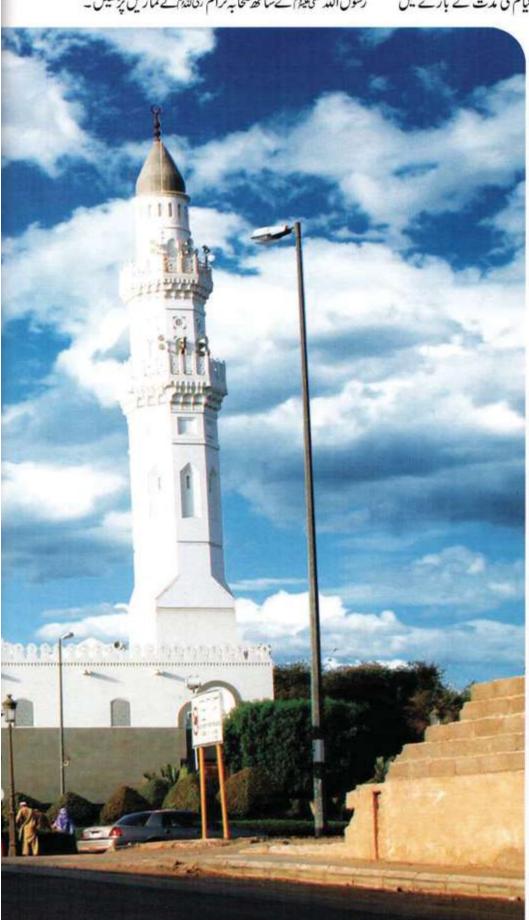

اختلاف ہے۔ مورخین کا بیان ہے
کہ چاردن لیعنی پیر، منگل، بدھ اور
جمعرات قیام فرمایا اور جمعہ کو پیڑب
رواند ہوئے۔ محدثین میں امام
بخاری میں کہ نے حضرت انس بن
مالک رٹی گئی کی روایت کی بنا پر 14
دن کھا ہے۔

سیّد المرسین مَنْ النَّیْمُ کے باتھوں تغییر کردہ مجد قباء کا طول اور عرض 66 گز بیان کیا جاتا ہے۔ اس مجد میں چاروں طرف ممارت متحی اور اس کے درمیان میں یعنی وسط صحن میں ایک قبہ تھا جو اساف "کہلاتا تھا، مسرک الساف "کہلاتا تھا، کہتے ہیں اومٹی پہلے اس مقام پر بیٹھی تھی۔ ممارت مجد میں کعبہ کی جانب وسط میں ایک محراب تھی اور جانب وسط میں ایک محراب تھی اور اس کے بازومیں منبر۔

منجد قباء کے مصلی کے بائیں جانب کے کونے میں ایک محراب تھی جس کانام اطاقة الکشف "فا۔ مشہور ہے کہ رسول اللہ منگاٹیڈ لم جب اس محراب کے محاذی کھڑے ہوتے تو کعبہ نظر آتا تھا۔ اب یہ محبد نے سرے سے تعمیر ہوگئی ہے۔ پرانے سرے سے تعمیر ہوگئی ہے۔ پرانے آثار میں سے کسی چیز کا پہانہیں ملتا۔ یہی وہ پہلی مسجد ہے جس میں مشرکوں کے کسی خوف کے بغیر بنیا در کھی تو قبلے کی جہت کا تعین حضرت جرئیل علیناً انے کیا۔ تحویل قبلہ کے بعد جب میرے آقا مَثَّاثَیْنَا مُحجد قباء تشریف لائے تواس کی دیوار کعبہ کی جانب کردی۔ یبی وہ پہلی مجد ہے جوآپ منافیا نے عام مسلمانوں کے لئے تقمیر فرمائی۔امام ابن کیٹر ٹیسٹائیٹ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حبیب خدا منافیلیئم جب پہلے دن عمرو بن عوف کے قبیلے میں آئے اور مجد کی

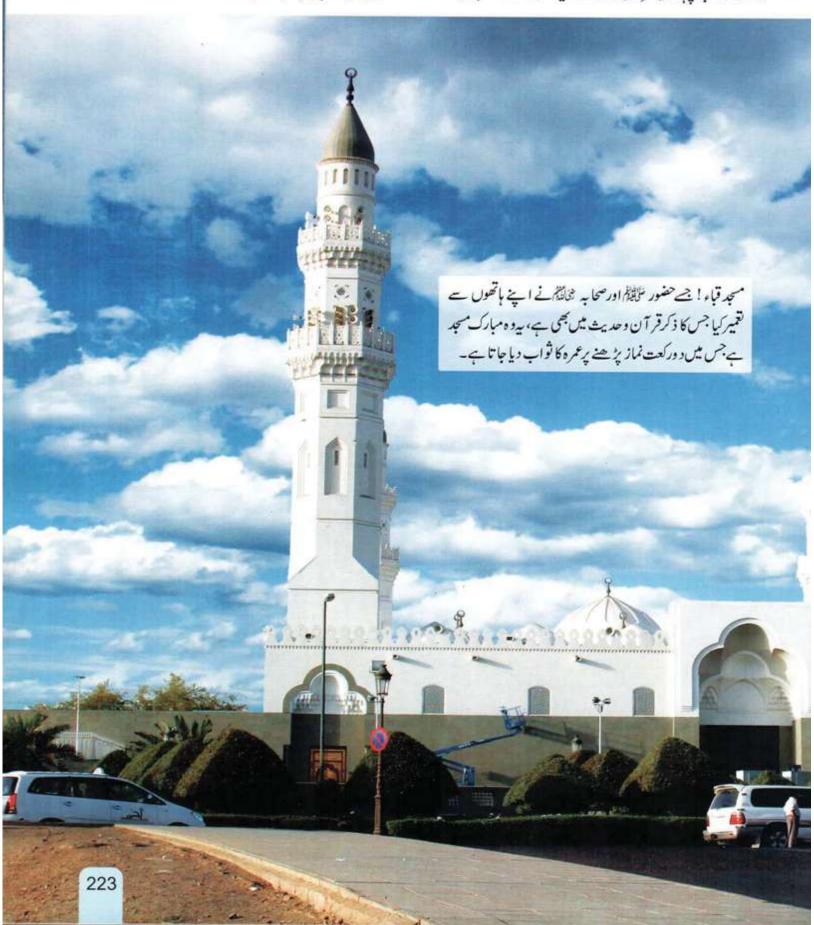

ايك آدى ن بار بلندكها كه آج رات حضور ني كريم منظيظ كوهم خداومدي ملا مج كه كعبة اللهكواينا قبله بنالولبذاتم سب نمازى اپنامنه كعبه تريف كى طرف چيرلونس پريم سب بيت المقدس كى طرف ميدنا حفرت عبدالله بن عمر خالظة بيان كرت بين كه يم لوگ مجدتياء بين نماز نجر إدا كرد م تقاكه سوله ياستز ه ماه بعد دب بهت الذكوقبلة قرار د ب ديا گيا تو مجدقيا، كامخراب نجى تبديل بوگيا - چنانچه جم وت فخر دوعاكم تلكيكم يزمجه قباء كاقيمه فريائ تقي -اس وت قبله بيت المقدى قباليكن جو کہ محق مجمد عبی واقع ہے اور عمر کے چیزہ کے قریب ہے اس کے ادی ہوتا ہے اس طرح بیت المقدس کی طرف مزیر کے جس جگہ تمازیز چی جاتی ری دباں کرا بے بناہوا ہے

يوں تھی جب تھویل قبلہ کا تھم صادر ہوا تواس کے بعد شالی دیوار کی ہجائے جنوبی دیوار میں کعبۃ اللہ کی 18/ئترى 1978، كورب مجدتياء كازيارت ےمثر في بواتواس وقت محراب كاصورت حال مي معية الله كي طرف تهازي بين بكر كيار طرف مندکرے کی غرض ہے مصلی کی جکہ متر رکر دی گئ جیسا کہ نقشہ میں دی کئی تفصیلات ہے خاہر مصنف تاريخ المدينة مولانا عبد المعبود صاحب مرظد لكھتے ہیں كدراقم الحروف 1398ھ



محراب کے درمیان مائل بمغرب ہے اس کے اوپر سنگ مرمر کے دو پھروں پر بیآیت کندہ ہے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ۞ لَيَسْجِ لَا أَيْسَ عَلَى الشَّعُوْمَ فِيهِ اللهِ عَلَى الشَّعُوْمَ فِيهِ اللهِ عَلَى الشَّعُوْمَ فِيهِ اللهِ عَلَى الشَّعُوْمَ فِيهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

واله صحيح البخاري 625/2، صحيح مسلم 2000/1
 بحواله كامل تاريخ المدينه المنوره 476

ئِقر پربيعبارت كنده بـ -هنذا مَحَلُّ نُزُولِ الْايَةِ الْفُ هَانِيَة

اس محراب پر ایک مختصر سا گنبد بنا ہوا ہے اس محراب کے قریب مشرق میں مؤذن کے لئے سیر صیاں ہیں جبکہ اذان کی جگہ برآ مدہ میں ہے۔ 1

تحویل قبلہ کے بعد جہال سیدالم سلین مَثَاثِیَّا اور صحابہ کرام رُحَالَتُهُمُّ نے نماز پڑھی وہاں بھی محراب بنادی گئی ہے جومسجد کی جنوبی اور شالی



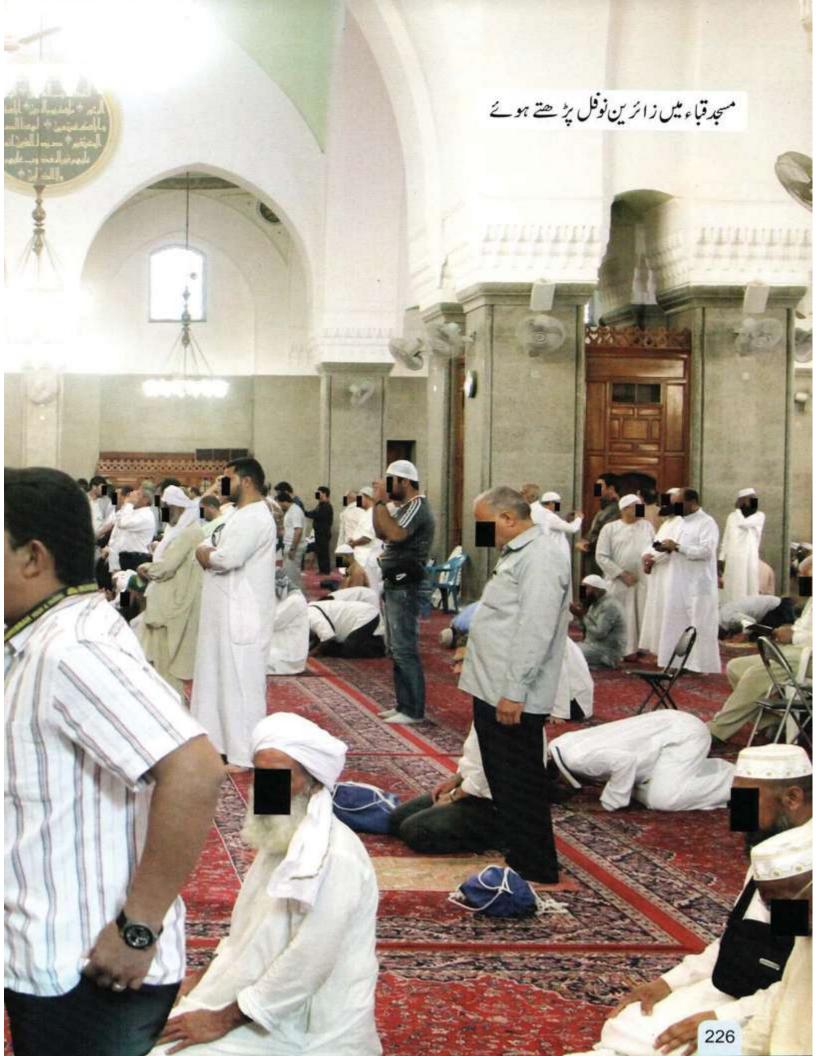



## متجد قباء مين موجود متجد نبوى مَثَالِقَيْظُ كا قديم مبر

مجدقباء کے شمن میں ہم ایک اور بات قار کین کے گوش گزار کرنا چاہیں گے کہ سلطان قبطبانی نے 888 ہجری میں سنگ مرمرکا ایک خوبصورت منبر بنوا کر مسجد نبوی سکا ٹیڈیٹم شریف روانہ کیا تھا جو کہ ایک صدی کے لگ بھگ منبررسول اللہ سکا ٹیڈیٹم کے مقام پر رہا پھر بعد میں جب سلطان مراد ثانی خلیفہ ہے تو انہوں نے ایک اور منبر بنوا کر مسجد نبوی سکا ٹیڈیٹم کی نذر کیا تو وہ پرانے منبر کی جگہ نیا منبر مجد قباء میں رکھ دیا گیا جو کہ آج بھی محراب کے دائیں جانب رکھا ہوا ہے۔

یہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہے اور اس کے دروازے گہرے بھورے رنگ کے ہیں جن پرنفیس لکڑی کا کام کیا گیاہے جس سے مصری کا ریگروں کی مہارت اور عشق رسول منگائی کا عکاسی ہوتی ہے۔ یہ منبر شریف اب بھی زیر استعال ہے اور مجد قباء کے امام صاحب ای پر ہیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں۔

# متجد قباء مين موجودآ قائلاً فينم كالمصلى

حا فظ محمعلى مدنى مُعَيِّلَة لكهة بين كه:

متجد قباء مدیند منورہ کی جانب سے جنوب مغربی ست کی طرف واقع ہے گوکہ شہر کی تو سیج کے بعد اب یہ سجد مدیند منورہ میں ہی تصور کی جاتی ہے۔ قدیم زمانے سے ہی اس متجد کا بینار محراب اور منبر سنگ مرمر کا تھا۔ حضرت ابو ابوب انصار کی وہائیڈ نے اس متجد میں ایک کنوال بھی کھدوایا تھا۔ یہاں رسول پاک منافیڈ کا مصلی مبارک بھی موجود تھا۔ یہاں با قاعدہ اونٹ کو بٹھانے کی ایک جگہ بھی بنائی گئی متحی ہے قدیم زمانے میں یعنی موجودہ تو سیع سے قبل اس متجد کا طول و عض ابوغسان کے مطابق 66 ہاتھ تھا۔ یعنی متجد کے پیٹ میں جو صحن تھا اس کی تو سیع بھی کی جاتی رہی۔ اس لیے بعد میں اس کے طول و عرض کی تو سیع بھی کی جاتی رہی۔ اس لیے بعد میں اس کے طول و عرض کے ساتھ تھا۔ بعد میں اس کے طول و عرض کے ساتھ تھا۔ بعد میں اس کے طول وعرض کے حوالے دی جاتی رہی۔ اس لیے بعد میں اس کے طول وعرض کے حوالے دی جاتی رہی۔ اس لیے بعد میں اس کے طول وعرض کے حوالے دی جاتی دیا ہے۔ واللہ اعلم!

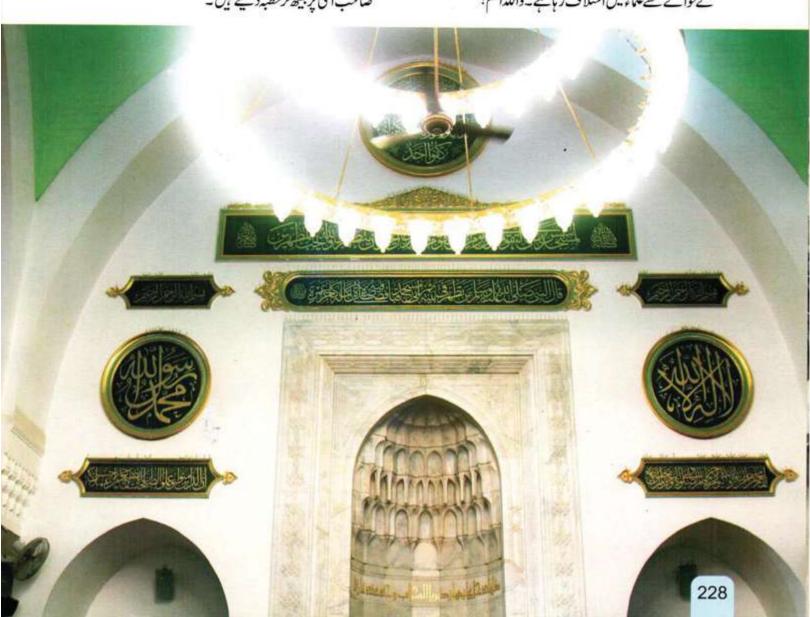

## مسجدقباء كالغمير لمحدبه لمحه

مجد قباء کی تغییر و توسیع ہرخلیفہ کے دور میں ہوتی رہی، عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں اس مجد کو کچھ وسیع کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز فیلیٹ نے مجد نبوی (منافیڈ فی اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز فیلیٹ تی توسیع کی اور اسے پھروں سے مضبوط بنایا۔ اس میں پھر کے دو بڑے ستون بھی بنوائے جبکدان کے بچ میں لو ہا اور سیسہ پھلا کر ڈلوایا گیا۔ نقش ونگار کے ساتھ ساتھ یہاں ایک منارہ اور چھت بھی تغییر کرائی۔

ایک وسیع دالان بنوا کر اس کے ساتھ ہی صدر دروازہ نصب کروایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیتقبیر بھی خشہ حال ہوئی۔ 555 ہجری میں موصل کے حاکم ابن زنگی کے وزیر جمال الدین اصفہانی نے اسے نئے سرے سے تقبیر کرایا۔ 671 ہجری میں پھر اسے جدید طریقے پرتقبیر کرایا گیا۔

733 ہجری میں الناصر بن قلاوون نے یہاں مزید کام کروایا۔ 840 ہجری میں الاشرف برسبائی نے اس میں حجیت کا اضافہ کروایا۔ 877 ہجری میں اس مجد کا ایک مینار شہید ہوگیا ہے 881 ہجری میں تعمیر کروایا گیااوراس کے ساتھ ساتھ اس کی دیواراور حجیت کو بھی جدیدانداز میں مرمت کیا گیا۔

مسجد کے سامنے پانی کی سبیل بھی بنائی گئی۔ دولت عثانیہ کے دور میں سلطان محمد ثانی اور اس کے بیٹے سلطان عبد المجید کے دور میں 1245 ہجری میں جدیدطرز کی خوبصورت تعمیر کی گئی۔

جب سلطان مرادعثانی نے مسجد نبوی کوموجودہ منبر نذر کیا تو اشرف قاتبیائی کاممبر مجد نبوی سے نتقل کر کے مسجد قباء بھیجا گیا۔ مسجد قباء میں اذان دینے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے اور کشادہ صحن سے بھی راستہ ہے جس میں شگریزے بچھے ہوئے ہیں۔

اس مجدیں ایک گنبد بنا ہو ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں رسول اللہ منگائیاؤ کی اوٹمٹی بیٹے تھی محبد کے وسیع صحن میں ایک کنواں بھی ہے۔ نیز معجد کی اگلی دیوار میں مشرق کی طرف ایک محراب ہے جس کوطاقتہ الکشف کش کہا جاتا ہے۔

اس کے بعد بھی اس میں مرمت کا کام جاری رہا۔ سلمان محمود ٹانی نے 1245 ہجری میں اے نئے سرے سے بنوادیا اس کے بعد شاہ فیصل مرحوم کے دور میں 1388 ہجری میں اس کی تقمیر سعودی وزارت مجھ واوقاف کی گرانی میں ہوئی اس وقت اس پر وزارت مجھ واوقاف کی گرانی میں ہوئی اس وقت اس پر 800،000 ریال خرچ ہوئے۔

شاہ فیصل شہیدنے 1970ء میں اے از سرنو 6 میٹر بلند چبو ترے پر استوار کیا اس وقت اس کا ایک سادہ مینار وسط میں گنبد اور رقبہ 40 میٹر مربع تھا۔

1988 کی شاندار توسیع کے بعد مبجد قباء کا رقبہ 15 ہزار مرابع میٹر ہوگیا ہے اور اس میں 10 ہزار نمازیوں کے لیے گئجاکش ہے۔ اس کی حبجت پر 58 جبوٹے اور تین بڑے گنبد ہیں اور چار پر شکوہ مینار ہیں۔ساری مبح مکمل طور پرائیر کنڈیشنڈ ہے۔

منجد قباء کے اندررسول اللہ منگائیوم کی حدیث مبارک مرقوم ہے کہ جوشخص گھرسے پاک صاف ہوکر نگلا اور اس منجد میں داخل ہوکر 2رکعت نماز پڑھی اے عمرہ یعنی جے اصغر کا ثواب ہوگا۔

مجد کے قبۃ الثنایا کی محراب کے اوپر آیت تاسیس اور مجد کے ینچیز کی زبان میں قطعہ تاریخ کندہ ہے جس میں امام اسلمین شاہ جہاں سلطان محمود خان کے بجز اور گناہ گاری کا ظہار کرکے خدمت تقمیر کی قبولیت اور بخشش کی دعاکی گئی ہے۔ •

حضرت مولانا قاری شریف صاحب مسجد قباء کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 47 اور اس کے بعد 56ء تک مسجد کی یہ کیفیت تھی کہ صحن کچا اور اس میں سرخ بجری بچھی ہوئی تھی جس کو حصوہ کہتے ہیں اور اس جگہ پیارے نبی منگا تی تھی کی ناقہ مبارک بیٹھی تھی وہاں ایک قبر (مبر ک ناقه) بنا ہوا تھا راقم الحروف نے ایک مرتبہ مبرک ناقہ کی زیارت کی ہے۔

www.besturdubooks.net زیارت کی ہے۔

دوسری مرتبہ جب حاضری کا موقع نصیب ہوا تو قباؤٹ چکا تھا البتہ مبرک ناقہ کی جگہ تھی تھی ایک پھر لگا ہوا تھا اس پر اور تمنی کا قدم بنا کہ لوگ سمجھ جا تیں کہ ہجرت کے وقت آپ سائٹی تھی تھی۔

ر وہاں لگا دیا تھا تا کہ لوگ سمجھ جا تیں کہ ہجرت کے وقت آپ سائٹی تھی کی اور تا تھی بیال بیٹھی تھی۔

0 حواله ابواب تاريخ مدينه 120 تا 121

### مسجد قباءاور توسيع شاه فهد

1984ء میں خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس کی نے سرے سے تعمیر کا تھم صادر کیاانہوں نے خاص ہدایات جاری کیں کہ اس کی تعمیر نوا ہے انداز سے کی جائے کہ اس میں اسلامی فن تعمیر کی جھلک نمایاں رہے اور ساتھ ہی ساتھ مجد کی جمارت جدید دور کے تقاضوں سے بھی ہم آ ہنگ ہو چونکہ پچھلی تین دہائیوں میں زائرین کی تعداد میں اتنااضا فہ ہوا ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی اس لیے اس میں مزید توسیع دینے کے احکامات بھی جاری کے مجد کا سنگ بنیاد ماہ صفر 1405 ہجری میں رکھا گیا۔

تعیرنوکا کام بن لادن گروپ کے ذمے لگا جنہوں نے محت شاقہ اور پوری گئن ہے اسے 1986ء میں پایہ بھیل تک پہنچا دیا تعمیر کے دوران 600 سے 800 کاریگراس منصوبے پرکام کرتے رہے ماضی میں اس کا رقبہ 1352 مربع میٹر تھا جواب بڑھ کر 7465 مربع میٹر ہوگیا ہے مسجد کے اندر 4500 مرداور زنانہ حصہ میں 1000 خواتین بیک وقت نمازادا کرسکتی ہیں۔

مجد کے باہر کے علاقے کا فرش خوش رنگ گرینائٹ کے بلاکوں سے بنایا گیا ہے مجد کا فرش سطح زمین ہے تقریباً ایک منزل بلند ہے اور شالی جانب نیچے اتر کرزنا نہ اور مردا نہ بیت الخلاء اور وضو خانے بنائے گئے ہیں مردوں کی طرف کل 134 وضو بنانے کی جگہیں ہیں جب کہ زنا نہ کی طرف 23 خواتین بیک وقت وضو بنا سکتی ہیں کل رقبے میں ہے 742 مربع میٹر کا علاقہ صرف خواتین کے لیے مخصوص ہے۔

سنیٹری ایر یا کے ساتھ ہی تجارتی علاقہ ہے جس میں بہت ی دکا نیں بنائی گئی ہیں جہاں عموماً تحا نف اور مدینہ طیبہ کی سوعا تیں بکتی ہیں خوبصورت شجر کاری کر کے مسجد کے ماحول کو بہت خوشنما بنا دیا گیا ہے ان میں کہیں کہیں مدینہ طیبہ کے روایتی درخت یعنی کھجور کے پیڑ لگا کر اس منظر کو روایتی مدنی رنگ دے دیا گیا ہے جو کہ طلوع آفتاب کے وقت مسحور کن نظر آتا ہے۔

قباء کو مدینہ طیبہ ہے ملانے والی ہائی وے جب محبد قباء کے قریب سے زیرز مین انڈر پاس سے گزرتی ہے تواس سے بیہ منظراور بھی حسین ہوجا تا ہے پاس ہی پانی کے فوارے گے ہوئے ہیں جن کی جل تر نگ اہل ذوق کو دعوت فکر دیتی ہے۔

مسجد کے چار مینار ہیں اور ایک بہت بڑا گنبد ہے جو کہ سفید سنگ مرمر کا بنا ہے معذور زائرین کے لیے خاص انتظامات اور راستے بنائے گئے ہیں تا کہ وہ اپنی وہیل چیئر پر اندر جاسکیں مسجد کومرکزی ایئر کنڈیشننگ نظام سے ٹھنڈ ااور گرم کیا جاتا ہے غرض آج کی مسجد قباء بہت دیدہ زیب جو منجھے ہوئے فن تغییر کی عکاسی کرتی ہے چاروں بلندو بالا مینار اور متعدد چھوٹے بڑے گنبداس کی عظیم الشان تغییر کی منہ بولتی تصویر ہیں جوشاہ فہدے دور میں بنائی گئی۔

مساجد کا ایک طرح امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں ہرفتم کی جدید سہولتیں فراہم کی گئی ہیں جوقد یم اسلامی فن تغییر اور جدید نظریات کا حسین امتزاج پیش کرتی ہیں۔ یہ تمام خوبیاں مسجد قباء میں بدرجہ اتم موجود ہیں صحن مجد کے اردگر دمقف دالان اور برآ مدے ہیں جن کے اور چھوٹے چھوٹے گئید بنائے گئے ہیں صحن کوموکی اثرات سے بچانے کے لیے اس پر بجل سے کھلنے اور بند ہونے والی مضبوط ترپال بچانے کے لیے اس پر بجل سے کھلنے اور بند ہونے والی مضبوط ترپال کے کہوں کی پیٹوں کی صورت میں چھت کا ساسا یہ مہیا کرتی ہیں۔

سعودی توسیع میں مجد کا فرش ایسے سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے جس پرموسی اثرات اور خاص طور پرگری اثر نہیں کرتی مسجد کے اردگرد گاڑیاں پارک کرنے کے لیے وسیع پار کنگ ایریاز بنادیئے گئے ہیں۔ بسیس اور لیموزین مدینہ طیبہ اور قباء کے درمیان زائرین کے آنے جانے کے لیے بہت اہم کر دار کرتی ہیں۔

تعمر نو کے مرحلے میں ایک بار جب حبیب بور قبیہ صدر تیونس نے مجد قباء کی زیارت کی تو انہوں نے تیونی گرینائٹ سے بنا ہوا خاص میٹریل اور انجینئر اور کاریگر بھیجنے کی پیش کش کی یوں موجودہ محراب کی چک اور خوبصورتی میں تیونی خلوص بھی میسر ہوگیا، مجد کی تعمیر میں کل کھا کھا یہ میٹر میں کا کھا کھا یہ میٹر میں بنی تھیں شاہ فہد نے عامة الناس کے لیے مجد قباء کا میٹنی فیکٹری میں بنی تھیں شاہ فہد نے عامة الناس کے لیے مجد قباء کا میں افتتاح کیا مجد کے ساتھ دہائش ایریا بھی ہے جہاں امام صاحب اور دیگر عملہ دہائش یڈیر ہے۔ •

شاہ فہد کی توسیع کے بعد مسجد آ گے اور پیچھے کافی بڑھ گئ ہے جس جگدامام الانبیاء مُثَاثِیْم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کی تھی وہاں اب محراب بھی بنی ہوئی ہے۔

🕡 جستجو ئے مدینہ، باب نمبر 17، 659

محراب دالانوں کے سرے پر بنی ہوئی ہے محراب کے ہاہر حمّن بھی اب سنگ مرمر کا بنادیا ہے۔

صحن کوشامل کر کے ساری مجد تقریباً 7465 مربع میٹر ہوگئ ہے جس کی وجہ سے تقریباً دس 10,000 ہزار نمازی بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں پہلے صرف ایک مینارتھا اب چار مینار ہو گئے ہیں رات کو جب ان میں روشنی ہوتی ہے تو مجیب ساں ہوتا ہے اور دور دور سے روشنی نظر آتی ہے اور اشراق کے وقت بند کر دی جاتی ہیں۔ •

معجد کا مینار جو کہ شال مغربی کونے میں باہر سے نمایاں ہوتا تھا اے معجد کی دیوار کے اندر شامل کر لیا گیا اور عور توں کے داخلے کے لئے علیجدہ درواز وینایا گیا۔

مجدے مشرقی جھے میں الیکٹریکل پینل بورڈ ائیر کنڈیشنگ کے ساز وسامان کے ساتھ ساتھ پانی کا بڑا حوض پیدل چلنے والوں ک راہداری کے نیچے واقع ہے۔ پیدل چلنے والوں کے لئے یہ مخصوص راستہ بڑی سڑک ہے شروع ہوکر بیرونی صحن کی سطح تک جاتا ہے۔ عورتوں کے لئے خاص صحن کے بالائی جانب معذوروں کے لئے ایک مخصوص راستہ بنایا گیا ہے جہاں سے مسجد کی تمام سطحوں تک رسائی ممکن ہے۔ مسجد کے شرقی جھے میں چھ رہائشی مکانات تعمیر کئے گئے ہیں ان مکانات میں داخلے کا راستہ ایک طرف بڑی سڑک سے ملا ہوا ہے اور دوسری جانب مسجد کے مغرب میں واقع گلی میں کھاتا ہے۔ بڑے دروازے کے بالمقابل ہیرونی صحن اور لائبریری کے سامنے والے جھے کوایک بالائی بل کے ذریعے ملایا گیا ہے جو وضو خانہ سامنے والے جھے کوایک بالائی بل کے ذریعے ملایا گیا ہے جو وضو خانہ حاس منے والے دولے کیا سامنے والے داستہ کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اس طرح لائبریری کے جات کو جانے والے راستہ کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اس طرح لائبریری

مسجدقباء كارقبه

حصد مردانہ برائے نماز 5035 مربع میٹر۔ اندرونی حصہ زنانہ برائے نماز 750 مربع میٹر ہے۔

مجد کی عمارت کی تغییر میں برخل کنگریٹ اور لو ہے کی سلاخوں ہے تھارشدہ کنگریٹ بلاکوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کے فرش کی بنیادیں اور بڑی و یواریں برخل کنگریٹ سے بنائی گئی ہیں جب کہ جھت کے اوپر بیرونی و یوارمحراب اور گنبد میں پہلے سے تیار

شدہ کنگریٹ بلاک استعال کئے گئے ہیں۔

مبجد کی عمارت میں 6 میٹر قطر کے 56 عدد چھوٹے گنبداور 12 میٹر قطر کے 6 عدد بڑے گنبدشامل ہیں۔ آٹھ گنبدایک دوسرے سے ملحق ہیں اور مبجد کے شالی میناروں کے درمیان دور اہداریوں کے اوپر واقع ہیں۔ان گنبدول نے حجت کوڈھانیا ہواہے۔

مبحد کے چاروں کونوں پر خارا یک جیسے مینار ہیں جن کی بلندی
47 میٹر ہاور یہ پہلے سے تیارشدہ کنگریٹ بلاکوں سے بنائے گئے
ہیں۔مسجد کے صحن کوریموٹ کنٹرول حجست سے ڈھانیا گیا ہے اور جو
موسم کے مطابق کھولے اور بند کئے جاسکتے ہیں۔مسجد میں داخلے کے
سات بڑے دروازے ہیں۔

پھر مسجد کے اندرونی اور بیرونی ہال کے لئے مقامی طور پر بنی ہوئی سنگ مرمر کی ٹائیلوں کا استعمال کیا گیا ہے اسی طرح سنگ مرمر کی ٹائیلیں مسجد کی اندرونی اور بیرونی دیواروں کی بنیادوں، گنبدوں اور محرابی سطح تک نہایت خوبصورتی ہے استعمال کی گئی ہیں۔ روشنی کے لئے تعلی جگہوں پر پردوں اور جالی کے لئے جیسم کے تختوں کے دونوں جانب رنگ دارشیشوں کا امتزاج بہت ہی جاذب نظر ہے۔ گنبدوں کی آرائش بڑے ماہرانہ انداز سے ہوئی ہے۔

ائیرکنڈیشنگ کا نظام دوطرف کمک خود کا رکنٹرول پر مبنی ہے۔
مخٹڈی ہواکواندرونی اور بیرونی ہال تک لے جانے لئے خاص طور پر
ایسے راستے بنائے گئے ہیں جو مختڈی ہوا کو نچل سطح سے بالائی
ہوادانوں کے ذریعے مجد کے تمام حصول میں پہنچاتے ہیں۔وضوخانہ
جات میں خصوصی انظامات کئے گئے ہیں اورکٹیف ہواکو عمودی نالیوں
کے ذریعے حجست کی بالائی سطح پر لے جاکر پنکھوں کے ذریعے خارج
کیا جاتا ہے تمام مکان لائبریری اور دفاتر بھی پوری طرح علیحدہ
مشینوں کے ذریعے ائیرکنڈیشنڈ بنائے گئے ہیں۔

متجد میں روشنی کا برتی نظام چھت سے لئکے ہوئے فانوسوں اور شع دانوں پر مشتمل ہے۔ ان فانوسوں کے مرکز میں ہوا کے مناسب دوران کو قائم رکھنے کے لئے پتکھوں کا اہتمام موجود ہے۔ رات کے وقت روشنی کو تیز ترکرنے والے برقی شمع دان دونوں محنوں کی حجیت اور میناروں کو بڑے خوبصورتی سے منور کرتے ہیں۔ ای قتم کے شمع دان ہیرونی احاطہ میں بھی روشنی کا خاطر خواہ انتظام کرتے ہیں۔ ●

# مسجد قباء میں حضور نبی کریم مَثَّاتِیْنِمُ اور حضرت ابو بکرصد بق طالِنْنُوْ کے گھر والوں کا قیام

جرت مبارکہ کے چھ یا سات ماہ بعدجس عرصہ میں حضور نبی کریم سُلُالْیَا حضرت ابو ابوب انصاری دُلِالْمُوْ کے ہال مقیم رہے رسول اللہ سُلُلْیُوْم نے حضرت زید بن حارثہ دُلِالْمُوْ کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تا کہ آپ سُلُلْیُوْم کے اہل خانہ کو مدینہ طیبہ لا یا جاسکے اس وقت تک مجد نبوی شریف کے ساتھ ساتھ حضور سرور کا مُنات سُلُلْیُوْم کے دو جرات مبارکہ بھی تیار ہو چکے تھے۔

مگر مرمہ سے تشریف آوری پر آپ منگا فیڈ کے اہل خانہ پہلے قباء میں حضرت کلثوم ابن مدم ڈالٹھڈ کے ہاں مہمان رہے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹھڈ کے اہل خانہ بھی تھے پھر جب سیدہ اساء مضرت ابی بکر ڈالٹھڈ جو کہ اس وقت حاملہ تھیں تشریف لا ئیں تو وہ بھی قباء میں ہی تھم ہیں اورای اثناء میں ان کے ہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر ڈالٹھڈ کی ولا دت ہوئی جو کہ مہاجرین میں سے سب سے پہلے بچے تھے جن کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی تھی ۔ یوں ارض قباء کوایک اور فخر کا مقام مل گیا اور ہجرت مبارکہ کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلے بچے کی مقام مل گیا اور ہجرت مبارکہ کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلے بچے کی ولا دت بھی ارض قباء یرہی ہوئی۔ •

## قباء مين مهاجرين كيلئة انتظامات

ججرت مبارکہ کے بعد ہے گھر مہاجرین جن کے پاس رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا وہ متجد نبوی شریف کے ایک کونے میں ایک چبوترے (یعنی الصفہ یا الظلہ ) پر قیام کرتے تھے بعد میں جب مزید مہاجرین آ گئے تو صفتہ کا مقام بھی تنگ پڑ گیا لہٰذاان کے قیام کے لیے قباء میں عارضی انتظامات کئے گئے اس علاقہ کوئی المہا جرین اور بعد میں اے حوش المہا جرین اور العرفات بھی کہا جاتا تھا۔

یہاں حضرت عمارا بن یا سر دلائٹڈ اور حضرت سلمان فاری دلائٹڈ اور حضرت سلمان فاری دلائٹڈ اور حضرت سلمان فاری دلائٹڈ اور حضرت سام فرمایا تھا اصحاب صفہ میں ہے بہت ہے دوسرے صحابہ کرام بھڑ ہیں گئے بھی وہیں گھہرے تھے اس ٹیلے کو العرفات کو گھہرے تھے (جب کہ حضرت ابو بکر صدیق دلائٹڈ کے کے لیے تشریف لے گئے تھے) اور معجزے کے طور پر رسول اللہ منگا ٹیٹے کے اپنے صحابہ کرام دفیائٹڈ کو میدان عرفات کا جلوہ دکھایا تھا جہاں ان کے دیگر ساتھی فریضہ جے کے میدان عرفات کا جلوہ دکھایا تھا جہاں ان کے دیگر ساتھی فریضہ جے کے میدان عرفات کا جلوہ دکھایا تھا جہاں ان کے دیگر ساتھی فریضہ جے کے میدان عرفات کا جلوہ دکھایا تھا جہاں ان کے دیگر ساتھی فریضہ جے کے میدان عرفات کا جلوہ دکھایا تھا جہاں ان کے دیگر ساتھی فریضہ جے کے میدان عرفات کا جلوہ دکھایا تھا جہاں ان کے دیگر ساتھی فریضہ جے کے میدان عرفات کا جلوہ دکھایا تھا جہاں ان کے دیگر ساتھی فریضہ جے کے میدان عرفات کا جلوہ دکھایا تھا جہاں ان کے دیگر ساتھی فریضہ ج

دوران وقوف عرفات كررب تتے- 🔞

اس مقام پرایک خوبصورت مسجد ہواکرتی تھی جس کو مسجد عرفات کہا جاتا تھا جے مسمار کردیا گیا ہے اور وہ مسجد اور اس کامحل وقوع اہل قباء کی نظروں سے او جھل ہو چکے ہیں (لیکن دل سے او جھل نہیں ہوئی) اس طرح اس بستی کی باقیات بھی ویران کردی گئی ہیں تاہم اس کی یجھ باقیات جہاں اصحاب الصفہ (مثلاً حضرت سلمان فاری ڈائٹیڈ کی یکھ باقیات جہاں اصحاب الصفہ (مثلاً حضرت سلمان فاری ڈائٹیڈ اور حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیڈ) نے عارضی طور پر قیام فرمایا تھا ابھی بھی بقید حیات ہیں مگر انتہائی ختہ اور ناگفتہ بہد حالت میں ہیں اس کے علاوہ قباء میں ایک اور تاریخی مقام قباء کا قدیم قلعہ ہے جس کی عمارت سے اس کی عظمت رفتہ کی جھاک اب بھی نظر آتی ہے۔

€ جستجو ئےمدینه، ص 651 ﴿ حواله رحلة ابن جبير 145

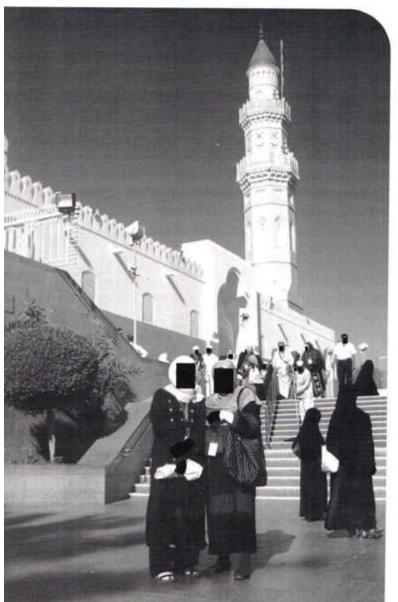



جب سید نا حضرت علی ابن ابی طالب والنیو نے سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہراء والنیو نے شادی کی تو انہوں نے معجد قباء سے متصل ایک گھر لے لیااور اہل بیت طاہرہ کے بیسر خیل چھاہ تک وہیں مقیم رہی۔ ابراہیم رفعت پاشا کے بیان کے مطابق مسجد قباء کی مغرب عانب ایک چھوٹی تی مسجد ہوا کرتی تھی جو کہ اس گھر کی جگھی جہال جانب ایک چھوٹی تی مسجد ہوا کرتی تھی جو کہ اس گھر کی جگھی جہال خاتون جنت سیدۃ فاطمۃ الزہراء والنیونا اپنے ہاتھوں سے اس میں چھی طور پردی تھی جوحضور نبی کریم سرکاردو عالم سکا تی تی تھی جو سیبا کرتی تھی جوحضور نبی کریم سرکاردو عالم سکا تی تی تاریخی مقامات تھے جو کہ قباء میں سے چند تو ابھی کہ قباء میں سے چند تو ابھی کہ تی دور یہ تی سے چند تو ابھی کرنے تک بھید حیات ہیں، اگر چہلوگوں کو ان کے استعمال سے منع کرنے کے لیے انہیں بند کردیا گیا ہے جب کہ باقی کے آٹار اور مقامات ترتی کی اندھی دوڑ میں بلڈ وزروں سے روند سے جاچکے ہیں۔

اہم تاریخی مقامات مثلاً دار حضرت کلثوم بن ہدم بڑالٹو دار سعد بن خیشہ دوالٹو در جہاں رسول اللہ منالٹو کے بوقت ہجرت قیام فرمایا تھا) مسجد سیدہ فاطمہ زہراء دوالٹو کا در کر اریس وغیرہ سب مجد قباء کے تھا) مسجد سیدہ فاطمہ زہراء دوالٹو کا دیئے گئے تھے، حالانکہ یہ تمام مقامات مسجد قباء کی آڑ میں منہدم کر دیئے گئے تھے، حالانکہ یہ تمام مقامات مسجد قباء کی قبلہ کی جانب واقع تھے جس طرف مسجد شریف مقامات مسجد قباء میں آگئے مگر بردھائی نہیں گئی ان میں صرف چندا ہے ہیں جو کہ سجد قباء میں آگئے مگر باقیوں کی جگہ پارکنگ گراؤ نڈ بنادیئے گئے ہیں جہاں تک بئر اریس کا تعلق ہے تو وہ سڑک اور درختوں کے جھنڈ کے نیچے فن کر دیا گیا ہے۔ تعلق ہے تو وہ سڑک اور درختوں کے جھنڈ کے نیچے فن کر دیا گیا ہے۔ ان دنوں قباء العوالی تقریباً بھیل کرایک گنجان آبادی بن چکی ہے وہاں چند بچے گئے آ ثار اور تاریخی مقامات کے نشانات اب بھی موجود وہاں چن میں مسجد جمعہ مسجد شمیر مسجد میں بستان حضرت سلمان فاری دفائق (مؤلف کی مدینہ طیبہ میں 2002، کے اواخر میں سلمان فاری دفائق کا مدینہ طیبہ میں 2002، کے اواخر میں سلمان فاری دفائق کی مدینہ طیبہ میں 2002، کے اواخر میں



حاضری پرمعلوم ہوا کہ وہاں درختوں کی باقیات کا بھی صفایا کر دیا گیا ا ہے) بستان حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (انتہائی کسمپری کی حالت میں ہے) بیرالعہن (عام زائرین کی نظروں ہے اوجھل انتہائی ہے اعتنائی کا شکارہے) مشربهام ابراہیم ہی نظر الفضی (بیر سجداگست 2002، فی شکارہے) مشربهام ابراہیم ہی تی تی اور یہودیوں کی چند قدیم بستیاں میں گرادی گئی تھی ) مہاجرین کی بہتی اور یہودیوں کی چند قدیم بستیاں وغیرہ شامل ہیں مجد قباء کے قریب ہی قبلہ کی جانب وہ تمام تاریخی مقامات ہوا کرتے تھے جو حیات رسول مقبول منافی آئی ہے کسی طور پر منام مالک رہے تھے۔
مشلک رہے تھے۔

مثلاً دارسعد بن خیشمہ رفیانٹیڈاور دارکلثوم بن ہدم رفیانٹیڈ( جہاں سرور دو عالم مُٹاکٹیڈ نے ججرت پر قیام فرمایا تھا) پاس ہی بئر اریس (بئر خاتم) ہواکرتا تھا قبلہ ہی کی جانب دو چھوٹی چھوٹی مساجد بھی ہوا کرتی تھیں جن میں سے ایک مسجد سیدۃ فاطمۃ الزہراء رفیانٹھا تھی جو

اس مقام پر تغییر کی گئی تھی جو شیر خدا حضرت علی کراپھی نے سیدہ النساء سیدہ فاطمہ ڈاٹھا ہے شادی کے بعدلیا تھا اور جہاں پر دونوں نے چے ماہ تک قیام فرمایا تھا ایک اور چھوٹی می مجد بھی ہوا کر تی تھی جو کہ مجد شمس کے نام ہے مشہور تھی محبد قباء کے توسیعی منصوبے کی وجہ ہے وہ تمام جگہ صاف کر دی گئی تھی اب نہ تو وہاں مجد ہے اور نہ ہی وہ تاریخی مقامات پہلے تو اس جگہ کو خالی پلاٹ کی صورت میں کھلا چھوڑ دیا گیا گر اب 2002 کے اوخر میں وہاں ایک شا نیگ سینٹرز ریقمیر تھا ان مکانات کی جگہ حال ہی میں تھجوروں کی ایک منڈی بھی قائم کردی گئی ہے۔

مواۃ المحرمین 397

مسجد قباء کے باہر نصب خختی اور خوبصورت دروازہ



# ہجرت کے وقت حضور سُلَّالیَّیْمِ کے ہاتھوں مسجد جمعہ کی تغمیراور پہلی نماز جمعہ

# مسجد جعہ جہاں ہجرت سے قبل حضرت مصعب رہالٹیڈ نمازیڑھاتے تھے

حضرت مصعب بن عمير والنَّهُ: اور حضرت اسعد بن زرار والنَّهُ: مدينة منوره بين نماز جمعه بيرُ هاتے تھے۔

اخبار مکہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ مدینہ کے محلّہ بنوسالم میں پہلی نماز جعد کے وقت حضور نبی کریم منگانگیام کے ساتھ 100 کے قریب صحابہ ڈٹی اُنڈم تھے۔ 2

اس جعد میں آپ سُلَاثِیَا نے صحابہ رفزاُنُدُم کے سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت اور جامع خطبہ دیا۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ و اللّٰهُ نَائِدَا اس خوش میں ایک بکری فرخ کرنے کا بھی اہتمام کیا۔ وہ جعہ عالم اسلام میں سب سے پہلا جمعہ تھا۔ کیونکہ مکہ میں کفار کا غلبہ تھا اس وجہ سے وہاں جمعہ کا اہتمام کرنا ،صحابہ حی اللّٰهُ کی جمع کر کے عبادت کرنا مشکل تھا کیونکہ وہاں امن نہیں کفار کا شرتھا اس وجہ سے مکہ مکر مہ میں جمعہ ادا کرنا ثابت نہیں ہے۔ 4

- 1 خلاصة الوفاء، ص 267 اخبار مدينة الرسول 68
- 2 الطبقات لابن سعد 236/1 3 حواله تاريخ طبري 115/2
  - 4 حواله فتح الباري 326/7

تقریباً 1400 سال قبل معجد نبوی ہے 2 کلومیٹر دور معجد قباء تھی مسجد قباء کی شالی جانب 800 میٹر کے فاصلہ پرایک قبیلہ بنوسالم رہتا تھا۔

سیدالرسلین من الی الی الی مدے مدینہ جرت فرمانے کے 14 یا 24 روز کے قیام کے بعد مجد قباء کی تغیر فرما کر جعد کے دن آپ قباء کے تغیر فرما کر جعد کے دن آپ قباء کے تغیر فرما کر جعد کے دن آپ قباء کے تغیر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں قبیلہ بنی سالم کے لوگوں نے آقا من الی تی ہے درخواست کی: اے اللہ کے رسول (من الی تی اللہ کے اس کی اس درخواست کو قبول فرمایا اس اثناء میں جعد کی نماز ہوگئی تو حضور نبی کریم من الی تی اس درخواست کو سالم کے بی محله میں نماز جعد پڑھی بعد میں اس جگہ با قاعدہ محبد بنادی سالم کے بی محله میں نماز جعد پڑھی بعد میں اس جگہ با قاعدہ محبد بنادی سیام کے بی محلہ وادی رانو ناء بھی کہلاتی ہے۔ یہ جعد کی پہلی نماز تھی جو میرے آقا من الی ناز تھی جو میرے آقا من الی ناز تھی ہو میرے آقا من الی خار بید منورہ میں ادا فرمائی۔ اس نبیت سے اس میرے کو مجد جعد کہا جانے لگا۔ اب یہ مجد نہایت پختہ اورخوبصورت بنی موثی ہوگئی ہوگئی

ے 1 کلومیٹر 👃 کے فاصلہ پر ہے۔ 🕛

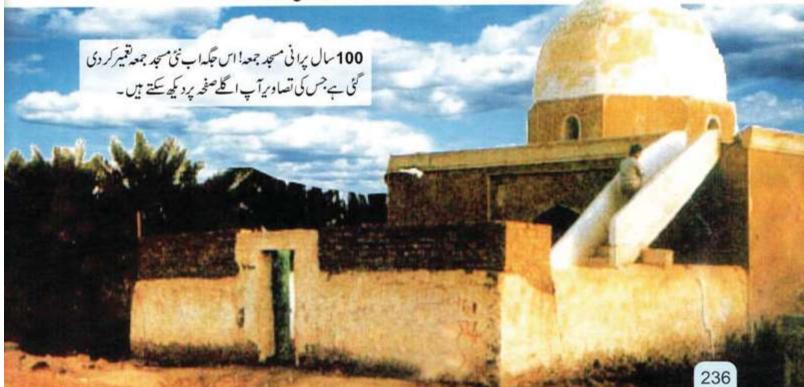

البته حافظ ابن رجب مُثالثًا كي تحقيق بيب كه جعه جرت سے يهل فرض موكميا تقااورآب مَنْ تَعْتَاعُمْ ججرت في المحمد راهة تقد تاریخی مساجد کی اہمیت کے لحاظ سے مسجد جمعہ تیسری مسجد ہے جہاں امام انبیاء مُثَاثِينًا نے جرت مبارکہ کے بعد باجماعت نماز کی اقتداء فرمائي تقى پېلى دومساجد مين مسجد قباءادر مسجد بنوانيف كانام آتا ہے۔ بنوسالم قبیلہ میں حضرت ابوحصین والنفوار سے تھے۔ آپ نے انہیں اسلام لانے برمجبور کیا تو آیت نازل ہوئی:

لا إِكْرَاهَ فِي الرِّينِ اللَّهِ عَنْ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْكُ النَّهُ عَلَيْكُ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْكُ النَّهُ عَلَيْكُ النَّهُ عَلَيْكُ النَّهُ عَلَيْكُ النَّهُ عَلْ النَّهُ عَلَيْكُ النَّهُ عَلَيْكُ النَّهُ عَلْمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُ النَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهُ عَلَّمُ عَلَيْكُمْ النَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهُ عَلَيْكُ النَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهُ عَلَيْكُمْ النَّالِي النَّهُ عَلَيْكُمْ النَّالِي النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّا عَلَيْكُمْ النَّالِي النَّهُ عَلَيْكُمْ النَّالِي النَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلْ

ترکی وین میں کوئی جرنہیں ہدایت گراہی کے مقابلہ میں ظاہر ہو چکی ہے۔

اسی قبیلے کے حضرت ابوضیثمہ رٹی ٹوٹ غزوہ تبوک سے رہ گئے۔ ا يك دن يخت گرى تقى گھر يہنچ تو چيئر كاؤ كيا ہوا تھا، يانى ٹھنڈااور كھانا تیارتھا۔ کہنے گگے: اللہ کے رسول اللہ مُنَاتِّنَا سخت دھوپ، کُو اور گری میں ہے اور ابوضیثمہ ان نعمتوں میں! بیانصاف نہیں ہے، اللہ کی قتم! میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ پھر تیاری کی اور سامان سفر لے کرروانہ ہو گئے۔ تبوک میں سرکار دوعالم مَثَاثِیْتُم کے قریب بہنچے تو آپ مَثَاثِیْتُم

نے فرمایا: اللّٰد کرے بیا بوضیثمہ ہو۔ صحابه فِيَ لَنُوْمُ نِهِ عُرضَ كِيا: ٱقا! وہی ہیں۔حاضر خدمت ہوكرسلام عرض كركي آب بيتى سنائى۔ آپ مَلَافِيْكُمْ نے ان کے حق میں دعا دی۔ 🗷

اس معجد کی تعمیر نو حضرت عمر بن عبد العزیز عمیلیا کے ہاتھوں 88 جری میں ہوئی اس کا طرز تقمیر بھی ان دیگر مساجد جیسا تھا جو کہ سرور کا نئات مَنَاقِيْظُ سے منسوب تھیں، بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ اس کی تغمیر نوعباسی خلیفه ابوجعفر المنصور کے دور میں دوسری صدی ہجری کے وسط میں ہوئی پھراس کے بعدصد بوں تک اس کی مرمت یا تعمیر نو کا کہیں ذکر نہیں ملتا یہاں عثانیوں کی نظرالتفات اس کی زبوں حالی پر یژی اورتر کی سلطان مظفر بایزید (198\_886 ججری) کواس کی تغییرنو کا فخر حاصل ہوااوراو پر دی گئی تصویرتر کی دور کی تغییر سے تعلق رکھتی ہےاور یہ 1960ء کی دہائی ہے متعلق ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیر کافی بلند سطح پر تعمیر کی گئی تھی اور 8×5.5 ميٹر كے رقبے يرينائي گئي تھى جس يرايك چھوٹا سامگر جاذب نظر گنبدتغمير کيا گيا تھا۔

البية مولا ناعبدالمعبود صاحب لكصته بين كممجد جمعه كے اولين تغمير كنندگان ميں عبد الصمدعيات امير مدينہ بھی تھا جے خليفه مهدي عبای نے 159ھ/776ء میں معزول کردیا تھا۔

> 💈 تاريخ مدينه منوره، ص50 1 سورة بقرة: 256

> > 3 آثار المدينه، ص88

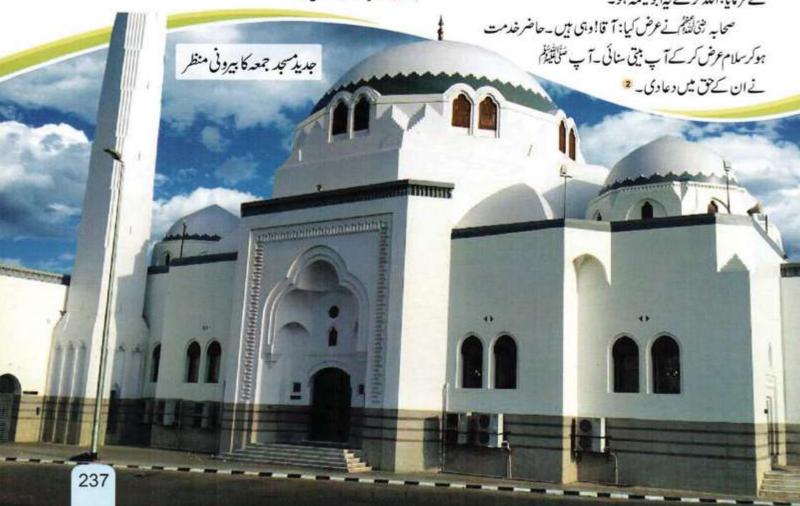

## متجد جمعه كي توسيع ومقام

مسجد جعد کی نصف عمارت پھروں سے بنائی گئی ہے۔اس کی موجودہ مضبوط پھروں کی عمارت سلطان بایز یدعثانی نے نویں صدی ہجری میں تعمیر کرائی تھی۔

ایک سعودی تا جرسید حسن الشربتلی نے متجد کے جنوب میں پھھ عرصے پہلے ایک باغ خرید اتھا اور انہوں نے متجد کو دوبارہ سنگ مرمر سے بنوایا تھا۔

مىجد جمعە كاطول **8** مىٹر عرض 4.5 مىٹر اور بلندى **2** مىٹر سے پچھەزيادە ہے۔اس كےعلاوہ اندر **8** میٹر کمبی ایک

کشادہ جگہ ہے۔ بیم سجد موضع قباء کی وادی رانوناء کے دامن میں کھجوروں کے ایک باغ کے اندرواقع ہے۔ بیوادی مسجد قباء کے ثال میں نصف کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مدینہ منورہ ہے 2.5 کلومیٹر دور ہے۔

مدینہ سورہ ہے۔ کے عویہ مردورہے۔ مسجد جمعہ کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر خادم حرمین شریفین شاہ فہدکے زمانہ میں اس کی تغییر و توسیع کا اہتمام کیا گیا اس میں 650 نمازیوں کی مخبائش ہے۔ مینار کی بلندی













مجدجوانی جہال مجدنبوی کے بعدسب سے پہلے جمعہ بڑھا گیا

جوُاثی، بحرین (الاحساء، سعودی عرب) میں ایک شہر ہے۔ سیح بخاری اور سنن ابی داؤدروایت میں ہے کہ مبجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کی ایک بستی جواثی کی مبجد عبدالقیس میں اداکیا گیا۔ ا سعودی عرب کے مشرقی صوبہ الاحساء میں جواثی کے کھنڈر پائے جاتے ہیں جہال مبجد کے آثار بھی ہیں۔

موجودہ مملکت بحرین، کا سب سے بڑا جزیرہ بحرین، دارین سے کم وبیش 60 کلومیٹر مشرق میں خلیج فارس کے اندرواقع ہے۔عہد ماضی میں جزیرہ بحرین، دلمن یا دلمون کہلاتا تھا اور تیسری ہزاری ق میں میسری دور میں اس نے شہرت حاصل کی تھی۔ 2

امام احمد بن حنبل مُشالدٌ نے فرمایا ہے: اسلام میں پہلا جعدو ہی ہے جومدینہ میں سیدنامصعب بن عمیر دلائشوانے پڑھایا تھا۔

حافظ ابن رجب من الله لكھتے ہيں: علماء كى ايك جماعت نے كہا ہے كہ جمعہ جمرت سے پہلے مكہ ميں فرض ہو گيا تھا اور نبی منافظ بجرت

ے پہلے جمعہ پڑھتے بھی تھے۔ اس کی دلیل میں انہوں نے حضرت معافیٰ بن عمران عملیہ کی ایک حدیث پیش کی ہے جمعہ امام نسائی میکائٹ کے کتاب الجمعہ میں حضرت ابو ہریرہ ڈی گئے کے واسطے سے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: مکہ میں رسول اللہ سُلِی گئے کے جمعه ادا کرنے کے بعد پہلا جمعہ بحرین میں عبدالقیس کی بستی جواثی میں ادا کیا گیا۔ جبکہ سے بخاری کے الفاظ ہیں:

رسول الله منگافیا کی مسجد کے بعد پہلا جعہ بحرین میں عبدالقیس کی سبتی جواثی میں پڑھا گیا۔

امام وکیع میشد نے بھی اسی طرح کی ایک روایت بیان کی ہے۔ اس کے لفظ میں: اسلام میں پہلا جمعہ جو مدینہ میں رسول اللہ منگا پیام کی مجد کے بعدادا کیا گیا، وہ بحرین کی ایک بستی جواثی میں ادا کیا گیا۔ 4

- 1 معجم ما استعجم: 402،401/2
- المنجدفي الاعلام بحواله اطلس سيرت النبي تُراثيناً 184
- 💈 صحيح البخاري 892 🕒 سنن ابي داؤد: 1068

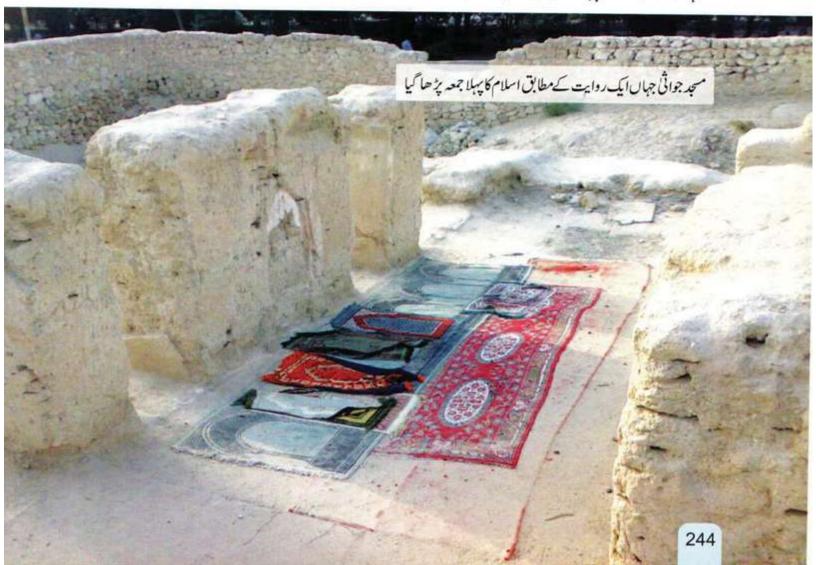









# ثنية الوداع بهاڑی ہے حضور مَثَالِثَيْثِمُ كااستقبال

آ قامدنی منگالی کے مکرمہ سے دشمنانِ دین کی وجہ سے مکہ کو آ تا مدنی منگلیں آنکھوں سے الوداع اور مدینہ ججرت کرنے کا موقع انتہائی جذباتی منظر پیش کررہا تھا۔ آپ منگالی ججرت کرکے ثنیة الوداع سے گزرے تھے۔

لغت کے اعتبار سے پہاڑوں کے درمیان والے راستے کو '' عنیتے'' کہتے ہیں، مدیندمنورہ میں دوغنیہ مشہور ہیں۔

#### يهلاثنيه

ایک ثنیہ قباء کی طرف تھا، قبا کے راستے سے مکہ مکر مہ آنے جانے والے اس جگہ ہے گزرتے تھے، پیرجگہ قباء کے قلعے اور محبر جمعہ کے قریب قریب تھی۔ آپ منگا تیکا کا استقبال کرتے ہوئے بنونجار کی بچیوں نے بھی آپ کا مجر پوراستقبال کیا۔

حضور اکرم مَلَّا فَيْمُ کَ استقبال کے بارے میں پچھ شارحین احادیث (مثلاً حافظ ابن حجروغیرہ) کا اختلاف ہے پچھاس کو ججرت کا

استقبال قرار دیتے ہیں اور پچھ غزوہ تبوک سے واپسی کا استقبال۔ام الموسین سیدہ عائشہ رفاق پونکہ اس وقت مکہ مکر مہیں تھیں اس لیے عین مکن ہے کہ وہ جس والبہانہ خوش آ مدید کا ذکر کر رہی ہیں وہ اس وقت مکمن ہے کہ وہ جس والبہانہ خوش آ مدید کا ذکر کر رہی ہیں وہ اس وقت سے متعلق ہو جبکہ سرور کوئین سکا اللہ غزوہ تبوک سے فاتح و کا مران لوٹ رہے تھے اور اس وقت بھی اس ثنیة الوداع پر بچوں نے آپ کا استقبال کیا تھا کیونکہ شام کی طرف سے آنے والوں کا نقط استقبال کیا تھا کیونکہ شام کی طرف سے آنے والوں کا نقط استقبال کیں مقام تھا۔

فتح تبوک میں مدینه منورہ کا ہرفر دخوثی سے سرشارا پنے سالار لشکر کا چثم براہ تھااور جو نہی می خبر مدینه پنچی تو پیرو جوان، زن ومرد سب گھاٹی پر پہنچ کراپنی پلکیس بچھائے چثم براہ تھے۔حضرت سائب بن بزید ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں:

مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں بھی باقی بچوں کے ہمراہ حضور نبی کریم منافقہ کا استقبال کرنے ثنیة الوداع پر گیا ہوا تھا۔



# د وسرا ثنيه: جهال سے حضور مَثَالِينَا اور صحابہ شِيَالَيْمُ كاواليسي ميں استقبال كياجا تا تھا

جس جگہ پر بنونجار کی بچیوں نے اشعار پڑھ کر آتا مُنَافِیْکُمْ کا استقبال کیا تھا، اس جگہ پر ایک مسجد بنادی گئی تھی، اس مسجد کا نام ''مسجد بنات بنونجار'' تھا، مدتوں وہ مسجد قائم رہی، مگراب وہ مسجد کافی عرصہ سے منہدم ہو چکی ہے، اس کامحل وقوع مسجد جمعہ کے سامنے کی طرف تھا۔ دوسرا ثنیه شالی جانب تھا۔ خیبر، تبوک اور شام جانے والے یہاں ہے گزرتے تھے۔ 15 ویں صدی ہجری کے آغاز میں سڑک کی توسیع ہوئی تو یہ ثنیہ ای میں آگیا۔ بیشارع سیدالشہداء ڈائٹنا اور شارع ابو بکر ڈائٹنا کے شکم پرواقع تھا، جس کا فاصلہ مجد نبوی کے شال مغربی کونے سے تقریباً 750 میٹر ہے، اس پرایک مسجد بنی ہوئی تھی، جود مسجد ثنیة الوداع" کے نام سے مشہورتھی۔



# مدينه منوره ميں موجودہ ثنية الوداع كى تحقيق

جب مسلمانوں نے سنا کہ رسول اللہ منگالی کے مکرمہ سے بھرت کرکے مدیند منورہ تشریف لارہے ہیں تو مدیند منورہ کے مسلمان روز سے اپنے گھروں سے نکل کر' الحرۃ''کے مقام پرآ کر آپ سنگالی کے کا انتظار کرتے، دوران انتظار انہیں سب سے زیادہ سورج کی تپش سے پریشانی ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن جب مسلمان اپنے آ قا سنگالی کے کا انتظار کرکے واپس آ نے گے تو ایک یہودی ان کے پاس آیا۔ اس علاقے میں یہودیوں کی بہت ی جو ملیاں تھیں۔ یہودی نے مسلمانوں کو کہا کہ اگراسے معلوم ہوا کہ تو ملیان تھیں۔ یہودی نے جی تو وہ انہیں مطلع کردے گالیکن جب اس یہودی نے رسول پاک منگالی کے دیکھیلیا تو مسلمانوں کو اس کی خبرنہ یہودی نے رسول پاک منگالی کے کہا تو مسلمانوں کو اس کی خبرنہ یہودی نے رسول پاک منگالی کے کہا تو مسلمانوں کو اس کی خبرنہ یہودی نے رسول پاک منگالی کے کہا تو مسلمانوں کو اس کی خبرنہ یہودی نے رسول پاک منگالی کے کہا تو مسلمانوں کو اس کی خبرنہ یہودی نے رسول پاک منگالی کے کہا تو مسلمانوں کو اس کی خبرنہ یہودی نے رسول پاک منگالی کے کہا تو مسلمانوں کو اس کی خبرنہ یہودی نے رسول پاک منگالی کے کہا تو مسلمانوں کو اس کی خبرنہ یہودی نے رسول پاک منگالی کی کہا تو مسلمانوں کو اس کی خبرنہ یہودی نے رسول پاک منگالی کے کہا تو مسلمانوں کو اس کی خبرنہ کی کی کرنے کی کا منگلی کی کرنے کی کھالی کو کہا کو کی کے کہا کو کی کے کہا کو کی کے کہا کی کو کی کے کہا کے کہا کی کو کی کے کہا کو کی کے کہا کہا کہا کہا کہا کے کہا کو کی کے کہا کی کھالی کو کہا کی کہا کے کہا کہا کے کہا کی کہا کی کیا کی کھالی کی کی کرنے کی کی کی کی کیا گیا گیا کی کھیلی کو کہا کی کو کہا کہا کی کھالی کو کیا کہا کیا گیا گیا کی کھالی کو کی کے کہا کی کھالی کو کی کے کہا کی کی کی کی کی کھالی کو کی کھالی کو کھالی کو کھالی کو کھالی کو کی کے کہا کی کھالی کو ک

وہاں موجود حویلیوں کو'' اُطہم'' کہا جاتا تھا۔ بیمر بع شکل کی اونچی حویلی ہوتی تھی جس کی حجیت پر کھڑے ہوکر دور تک دیکھا جاسکتا تھا۔ مسلمانوں کو جب اس امر کا اندازہ ہوا کہ یہودی نے انہیں خبرنہیں دی تو وہ بدلہ لینے کی تیاری کرنے گئے۔ جب وہ الحرۃ کے مقام پر پہنچے تورسول پاک مَنَا شَیْعَ تشریف لارہے تھے۔

محبوب کبریاء منگائی کی آمد پر ہرطرف سے لوگ جذبات اور عاشقانہ وار استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ منگائی کی دادا عبدالمطلب کے ننہالی رشتہ دار'' بنونجار'' ہتھیارلگائے'' قباء'' شہر تک دورویہ فیس باندھے متانہ وارچل رہے تھے۔ آپ منگائی کی راستہ میں تمام قبائل کی محبت کاشکر میادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعا کیں دیے ہوئے چلے جارہے تھے۔ شہر قریب آگیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا میرعالم تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور میاستقبالیہ اشعار پڑھنے لگیں کہ:

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِن قَسِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَادَعْنى لِللَهِ دَاعِ

نَتُوَجَدَّ ہم پر چاند طلوع ہوگیا و داع کی گھاٹیوں ہے،ہم پر خدا کاشکر واجب ہے جب تک اللہ ہے دعاما نگنے والے مانگتے ہیں۔

أَيُّهَا الْمَبُعُوثُ فِيُنَا جِئْتَ بِالْآمُرِ الْمُطَاعِ جِئْتَ آنْتَ شَرَّفْتَ الْمَدِيْنَةَ مَرْحَبًا يَاحَيُرُ دَاعِ

> فَلَيِسُنَا ثَوُبَ يَمَنٍ بَعُدَ تَلَفِيُقِ الرِّقَاعِ فَعَلَيْكَ اللَّهُ صَلَّى مَاسَعْی لِلْهِ سَاعِ

تَنَعَدُ وَ ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے۔ حالانکداس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے۔ تو آپ مَنْ اللّٰهِ ہِرِ اللّٰہ تعالیٰ اس وقت تک رحمتیں نازل فرمائے جب تک اللّٰہ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے

مدینه کی تنخفی تنخی بچیاں جوش مسرت میں جھوم جھوم کریے گیت تی تصیں کہ:

نَـحُنُ جَوَادٍ مِّنُ بَنِسى النَّجَادِ يَـا حَبَّـلَا مُسحَـمَّلَدُ مِنْ جَادٍ تَوَجَدَدُهم خاندان' بنوالنجاد'' كى بچياں بين، واه كيابى خوب ہواكہ حضرت محد مَثَلَّيْتُمْ ہمارے پڙوي ہوگئے۔ ہوئے فرمایا کہ:'' میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔'' 10 چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینہ کی گلیوں میں حضور نبی کریم مَثَلِقَیْظُم کی آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت براء بن عازب رٹائٹیُڈ

فرماتے ہیں کہ جوفرحت وسروراورانوار وتجلیات حضور نبی کریم مُثَاثِیْمُ کے مدینہ میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے نداس سے پہلے بھی ظاہر ہوئے تھے نہ اس کے بعد۔

امام ابن سعد بین بھی ایک اور ایک بی روایت بیان کرتے ہیں کہ غزوہ مؤتد کے موقع پر فخردو عالم سُلُقَیْمُ اپنی افواج قاہرہ کو اس مقام تک وداع کرنے کے لیے بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے۔

امام ابن اسحاق میسید بیان کرتے ہیں کہ جب بی آخرالزماں متن پیٹا عازم غزوہ جبوک ہوئے تو پہلا پڑاؤ اس مقام پر ڈالا گیا تھا۔ ای طرح اور صاحبان مغازی کے مطابق جب مات کا پیٹا غزوہ بدرسے اقتاع دوجہاں متنا پیٹا تھا گھائی میں واقع درے سے مدینہ منورہ میں داخل ہوگے۔ اس کے برعس پچھ صاحبان کا جوگے۔ اس کے برعس پچھ صاحبان کا جوگے۔ اس کے برعس پچھ صاحبان کا جیل ہے کہ نبی آخرالزماں متنا پیٹا ہم جرت کے موقع پر بھی وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے مگر ایسا نظر بیہ منورہ تشریف لائے تھے مگر ایسا نظر بیہ منورہ تشریف لائے تھے مگر ایسا نظر بیہ حقیقت سے متضا دے۔

- زرقانىعلىالمواهب ج1ص359-360
- مدارج النبوة ج 2 ص 65

پیارے آقا مُنگالی نے ان بچوں کے جوش مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہوکر پوچھا کہ: اے بچو! کیاتم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچوں نے یک زبان ہوکر کہا کہ: ''جی ہاں ... جی ہاں۔'' یہ بن کر محبوب ارض وساء مُنگالی کے خوش ہوکر مسکراتے ہاں۔'' یہ بن کر محبوب ارض وساء مُنگالی کے خوش ہوکر مسکراتے

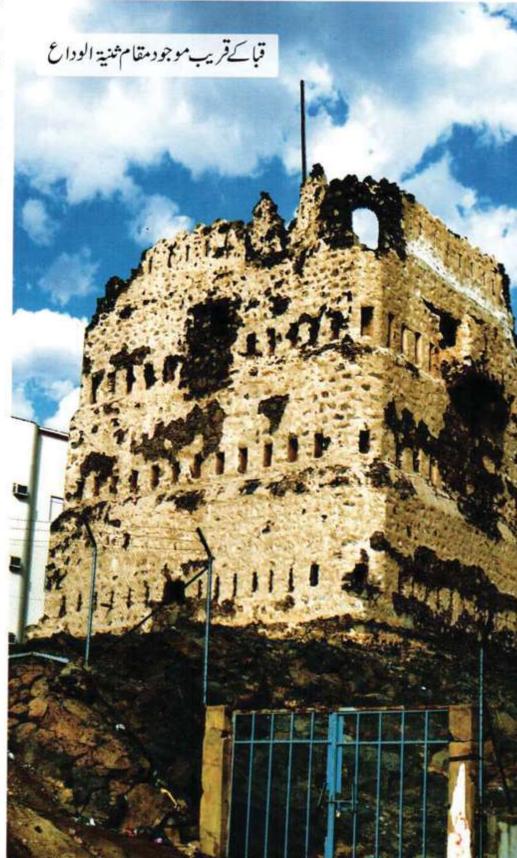

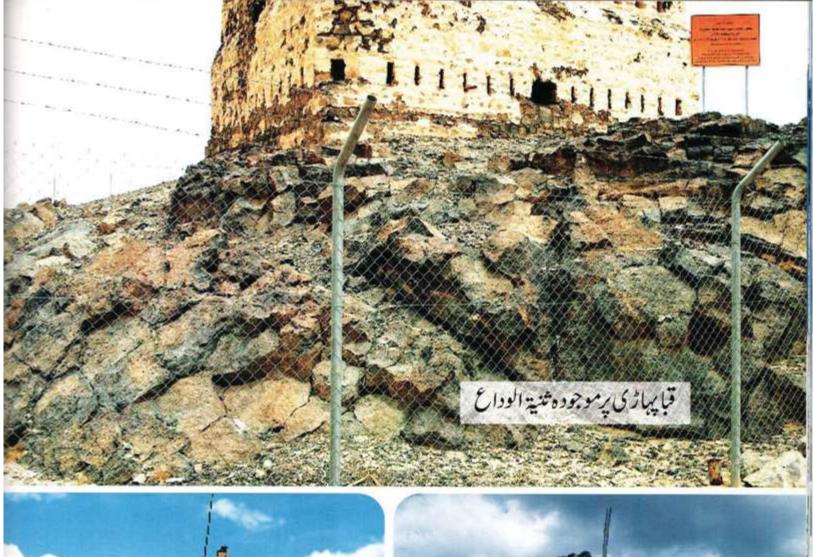

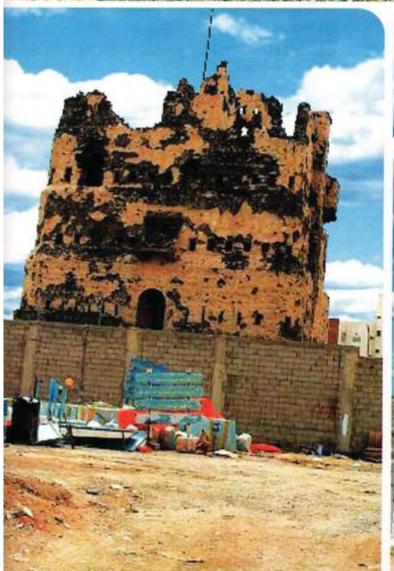

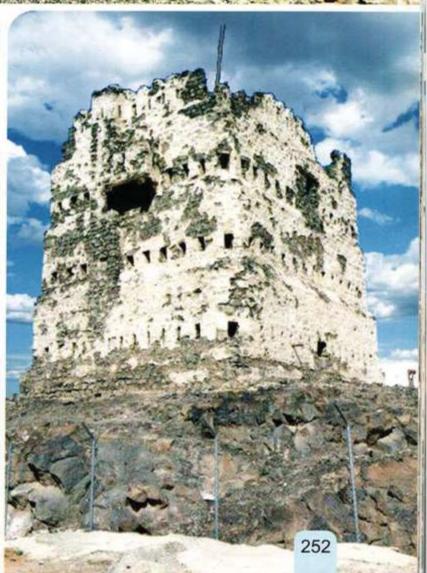

مؤرخين محققين اورسيرت نگارول ميں اس بات يرا تفاق يايا جاتا ہے کہ جب آتا قائے دوجہاں مَثَاثِيْظُ مَلَهُ مَدَمَرمہ سے ہجرت پر تشریف لائے تو قباء کی طرف سے تشریف لائے تھے چونکہ اس طرف بھی ایک ثنیة الوداع تھی۔ جہاں سے مکه مکرمہ سے آنے جانے والے گزرتے تھے۔اس لیےاضح ترین قول یہی ہے کہ حضور نی کریم مناتیظ نے ای ثنیة الوداع ہے گزر کر قباء میں ورودمسعود فرمایاتھا۔ جہاں اہلیان قباء کے بچوں نے آپ کا پر جوش استقبال کیا تھا۔ مگر قباءے گزر کر جب آتائے نامدار مَالِفَیْم نے مدیند منورہ میں نزول فرمایا تو چونکہ سب سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ مخلف قبیلوں ہے ہوتے ہوئے قبیلہ بی ساعدہ کےعلاقے ہے گزر كريدينه منوره تشريف لائے تھے تو چونكه قبيله بنوساعده شامي ثنية الوداع كى قريب ہى واقع تھا، اغلب امكان پيجى ہے كه آپ جبل سلع کے دامن میں واقع ثنیة الوداع کے درے ہے بھی گزرے ہوں جہان براہلیان مدینہ کے نونہالوں نے دف بجا کراینے آتا اورمولا كاوالهاندا ستقبال كيابهو يجيسا كدام المومنين حضرت سيده عائشه صديقه ولله الله كل روايت إلى الرح جب سيد الانس والحان اورنورکون ومکان عَلِيثَهُ فِينَا اللهِ عَيْرَ بِ کے اندھیروں کومدینة النبی کے انوار طاہرہ ہے منور کیا ہوگا تو کون ایباشخص ہوگا جو بینہ

> طَـلَعَ الْبَـدُرُ عَـلَيُـنَـا مِـنُ تَـزِيًـاتِ الْـوَدَاعِ

تقريباً چوده صديول تك وه ثنية الوداع آثار رسالت مآب

منا الله الم جزو كے طور پر مدينه منوره كے شال مغرب ميں جبل سلع كے مشرقى وامن ميں موجود رہى گر جونهى مدينه منوره نے عصر حاضر ہے ہم آ ہنگى كدينه منوره نے عصر حاضر ہے ہم آ ہنگى كے ليے عمرانى ارتفاء كى كروك لى تو وه تاريخى آ ثاریخى اى تجدد كى جينت چڑھ گئ اور شارع سيدنا ابو بكر صديق والا تقد يما) كوسيدها كرنے كى فرض ہے جبل سلع كاوه تمام ترعلاقہ ہموار غرض ہے جبل سلع كاوه تمام ترعلاقہ ہموار

گنگنار ما ہوگا:

کر دیا جس کی ز دمیں وہ مسجد بھی آئی جواس گھاٹی کے اوپر بنادی گئ تھی اور یوں ایک اہم آ ٹارنبوی و یکھتے دیکھتے آئکھوں سے اوجھل ہوگیا۔

انجينئرٌ عبدالعزيز بن عبدالرحمٰن کعکی (صاحب معالم المدينة المنوره) کہتے ہيں:

جہاں تک ثنیات الوداع کا تعلق ہے یہ پوری کی پوری معدوم کردی گئی ہے تا کہ المنا نعہ کی سرنگ (انڈر پاس) اور ملحقہ میدان کو وسیع کیا جاسکے۔اس کامحل وقوع موجودہ شارع سیدنا عثمان ڈولٹنڈ اور سیدنا ابو بکر صدیق ڈولٹنڈ کے انٹرسیشن کے قریب ہی تھا۔ یہ پورے کا پورا کو نہ بھی ثنیات الوداع ہوا کرتا تھا۔

الن ضمن مين جناب غالى اشتقيطي رقمطراز بين:

جب عمر قاضی مدیند منورہ امپر ومنٹ ٹرسٹ کے رئیس ہے تو انہوں نے شہر نبی کریم مثالیق کے کو جب سے خوب تر بنانے میں کوئی انہوں نے شہر نبی کریم مثالیق کی کوخوب سے خوب تر بنانے میں کوئی کسر ندا گھار کھی۔ وہ جھوٹی ہی مجد اور ثنیات الوداع بھی اسی جوش و جذبے کی نذر بہوگئی جواس میدان میں واقع تھی جہاں پر طریق شہداء (شارع ابو بکرصد ایق وہائی اور طریق سلطانہ (شارع سیدنا عثان رشارع ایو بکرصد یق وہائی کا تھوڑا سا حصہ دائی کی تقاطعہ (انٹر سیکشن) ہونا تھا۔ اس گھاٹی کا تھوڑا سا حصہ ایک کونے میں بھی گیا تھا گر وہ بھی 1406 ججری کے پہلے ہفتے میں معدوم کردیا گیا۔ اے کاش کداس جگہ پریادگارے طور پرکوئی فوارہ یا کچھ اور تعمیر کردیا جاتا تا کہ لوگ اس مقام کے متعلق جان فوارہ یا کچھ اور تعمیر کردیا جاتا تا کہ لوگ اس مقام کے متعلق جان

وجستجونے مدینه 415)

محاسن المدينه 171

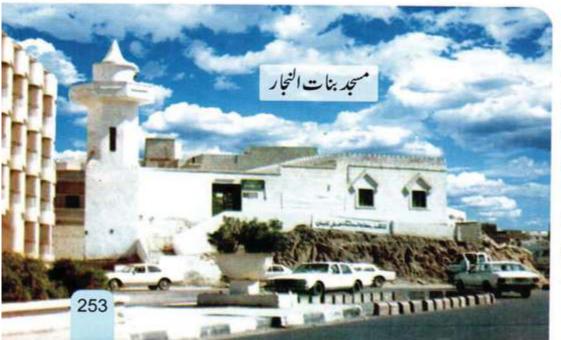

## مدنی آ قامنگالٹیٹم کی مدینہآمد

میں حضرت انس بن مالک رہا ہیں حضرت انس بن مالک رہا ہے۔ اور عروہ بن زیر رہا ہوئے ہیں حضرت انس بن مالک رہا ہوئے اور عروہ بن ما ہوئے الاول میں پیر کے دن مدینہ کے بالائی علاقے میں بنی عمرو بن عوف کے پاس تشریف فرما ہوئے ،آپ ان کے پاس چودہ رات رہ اور اس معجد کی بنیا در کھی جس کی بنیا دتقو کی پر ہے اور آپ نے اس میں نماز پڑھی۔ پھراپی سواری پر سوار ہوئے اور لوگ آپ کے ساتھ چلنے نماز پڑھی۔ پھراپی سواری پر سوار ہوئے اور لوگ آپ کے ساتھ چلنے گئے، یہاں تک کدمدینہ آگر مجدر سول کے پاس اور ٹنی بیٹھ گئی۔

حضرت انس بن ما لک بھالٹھ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ منظ لٹیٹھ اور ان کے ساتھی جب اہل مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ کا گئی اور ان کے ساتھی جب اہل مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ کیجارگ نکل پڑے، یہاں تک کہ دلہنیں چھتوں کے اوپر سے آپ کو دیکھ کر پوچھنے گئیں۔ان میں رسول اللہ منظ لٹیٹھ کون ہیں،ہم نے اس سے پہلے ایسا منظر بھی نہیں دیکھا تھا۔

صحیحین میں حضرت ابو بکر رہائٹڈ سے مروی حدیث ہجرت میں ہے کہ جب ہم لوگ مدینہ آئے تو لوگ راستوں اور چھتوں پرنکل آئے اور غلام اور نوکر حیا کر کہنے لگے:

الله اكبر ، رسول الله آك ... الله اكبر ، محمد آك ... الله اكبر ، محمد آك ... الله اكبر ، محمد آك \_\_

#### مدینهٔ منوره کا ذره ذره روش هوگیا

الله اکبرا مدینه منوره کی تاریخ کاید کتنا مبارک دن تھا، حضرت انس جھائٹ کہتے ہیں جب رسول الله منگائٹ مدینه منوره تشریف لائے ، تو مدینه منوره کا ذره ذره روش تھا، جس روز آپ منگائٹ کا انتقال ہوا، تو ہر چیز مرجمائی ہوئی تھی ..... حضرت براء بن عازب جھائٹ کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کوکسی چیز سے اتنا خوش ہوتے ضہیں دیکھا جتنارسول الله منگائٹ کی آمدے۔

آپ مَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ مِنْ عَبَاده بن ما لک اورعباس بن عباده بن نصله ، بنی سالم کے دیگر کچھ لوگوں کے ساتھ آئے اور کہا: یارسول اللّٰد! آپ ہمارے پاس قیام کچئے ، ہم نفری قوت اور اسلحہ اور سازوسامان والے لوگ ہیں تو آپ مَنْ اللّٰهِ الْمُ خِرَمایا:

تم لوگ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، بیالٹد کی طرف سے مامور ہے۔

تو بدلوگ الگ ہٹ گئے اور اونٹنی چلتی ہوئی جب دار بنی بیاضہ کے سامنے آئی تو بنی بیاضہ کے پچھے لوگ آئے اور کہنے گئے: بارسول اللہ! آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نفری قوت، اسلحہ اورساز وسامان والے ہیں۔

آپ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَاراسته جِهورٌ دو، بياللَّه كَى السَّه جَهورٌ دو، بياللَّه كَ طرف سے مامور ہے۔ تو وہ لوگ اس كے رائے ہے ہٹ گئے۔ اونٹنی چل بڑی بیہاں تک كه دار بنی ساعدہ كے سامنے آئی تو وہ

لوگ کہنے گئے: یارسول اللہ! آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہماری تعداد بڑی ہے اور ہم آپ کی حفاظت کی طاقت رکھتے ہیں۔

آ پ مُثَلِّقُا نِے فر مایا: تم لوگ اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، بیہ اللّٰہ کی طرف سے مامور ہے، تو وہ الگ ہٹ گئے ۔

اؤمٹی آ گے چل پڑی، یہاں تک کہ دار بنی الحارث بن خزرج کے سامنے پینچی تو کچھ لوگ آ گے بڑھ کر کہنے لگے: یارسول اللہ! آ پ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم تعداد، ہتھیاراور قوت دفاع میں زیادہ ہیں۔

آپ مَنْ الْفِيْلِمِ نَے فر مایا: اس کا راستہ چھوڑ دو، بیہ مامور ہے، تو لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔

اؤٹٹی آ گے چل پڑی۔ یہاں تک کہ عدی بن نجار والوں کے علاقے میں پہنچی۔ یہرسول اللہ مٹائٹیٹر کے نضیال والے تھے،اس لیے کہ عبدالمطلب کی مال سلمہ بنت عمروا نہی لوگوں کی بیٹی تھیں، وہاں پچھ لوگ آ گے بڑھے اور کہا: یارسول اللہ! آپ اپنے ماموں زادوں کے پاس تشریف لائے۔ہم لوگ تعداد،اسباب جنگ اور دفاعی قوت میں زیادہ ہیں۔

آپ مَنَّالِثَيَّةُ نِے فرمایا: اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ مامور ہے، تو لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔اونٹنی چلتی ہوئی جب بنی ما لک بن نجار والوں کے پاس پہنچی تو آج کی معجد نبوی کے دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔اس وقت وہ جگہ بنی ما لک بن نجار کے دوینتیم لڑکوں مہل اور سہیل کی بکریوں کا باڑاتھی، اور یہ دونوں معاذ بن عفراء رٹائیُدُ کی گود میں یلے بڑھے تھے۔ حضرت موی بن عقبہ والفئ کہتے ہیں: انصار مدینہ آپ منافی کے بنی عمر و بن عوف والوں کے پاس سے روانہ ہونے سے پہلے جمع ہو چکے تھے۔سب آپ کی اونٹنی کے گرد چلنے لگے، ان میں سے ہرایک رسول اللہ منافی کی تکریم و تعظیم کے لیے کوشش کرر ہاتھا کہ وہ اونٹنی کی لگام تھا ہے اور آپ منافی کی جب سی انصاری کے گھر کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ منافی کی کا سے گھر کے اندرتشریف کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ منافی کی خراتے کی درخواست کرتا، تو آپ منافی کی فرماتے، اسے چھوڑ دو، یہ مامور ہے۔ میں وہیں گھیمروں گاجہاں مجھے اللہ کھیمرائے گا۔

جبکہ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ دونوں اسعد بن زرارہ والمثان کی گود میں لیے بڑھے تھے۔ واللہ اعلم۔ اور حضرت موی بن عقبہ واللہ فی گود میں لیے بڑھے تھے۔ واللہ اعلم میں عقبہ واللہ کی بن سلول کے پاس سے گزرے، مان وقت اپنے ایک گھر میں تھے۔ رسول اللہ من گائی کم کے موکر انتظار کرنے گئے کہ وہ آپ کو گھر کے اندر بلائے، ان دنوں وہ خزرج کا مردارتھا۔

عبداللہ نے کہا: ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے تہمیں بلایا ہے،ان کے پاس جا کر تھرو۔

آپ مَنْ اللَّهُ فَهِ اِت چندانصاری صحابہ ہے کہی تو حضرت معد بن عبادہ وہلا فیڈ اس کی طرف ہے معذرت پیش کرتے ہوئے کہ اس کی طرف ہے معذرت پیش کرتے ہوئے کہ جنے گئے: یارسول اللہ! اللہ نے آپ مَنْ اللّٰهِ فِلْمَ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ ال

- السيسرة النبويه ابن كثير 272.268/15، سيرة ابن هشام 495.494/1
- السيرة النبوية، ابن كثير: 268/5-272، سيرة ابن هشام:
   جلد 494/1
   الصادق الامين، ص 80



# ا ونٹنی کا قیام حضرت ابوا یوب انصاری شائٹی کے گھر میں

آخر کار آقائے دو جہاں مُٹَاتِّیْتُم کی اوْمُنی حضرت ابوایوب انصاری ڈِٹاٹِیُّوْک گھر کے پاس پینچی تو ان کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ آپ مُٹَاٹِیْوُمُ اتر کرحضرت ابوایوب ڈِٹاٹِٹُو کے گھر میں واخل ہوگئے اور وہاں قیام پذریہوگئے، یہاں تک کہ آپ مِٹاٹِیْوُمُ کے لیے مجد اور کمرے بنائے گئے۔ www.besturdubooks.net

امام ابن اسحاق میسید کہتے ہیں: اوٹٹنی جب وہاں بیٹھی تو آپ سَکَالَیکُمُ اس سے نہیں اترے، وہ پھر دوبارہ کھڑی ہوگئی اور

تھوڑی دور چلی۔رسول اللہ منافیقیم اور نے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی تھی، او مختلی چھوڑ دی تھی، او مختلی پھر چھھے کی طرف مڑی اور جہاں پہلی ہار بیٹھی تھی وہیں لوٹ گئی اور دوبارہ اس جگہ بیٹھ گئی، پھراؤ مثنی نے آ واز نکالی اور آ رام کے ساتھ وہیں پھیل گئی۔تب آپ سنافیقی از کئی اور ساتھ کئے، حضرت ابوالیوب ڈی ٹھی اور مسول اللہ آپ سنافیقی میں رکھا اور رسول اللہ ایک منافیقی وہاں تیام پذیریہو گئے۔

آپ مَنْ الْفَيْزُمْ نَے بَكرى كے باڑے كے بارے ميں پوچھا: يہ س كا ہے؟ تو حضرت معاذ بن عفراء ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ الله

بیمی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ جب اونٹنی ابوا یوب رہائٹیڈ کے دروازے پر بیٹھ گئی تو بی نجار کی کچھاڑ کیاں دف بجاتی ہوئی اور

🛭 حواله سيرت ابن هشام 494/1

يەلىتى ہوئى نكلىس:

نَسْحُسِنُ جَسُوارٍ مِسَنُ بَنِسِی النَّبِجَارِ یسا حَسُدًا مُسَحَسَمُدٌ مِسِنُ جَسارٍ تَوْجَنَهُ'' ہم بی نجاری لڑکیاں ہیں، محمہ ہمارے کتنے اچھے پڑوی بن گئے ہیں۔'' محبوب کا تنات مَنَّا تُوْجُمُ مِین کر فکلے اور کہا: کیاتم لوگ مجھ سے محبت کرتی ہو؟

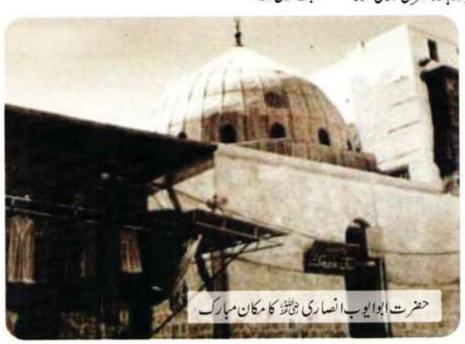

توانہوں نے کہا: ہاں ، اللہ کی شم ایار سول اللہ (سَالَّیْمَ اُسُلُ کُنْمَ )۔ آپ سَالِیْمُ اِنْمَ سِب سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سَالِیْمُ اِنْمَ سِب سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سَالِیْمُ اِنْمَ سِب سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سَالِیْمُ اِنْمَ مِنْ اِنْمَ مِنْ اِنْمَ اِنْمَامُ اِنْمَ الْمَامِ اِنْمَامُ اِنْمَ الْمَامُ اِنْمَامُ الْمَامُ اللّٰهُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ اللّٰمُ الْمَامُ الْمَامِ الْمِنْ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمِلْمَ الْمَامِ الْمِلْمَ الْمِلْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِيْمُ الْمَامِ الْمَامُ الْمِلْمُ الْمَامِ الْمَلْمُ

صحیح بخاری میں حضرت انس ڈاٹٹوٹا ہے مروی ہے کہ پیارے نبی سُکٹٹیٹٹ نے انصار کی عورتوں اور بچوں کو کسی شادی سے واپس آتے دیکھا تو رسول اللہ سُکٹٹیٹٹ ان کے سامنے کھڑے ہوگئے اور فرمایا: اللہ گواہ ہے کہتم لوگ مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔ آپ سُکٹٹیٹٹ نے بید بات تین مرتبہ فرمائی۔

# حضرت ابوابوب انصاری خالٹیڈ کے لئے بیارے نبی مَنَاتَیْلِم کی دعا

امام ابن اسحاق میشد نے حضرت ابوالیب انصاری و کالفی کے اور ایس ایساری و کالفی کے اور میں اسکان کی ہے ہیں کہ جب رسول الله منافق کی ہیں ہے ہوں کہ جب رسول الله منافق کی ہیں ہے گھر میں رہے گئے تو آپ منافق کی میزے اور میں اورام ایوب بالائی منزل پر۔ میں نے آپ منافق کی مین اور میں آپ کے اوپ آپ منافق کی میں آپ کے اوپ رہوں اور آپ میرے نیجی، اس لیے آپ منافق کی اوپ کے اوپ میرے نیجی، اس لیے آپ منافق کی اوپ تشریف کے جلیں اور ہم نیجے آجاتے ہیں۔

آپ مَثَالِيَّةِ نَ فَرَمَايا: اے ابوابوب! ہمارے لیے اور ہمارے پاس آنے والول کے لیے مناسب بھی ہے کہ میں نیچ رہوں۔ چنانچرسول اللہ مَثَالِیَّةِ مِنْ مِنْجِر ہِنے لگے اور ہم او پر۔

ایک دن اوپر ہمارے پانی کا ایک مٹکا ٹوٹ گیا تو میں اور ام ایوب فوراً اپنا ایک کمبل لے کر پانی کوخٹک کرنے گئے (ہمارے پاس اس کے سواکوئی لحاف نہ تھا) تا کہ پانی کا کوئی حصد آپ مُنَافِیْکِمُ کے اوپر ٹیک کر آپ کی تکلیف کا سبب نہ ہے۔

ای طرح حضرت ابوابوب انساری دو النوائی کیتے ہیں: ہم اس طرح حضرت ابوابوب انساری دو النوائی کیتے ہیں: ہم جیج دیتے تھے اور جب اس کا باقی ما ندہ حصدوالیس کرتے تو میں اور ہم ابوب آپ مُنالِقَامِ کے باتھ کے نشان کی جگہ ہے لے کر بطور تنمرک کھایا کرتے۔ ایک رات ہم نے آپ مُنالِقامِ کا کھانا ہجیجا ہیں بیازیالہ ن ما تھا۔ آپ مُنالِقامِ کا کھانا ہجیجا اس میں ہم نے آپ مُنالِقامِ کا کھانا ہوا اس میں ہم نے آپ مُنالِقامِ کے باتھ کا نشان نہ پایا۔ میں گھبرایا ہوا آپ مُنالِقامِ کے باتھ کا نشان نہ پایا۔ میں گھبرایا ہوا آپ مِنالِقامِ کے باتھ کا نشان نہ پایا۔ میں گھبرایا ہوا آپ مُنالِقامِ کے باتھ کا نشان نہ پایا۔ میں گھبرایا ہوا آپ مُنالِقامِ کے باتھ کا نشان نہ پایا۔ میں گھبرایا ہوا آپ مُنالِقامِ کے باتھ کا نشان نہیں دیکھا؟ تو آپ مُنالِقامِ نے فرمایا آپ مِنالِقامِ کے باتھ کا نشان نہیں دیکھا؟ تو آپ مُنالِقامِ کے مان عالو۔ کہ مجھے اس سے (پیازیالہن) کی ہوآئی تھی اور میں حضرت آپ میں عالیا دیکھا نے میں بیازیالہن نہیں ڈالا۔ فی کھانے میں بیازیالہن نہیں ڈالا۔

امام سلم مین الله نے اپنی کتاب سیح مسلم میں اس حدیث کوا حمد بن سعید ہے رویت کیا ہے اور حافظ ابن کثیر مین الله نے بھی اپنی کتاب السیر ۃ النبویہ (278/2) میں اے ذکر کیا ہے اور حفظ تناب السیر ۃ النبویہ (278/2) میں اے ذکر کیا ہے اور حضرت زید بن ثابت والنفی ہے مروی ہے، انبوں نے کہا: جب آپ منابی ہی ابوایوب انصاری والنفی کھر مہمان ہے تو پہلا ہدیہ جو آپ منابی ہی اور روٹی ہے تیار کردہ شرید کا آپ منابی ہی اور روٹی ہے تیار کردہ شرید کا پیالہ تھا۔ میں نے آپ منابی ہی اور اپنے اصحاب کو بلا کر سب کے پیالہ تھا۔ کی دعا کی اور اپنے اصحاب کو بلا کر سب کے ساتھ اے کھا یہ بی شرید اور گوشت تھا۔ اس طرح ہر رات آپ منابی ہی میں شرید اور گوشت تھا۔ اس طرح ہر رات آپ منابی ہی کے درواز ہے پر تین چار آ وی باری باری کاری کے کر آئے۔ آپ منابی ہی میں شرید ابوایوب انصاری والنوں کے گھر میں سات ماہ منابی کی میں مات ماہ سے ایک میں سات میں سات ماہ سے ایک میں سے ایک میں سات ماہ سے ایک میں سے ای

- سيرة ابن هشام: 498/1 499، 499
- € السيرة النبوية ، ابن كثير: 277/2-279 بحواله الصادق الامين 281

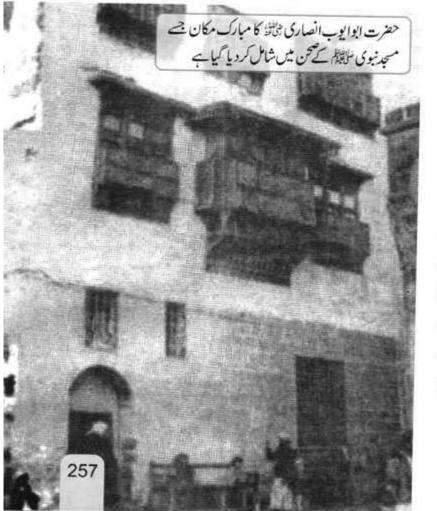

## حضرت ابوا يوب انصاري طالتُمُنَّا ورعشق رسول مَثَالِثُمُّنَّا

اکشر کت سیرت میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم منگافیا ہے ہے۔ بہرت کے بعد مدید میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم منگافیا ہے بہرت کے بعد مدید میں حضرت ابوابوب انصاری دیا تھا وہ تبع بادشاہ کا تھا۔ بعد میں سیمقام حضرت ابوابوب انصاری دیا تھا ہے جصے میں آیا تو آپ منگافیا کی آمد پر حضرت ابوابوب انصاری دی تھا نے جصے میں آیا تو آپ منگلی کی آمد پر حضرت ابوابوب انصاری دی تھا نے بھے کا حصہ حضور نبی کریم منگلی کو وے دیا اور خود کھر کی کہا منزل پر رہنے گئے۔

ایک دات دعزت ابوابوب انصاری دانشا گرکی بہلی منزل

پر لینے ہوئے تھ تو اچا تک خیال آیا کہ میرے آقا منگائی تو نیج

میں گویا کہ ہم آپ منگائی کے سرے اوپر چل پھر دے ہیں، فورا
وہاں سے کھسک سے اور ایک کنار سے سوکر دات گزاری، منج ہوئی
تو حضور نبی کریم منگائی ہے واقعہ عرض کیا۔ آپ منگائی نے فر ایا؛
یکی مناسب ہے۔ حصرت ابوابوب انصاری بڑائی ہوں۔ چنا نیج
حیت پر نہیں دو سکتا جس کے نیچ آپ منگائی ہوں۔ چنا نیج
آ خصور منگائی ہوا بی منزل میں اور حصرت ابوابوب انصاری بڑائی منزل میں اور حصرت ابوابوب انصاری بڑائی منزل میں اور حصرت ابوابوب انصاری بڑائی منزل میں منزل میں اور حصرت ابوابوب انصاری بڑائی منزل میں میں منزل میں میں منزل میں میں منزل میں منزل میں منزل میں میں منزل میں

بعض روا جول بین لکھا ہے کہ بیارے نبی مُنَافِیْزُ جب مکہ مُرمہ سے بھرت کرکے مدینہ منورہ چنچ تو حضرت ابوابوب افساری ٹافٹڈ کے ای مکان میں فروکش ہوئے اور جب تک ازواج مطہرات ٹٹافٹرٹنگے حجرے تغیرنہیں ہوئے بہیں تھیم رہے۔

رسول الله مَثَالِيَّةُ جب مدينه پنجي تو حضرت ابوابوب انصاري مُثَالِّقُةُ كَ مِكَانَ كَ بِاسَ الرّب اور دريافت كيا: هار مـ نضيالي عزيزول مِن مَن كل كامكان سب سي قريب هيه؟

حضرت الوالوب وفالمُلائد كها: من مول، الله ك عي!

یہ میرا گھرہے اور بید میرا درواز ہ سر منافیکر تافید در ایس

آپ مُلَّاثِيَّةً کُم نَے فرمایا: جاؤ ہمارے کیے آ رام کا بندوبست لرو\_●

رکی کیبارگ ناقہ بھکم حضرت باری جہاں اِک ست بہتے تھے ابو ابوب انساری صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری محابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری ہاری ہاری وں کے ابو ابوب انساری و حضرت ابوابوب ڈائٹونٹ کے آزاد کردہ غلام افلح کہتے ہیں: جب آنحضور منافظ تشریف لائے تو زیریں منزل کو اختیار فرمایا اور حضرت ابوابوب ڈائٹونٹ اوران کا کنبہ بالائی منزل میں مقیم رہا

حضرت ابوابوب انصاري خالفته كامبارك كقر

یہ بات آپ منگالی کے ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے کی ہے۔ بادشاہ نے جب اس کی وجددریافت کی توانہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جس نی کریم کا ذکر ہے اور جس کا نام '' محد'' یا'' احد'' ہوگا یعظیم شہران کی ہجرت گاہ ہے گا۔ اس لیے ہم یہاں پر ہی قیام کریں گے۔شاید ہماری ان سے ملاقات ہوجائے، ہم ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں اور ان پرایمان لا کیں یا پھر ہماری آئندہ نسلوں میں کوئی بھی ان کا زمانہ پائے تو ان پرایمان لے آئے۔

اس سارے واقعے کو سننے کے بعد بادشاہ نے بھی ارادہ کرلیا کہ وہ بھی یہاں قیام کرےگا۔ چنانچہ بادشاہ نے تھم دیا کہ ان چار سوعلاء کے لیے چار سوگھر تعمیر کیے جائیں، چار سوکنیزیں خریدیں اور ان کا نکاح ایک ایک عالم ہے کر دیا۔ پھر ہر عالم کو اتنامال ومتاع دیا کہ وہ آسانی سے اپنے اخراجات کرسکیں۔ پھرایک خطاسر ورکا سُنات مناقع کے نام تحریر کیا جس کا مخضراً ترجمہ پچھاس طرح ہے۔

اے اللہ کے رسول! میں آپ پراور آپ کی کتاب پرایمان لایا۔ میں نے آپ کا دین قبول کیا، اگر مجھے آپ کی زیارت نصیب ہوجائے تو یہ میری انتہائی خوش قسمتی ہوگی۔ اگر مجھے زیارت نہ ہو تکی تو آپ میری شفاعت ضرور فرمائیں۔ اگر میری زندگی نے وفاکی اور میں نے آپ کا زمانہ پالیا تو میں آپ کا وزیر بنوں گا اور تکوار کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں گا۔

شَهِدُتُ عَلَى أَحُمَدُ أَنَّهُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ بَارِى النَّصَمُ وَلَـوُ مَـدٌ عُـمُرِى اللَّى عُمُرِهِ لَـكُنُتُ وَزِيُراً لَـهُ وَابُنَ عَمَ لَـكُنُتُ وَزِيُراً لَـهُ وَابُنَ عَمَ

ندگورہ خط کوشاہ یمن نے سونے کے ساتھ سربمبر کیا اور پھران علاء میں سے سب سے بڑے عالم کے سپر دکر دیا اور ان سے گزارش کی کہ اس خط کوحضور نبی کریم شکا ٹیٹے کی خدمت میں پیش کیا جائے اور اگروہ پیش نہ کر سکے تو وہ اپنی اولا دوراولا دوصیت کرتا جائے کہ جس کو وہ مبارک زمانہ دیکھنا نصیب ہو وہ یہ خط حضور نبی رؤوف الرحیم متابع کی خدمت میں پیش کردے۔

شاه يمن كانتقال ہو گيااورايك ہزارسال بعد آپ سَلَيْتَا كَلَّا

ولادت بإسعادت ہوئی اور پھر جب آپ مُلَّاثَیْنِ کمی زندگی گزار نے کے بعد مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے تشریف لائے اور اہل مدینہ کو پیخبر ملی تو وہ آپس میں مشورہ کرنے گئے کہ اس عظیم خط کوکس طرح آپ مُلَّاثِیْنِ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ باا تفاق رائے قبیلہ انصارے ایک نہایت ہی مجھدار اور معزز آ دمی جس کا نام' ابولیلی'' تھااس کوخط دے کرآپ مُلَّاثِیْنِ کی خدمت میں روانہ کیا۔'' ابولیلی'' نے اس خط کونہایت احتیاط کی خدمت میں روانہ کیا۔'' ابولیلی'' نے اس خط کونہایت احتیاط

حضرت ابولیل والنفیهٔ حضور نبی کریم مَثَالَیْمِ کَم عَدمت میں پیش ہوتے ہیں حضور نبی کریم مَثَالِیْمُ نے حضرت ابولیل والنفیه کو دیکھتے ہی فرمایا: ابولیل توہے؟

عرض کیا: جی ہاں۔

فرمایا: تنج اول کا خط جومیرے نام ہے مجھے دے دو۔ حضرت ابولیلی طافقہ فرماتے ہیں: میں بیتن کر حیران رہ گیا کہ اس قبل میں آپ منگافی کم کیجانتا نہ تھا۔ میں نے عرض کیا: آپ کی صورت مبارکہ کا ہنوں جیسی نہیں ہے، پھر آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ فرمایا: میں رسول اللہ ہول'' لاؤوہ خط''۔

جب میں نے خط دیا تو پڑھ کرتین مرتبہ فرمایا: مَوُ حَبًا بِالتُبَعِ مَوُ حَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ

'' خوش آمدیداے تع اُخوش آمدیداے میرے نیک وصالح بھائی!''۔

اس عظیم بادشاہ یمن کی سرور کا نئات مَثَاثِیْاً عَلَیْ اور بِ انتہا محبت کا اندازہ اس بات سے لگا کیں کہ اس نے آپ مُثَاثِیْاً کی ولادت سے ایک ہزارسال قبل ایک گھر سرور کا نئات مُثَاثِیْاً کے لیے بنوایا کہ جب آپ مُثَاثِیْاً اس شہر کی طرف ہجرت کریں گے تو اس میں تھہریں گے اس لیے تو قباء کی بستی سے مدیند شریف تک جب لوگ آپ کواپنے ہاں تھہرنے کی وعوت دیتے تو آپ مُثَاثِیاً ارشاد فرماتے تھے: خَلُوا سَبِیلَهَا فَانَّهَا مَامُورُ وَ

کہ میری اونٹنی کا راستہ حِیکوڑ دو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیعہ ہے کہ کس جگہ کے لیے وہ مامور ہے۔

حواله ديار حبيب تُلَقِيمُ 129

بالآخراونمنی شاہ یمن کے گھر کے قریب آگر بیٹھ گی جونسل درنسل چاتا ہوا حضرت ابوایوب انصاری والنفؤ تک پہنچا تھا۔ آپ والنفؤ ای عظیم عالم کی اولا دمیں سے تھے۔ یہ گھر آپ کی ملکیت نہ تھا بلکہ آپ والنفؤ بادشاہ یمن کے نمائندے کی حیثیت سے اس گھر کی حفاظت پر مامور تھے کیونکہ اصل میں یہ گھر حضور نبی کریم منافقی آئے کے لیے ہی شاہ کمن نے بدیہ کرنے کے لیے بنوایا تھا (اس واقعہ کو ابن اسحاق میشاند اور کمن نے بدیہ کرنے کے لیے بنوایا تھا (اس واقعہ کو ابن اسحاق میشاند اور کما مان بشام میشاند نے بھی اپنی کتابوں میں تفصیل سے ذکر کیا مام ابن ہشام میشاند نے بھی اپنی کتابوں میں تفصیل سے ذکر کیا سے بھی وہ عظیم گھر تھا کہ جس میں ایک عرصہ آپ منافیق میں وہ عظیم گھر تھا کہ جس میں ایک عرصہ آپ منافیق میں وہ عظیم گھر تھا کہ جس میں ایک عرصہ آپ منافیق میں ایک عرصہ آپ میں میں ایک عرصہ آپ میں ایک عرصہ ای

تھااور حضرت جبرائیل علیتا آپ کی خدمت میں اس گھر میں تشریف لا یا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کربھی دنیا کا کوئی گھر متبرک ہوگا؟ • بعض روایات میں بیاضا فہ بھی لکھا ہے کہ بیہ خط لکھ کرتج نے اس پر مہر لگا دی اور ایک بڑے عالم کے بیرد کر کے بیہ وصیت کی کہ اگرتم نبی آخر الزمان منگائی کا زمانہ پاؤ تو بیہ میرا بیرع بیضدان کی خدمت میں پیش کردینا، وگرنہ اپنی اولا دکو بیہ خط اسی وصیت کے ساتھ ساتھ سپرد کرنا جو میں کررہا ہوں۔ چنا نچہ بیہ خط اسی وصیت کے ساتھ اس عالم کی نسل میں منتقل ہوتارہا۔

پذیررہےاورای عظیم گھر میں آپ مَنْکَاتَیْزُمْ پرقر آن پاک نازل ہوتا

حضرت ابوابوب انصاری مَنْ اللَّهُ اسی عالم کی اولا دمیں سے تصاور جس مکان میں رحمۃ للعالمین مَنْ اللَّهُ مُنْ نے جمرت کے بعد قیام فرمایا، بیووبی مکان تھا، جے تبع شاہ یمن نے آپ مَنْ اللَّهُ مُنَ کے لیے تعمیر کرایا تھا اور بیا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خط شاہ یمن کی طرف سے حضرت ابوابوب انصاری دانگؤ نے آپ مَنْ اللَّهُ مَنْ کی خدمت میں میش کیا تھا۔

1400 سال قبل حضرت ایوب انصاری طالعی الله کائے ہے۔ مکان کامحل وقوع

حضرت ابوا یوب انصاری ڈاٹٹٹا کا مکان مبحد نبوی کے جنوب مشرق کونے پر واقع تھا، جس کے جنوب میں حضرت حارثہ بن نعمان ڈاٹٹٹا کا مکان تھا جو بعد میں'' دارجعفرصادق ڈاٹٹٹا'' (جعفر صادق ڈاٹٹٹا کے مکان) سے مشہور ہوا اور شال میں اولا ایک گلی

'' زقاق حبشہ'' نام سے تھی ،اس کے بعدائی سمت میں حضرت عثمان غنی ڈلٹٹنڈ کا مکان تھااور مغربی سمت میں بھی ایک ٹنگ گلی تھی ،جس کے بعد متصلاً حسن بن زید کا مکان تھا۔

حضرت الوالوب رہ الفائد کے بعد مید مکان ان کے آزاد کردہ غلام اللہ کے پاس آگیا، مگر انہوں نے شکت ہوجانے کے بعد ایک ہزار دیا۔ دینار میں حضرت مغیرہ بن عبد الرحمٰن رہائفڈ کے ہاتھ فروخت کردیا۔ انہوں نے اس کی مرمت کرائی اور ایک مسکین مدنی پرصدقہ کردیا، اس کے بعد کیا کیا تغیرات ہوئے اس کا تاریخ سے کچھ پیتنہیں چلتا اس کے بعد کیا کیا تغیرات ہوئے اس کا تاریخ سے کچھ پیتنہیں چلتا اور ایک مدت کے بعد سلطان شہاب الدین غازی بن ملک عادل نے اس کواز سرنو تغیر کراکراس کا ' مدرسہ شہابی' نام رکھ دیا۔

پھرملک شہاب الدین غازی نے اسے چاروں فقہی نداہب کی تعلیم کے لیےوقف کردیا۔ ●

یوں آنخصور منگافیام کی کہلی قیام گاہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رفتافیا کا مکان امام ابوحنیفہ مجھالیہ امام مالک محیلیہ امام شافعی مجھالیہ اور امام احمد بن حنبل مجللہ کی فقہ کی تعلیم کا مرکز بن گیا۔جس کی تعمیر جدید 1291 ھیں ہوئی۔

عبدالقدوس انصاری کہتے ہیں کہ تیرہویں صدی ہجری کے آخر میں پھراس کی تغییر نو ہوئی اور اب مدرسہ کے بجائے گنبد و محراب بنا کرمسجد کی شکل دے دی گئی اور اس کی بیرونی دیوار میں ایک پھر پرجلی حروف میں بیعبارت کندہ کردی گئی۔

هٰذَا بَيْتُ أَبِي أَيُّوُبَ الْأَنْصَارِيُ مَدُقَدِ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ

یہ حضرت ابوا یوب انصاری ڈھاٹھ کا مکان اور نبی کریم عید الہوں ہے۔ کی اولین قیام گاہ، جس کی تقبیر جدید 1291 ہجری میں ہوئی۔ شخ محمعلی حافظ اپنی کتاب ابواب المدینہ میں مذکورہ روایت سے مختلف روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

تیر ہویں صدی ہجری میں اس گھر کوم حدگی طرز پر دوبارہ بنایا گیا تھاایک طویل عرصے تک بیائ شکل میں رہا۔ 1407 ہجری میں بیہ مقام کتب خانہ عارف حکمت کے مشرقی جصے میں ضم کردیا گیا کیونکہ ان دونوں کا درمیانی فاصلہ صرف تین میٹر تھا۔

تیر ہویں صدی ہجری کے اواخر میں اس گھر کی دوبار ہتمیر

چلی آرہی ہے۔ کتابوں کے ذریعہ اس مقام کی نشاندہی کرنامشکل کام ہے۔

ہجرت نبوی کی ان مذکورہ تفاصیل ہے معلوم ہوا کہ مکہ سے نکلنے کے بعد مدینہ و پنجنے میں آپ منگائی کو پندرہ دن گئے تھے اور حضرت ابن عباس و النظم کا بت ہے کہ آپ مکہ سے سوموار کے دن فکلے تھے اور مدینہ سوموار کے دن بارہ رہی الا ول کو پہنچے تھے اور مدینہ میں آپ منگائی میں سال رہے اور غارثور میں تمین دن تک چھے رہے، وہاں سے نکل کر ساحل کے راستہ سے جو عام راستہ سے طویل ہے، قباء پہنچے تھے۔ 8

ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم سُطُّاتِیْظُ محید نبوی اور چرہ نبوی کے تیار ہونے تک تقریباً سات مہینہ تک حضرت ایوب انصاری دیا تُنٹُو کے گھر میں رہے۔

#### حضرت ابوابوب انصاري دالنينة كامزار مبارك

حضرت ابوابوب انصاری دانشونزید بن کلیب بن نجار کے فرزند ہیں، نام خالد تھا، مگر ابوابوب کنیت ہے مشہور ہوئے، انصار کے قبیلہ فزرج سے تعلق رکھتے تھے، تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضرت علی دانشونڈ نے مدینہ کا امیر مقرر کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ دفائیڈ کے زمانے میں '' کی جنگ میں شرکت فرمائی پھر بزید بن معاویہ کی جنگ میں شرکت فرمائی پھر بزید بن معاویہ کی قیادت میں اسلامی فشکر قسطنطینیہ برفوج کشی کے لیے روانہ ہوا تو میز بان رسول منگر فیا خضرت ابوابوب انصاری شائیڈ پی بشارت ضعیفی کے باوجود صرف حضور نبی کریم منگر فیائیڈ کی دی ہوئی بشارت کے شوق میں شریک ہوئے۔ چنا نچہ اس سفر کے دوران مرض وفات کے شوق میں شریک ہوئے۔ چنا نچہ اس سفر کے دوران مرض وفات کے سوق میں شریک ہوئے۔ چنا نچہ اس میں مبتلا ہوئے تو ساتھیوں سے کہا: جب میں مرجا وَان تو تم سے جہاں میں مبتلا ہوئے تو ساتھیوں نے ان کی میت کو سطنطینیہ شہر کی فصیل کے ساتھ فرن کیا۔ رائج یہ ہے کہ آپ دائنڈ کی وفات 52 جمری بمطابق ساتھ فرن کیا۔ رائج یہ ہے کہ آپ دائنڈ کی وفات 52 جمری بمطابق ساتھ فرن کیا۔ رائج یہ ہے کہ آپ دائنڈ کی وفات 52 جمری بمطابق ساتھ فرن کیا۔ رائج یہ ہے کہ آپ دائنڈ کی وفات 52 جمری بمطابق ساتھ فرن کیا۔ رائج یہ ہے کہ آپ دائنڈ کی وفات 52 جمری بمطابق نوٹ کیا دیازہ ساتھ فرن کیا۔ دین معاویہ نے آپ کی نماز جنازہ برخ ھائی۔ آج بھی ان کی قبر مسطنطینیہ میں مشہور ومعروف ہے۔ گ

پر کھاں۔ ان کا ان ہر سیمیدیں ہر رور سرت ہوں نوٹ: حضرت ابوایوب انصاری جنگنٹنگ کے مقامات کی تصاویر دیکھنے اور حالات پڑھنے کے لیے احقر کی کتاب تبر کا ت صحابہ ٹنگالٹنگر کامطالعہ مفید ہوگا۔ ہوئی اور بیلوگ اس عظیم گھر کی زیارت کا شرف حاصل کرتے رہے کین اب ہماری آئی تھیں اس مبارک گھر کو تلاش کرتے کرتے تھک بھی جا کمیں کین اب ہم اس متبرک اور تاریخی گھر کی بھی بھی زیارت نہ کرسکیں گے کیونکہ 1407 ہجری میں بیمبارک اور عظیم گھر مسمار کردیا گیا اور اس کے رقبے کو مسجد نبوی مثل تا گیا ہے کی توسیع میں شامل کردیا گیا۔

قربان جائیں ان قدی نفوس حضرات پر جنہوں نے اس غیرتر تی یافتہ دور میں بھی آپ منگائیڈ کی ولادت باسعادت سے غیرتر تی یافتہ دور میں بھی آپ منگائیڈ کی ولادت باسعادت کے اور آج ہم جے جدید سائنسی اور ترقی کا دور کہتے ہیں اس عظیم گھر کی حفاظت نہ کر سکے کاش کسی طریقہ ہے اس عظیم گھر کے پھھ آٹاراور منائیاں ہی آئی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لیتے لیکن اصل میں بات کچھاور ہی تھی ۔ 1

پندرہویں صدی ہجری کے آغاز میں معجد نبوی کی توسیع کے
وقت یہ مکان بھی نظروں ہے او چھل ہو گیا، اگر چہ یہ مکان معجد کی
عمارت میں شامل نہ ہوسکا کیونکہ اس میں کوئی توسیع نہیں ہوئی مگر
معجد کے چاروں جانب وسیع وعریض لان بنائے گئے، ان میں یہ
عگہ بھی شامل ہوگئی، اس کامحل وقوع معجد نبوی کے جنوب مشرقی
کونے پرصدر مینارسے چندقدم کے فاصلے پر سجھنا چاہیے۔

اس مکان ہے مغربی جانب حسن بن زید (حضرت علی رفائقہ کے پڑی ہے ۔ السلام عارف پڑی ہے ۔ الاسلام عارف علمت نے ایک خوبصورت کتب خانہ مضبوط گنبد کے ساتھ تعمیر کرایا جو '' مکتبہ عارف حکمت' کے نام ہے مشہور ہوا، یہ مکتبہ بھی سعودی توسیع کے دوران منہدم کردیا گیا اوراس کی کتابیں مجد نبوی کی مغربی جانب کی لا ببریری'' مکتبہ ملک عبدالعزیز'' میں رکھ دی گئیں۔ ع

#### حضرت ابوب انصاري خالفي كمكان كاموجوده مقام

مبحد نبوی میں روضہ رسول کی طرف جانے والے دو دروازوں میں ہے ایک درواز ہ باب جبرئیل علیٹلا ہے۔ اس کے باہر صحن میں 1400 سال قبل حضرت ایوب انصاری رفیافٹڈ کا مکان تھا۔ مدینہ کے رہنے والوں میں اب بھی کچھلوگ ایسے جیں جنہیں اس مکان کے مقام کاعلم ہے۔ بیوہ زیارتیں ہیں جن کی نشاندہی سینہ بہسینہ

🔹 حواله ابواب المدينه 🔹 صحابه بيَ اللَّيُم كے مكان، صفحه 65،62 . مجمع الهيثمي 63/6 . البدايه والنهاية

5 المعارف ص 274 تهذيب التهذيب 90/3





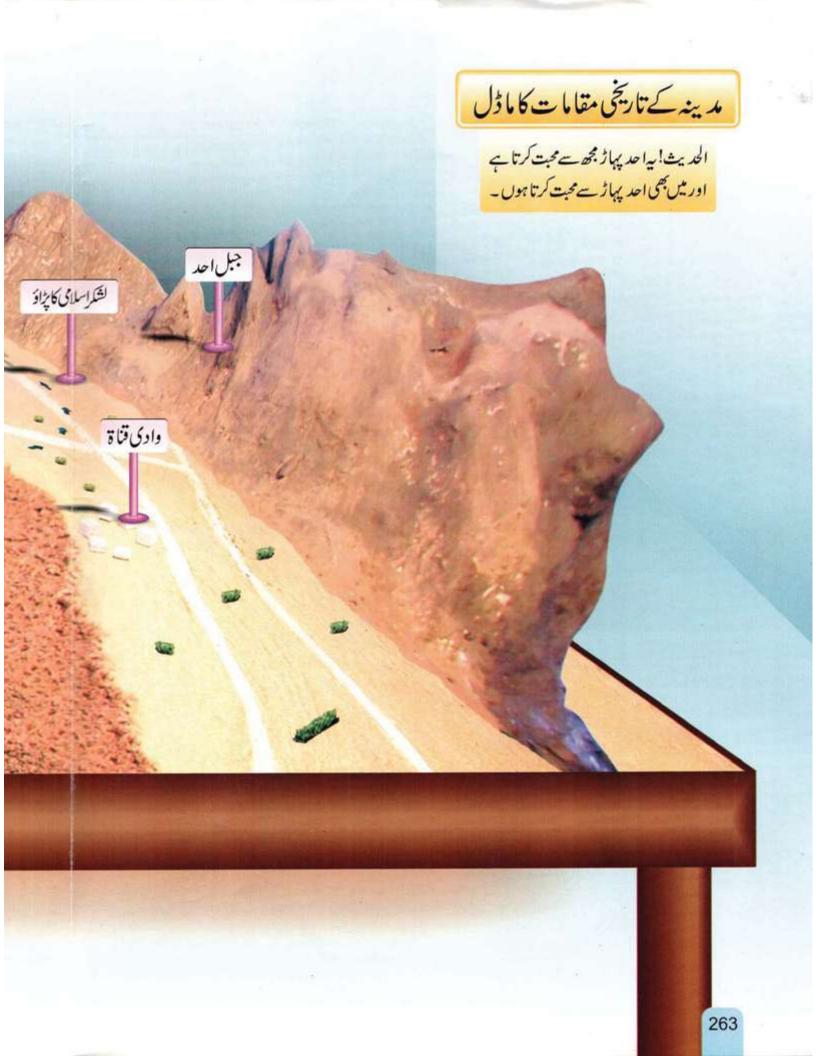

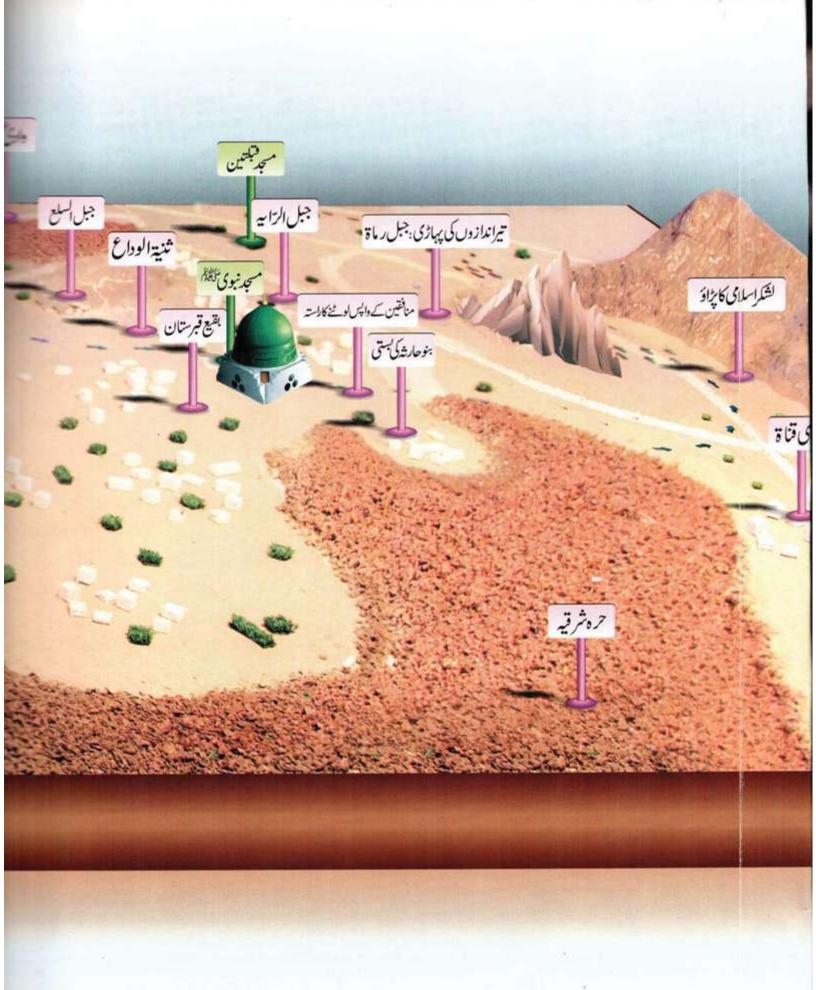

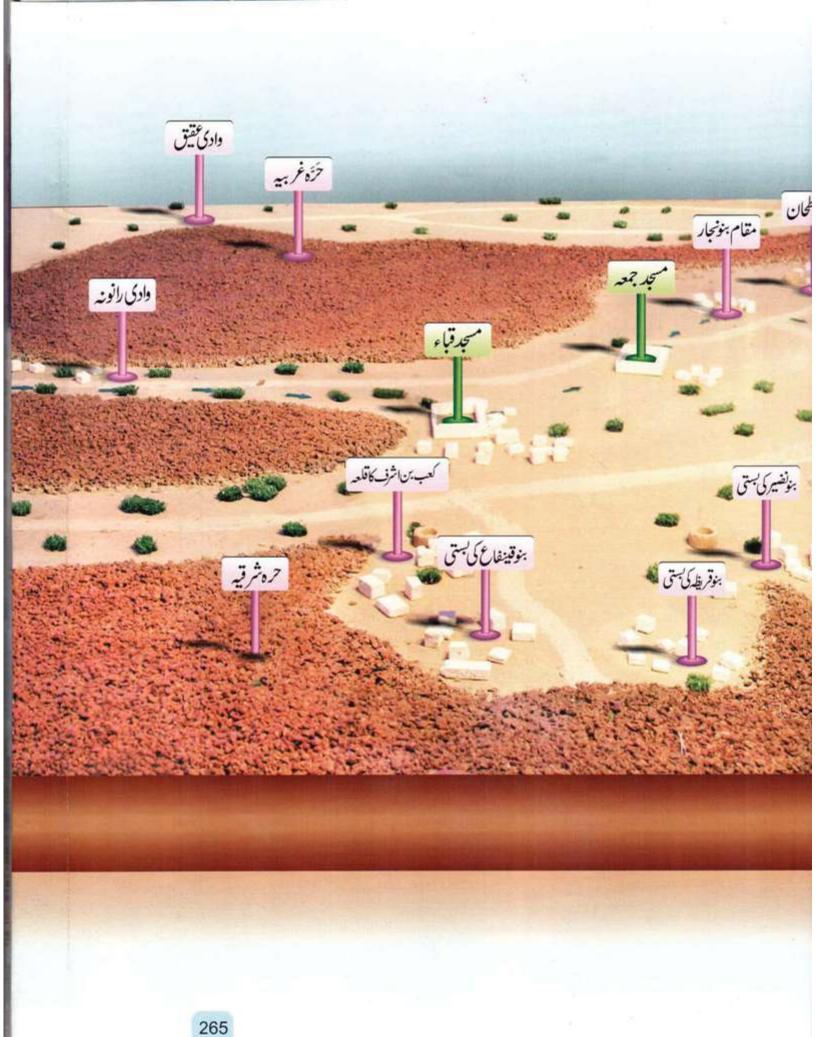

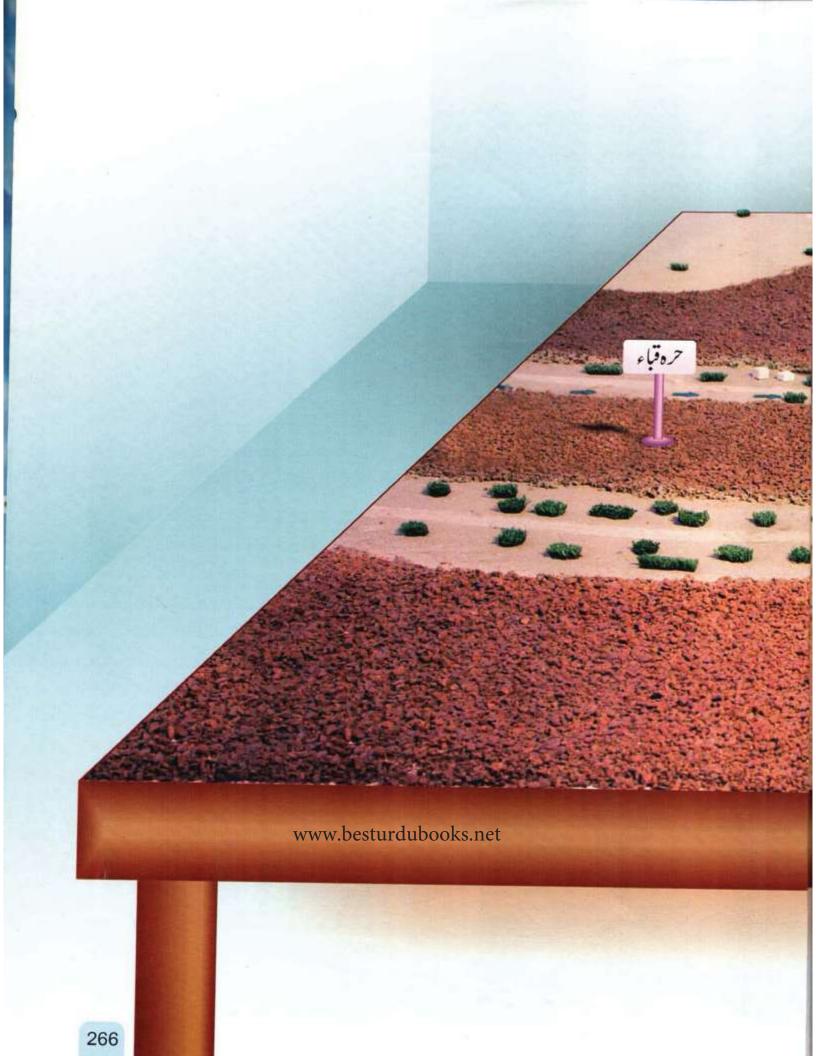







## مدینهمنورہ کے 24 تاریخی مکانات

شامل ہوتے رہے اور جو باقی رہ گئے وہ بھی ماضی قریب کی عظیم توسیعات کے دوران معجد نبوی سکا ہیں شامل کردیے گئے۔
ان متبرک مکانات کی یادیں اب صرف کتابوں میں ہی محفوظ ہیں۔ گو کہ ان کی زیارت تو ممکن نہیں لیکن ان کا تذکرہ خیر و برکت ہیں۔ گو کہ ان کی زیارت تو ممکن نہیں لیکن ان کا تذکرہ خیر و برکت ہے کہ نہیں کیونکہ ان میں سے اکثر مکانات وہ تھے جن میں پیارے آ قا سکا ٹیڈ کم تشریف لائے اور قیام فرمایا۔ اب ان مکانات کا ترتیب وارتذکرہ کرتے ہیں۔

مدیند منورہ کے متبرک اور تاریخی آثار میں اس کے مکانات بھی ایک عظیم اور اہم مقام رکھتے ہیں۔ "تاریخ معالم المدیندالمنورہ قدیماً وحدیثاً "کے مطابق ان متبرک و تاریخی مکانات کی تعداد 22 تھی، مرورز مانداور مناسب دیکھ بھال ندہونے کے نتیج میں بیرمکانات بھی اپنی ہیئت برقر ارندر کھ سکے۔ اکثر مکانات مسجد نبوی منافیقیا میں اپنی ہیئت برقر ارندر کھ سکے۔ اکثر مکانات مسجد نبوی منافیقیا میں کے قریب واقع تھے۔ اس لیے رفتہ رفتہ وہ میں نوسیع میں

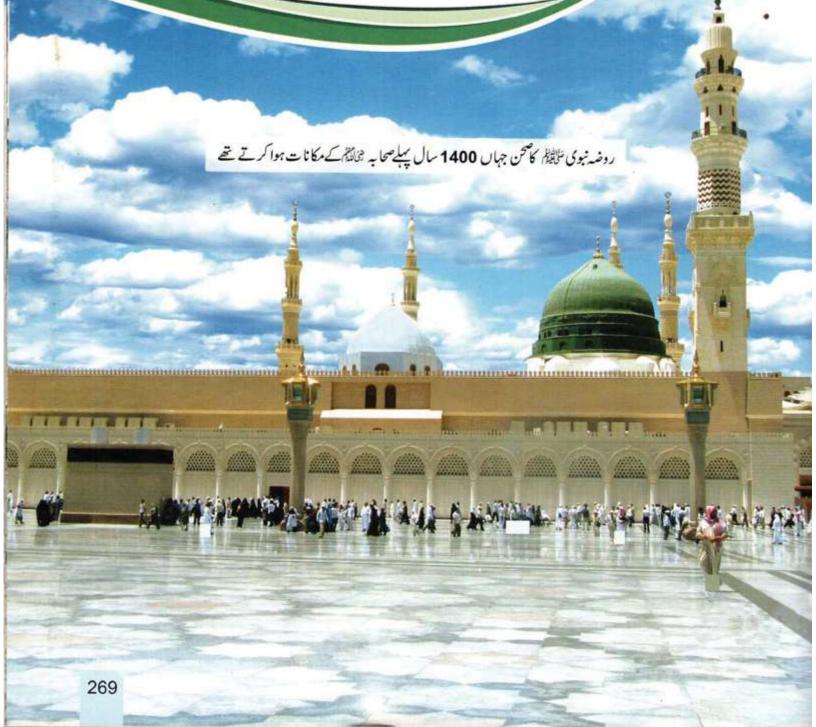

### صحابہ رشی کنٹیٹم کے مکانات

خاتم الانبیاء حضرت محمد متالیقیم کی مدیند طیبہ ہجرت کے وقت محبد نبوی اوراس کے آس پاس کی اکثر جگہ خالی تھی اور آبادی کم محبد نبوی اور اس کے آس پاس کی اکثر جگہ وقتے۔ شال کی طرف بنوساعدہ کے مکانات تصاور مغرب کی طرف بنواوس کے گھرانے آباد تھے۔ ان میں سے اکثر گھر مٹی اور گارے کے بینے ہوئے تھے۔ چندایک دومنزلہ تھے جیسے کہ حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹوئو کا گھر دومنزلہ تھا اور حضرت حیان بن ثابت بڑالٹوئو کا کی تھا اور مشرق جانب الزوراء کا علاقہ اور '' حاء'' نامی مشہور باغ اور کنواں واقع جانب الزوراء کا علاقہ اور '' حاء'' نامی مشہور باغ اور کنواں واقع محالے امام ابن کثیر دہم اللہ کے بیان کے مطابق پیارے نبی متاب پڑھی کی مدینہ میں انصار کے 9 گاؤں تھے۔ میں بند طیبہ ہجرت کے وقت مدینہ میں انصار کے 9 گاؤں تھے۔ میں باقی خالی جگہ پر کھجوروں کے درخت تھے۔ جن پر مدینہ والوں کے گزر بسرتھی۔ پیارے نبی متاب پر میں ہور کھلی جگہ بیارے نبی متاب پیارے نبی متاب پھر کے آس پاس موجود کھلی جگہ بیارے نبی متاب پیارے نبی متاب پیارے نبی متاب پر میں بیارے نبی متاب پیارے نبی متاب پر میاب پر میں بیارے نبی متاب پیارے نبی متاب پر میں بیارے نبی متاب پیارے نبی متاب پر میں بیارے نبی متاب پر میں بیارے نبی متاب پیارے نبی متاب پر میں بیارے نبیارے نبیارے نبیارے نبی متاب پر میں بیارے نبی متاب پیارے نبیارے نبی

کردی۔اس میں زیادہ تر جگہ حضرت حارثہ بن نعمان رفائنڈ کی تھی جو
انہوں نے آقا سُلُ لِیْنِیْم کو ہدیہ کردی۔ آقا سُلُ لِیْنِیْم نے اس پراپنا ججرہ مطہرہ قائم کیا اور باقی زمین کو بے گھر مہاجرین کے درمیان تقلیم فرمادیا۔ مہاجرین نے درمیان تقلیم فرمادیا۔ مہاجرین نے اس زمین پر رہائش کے لیے گھر بنالیے اور یوں مجد نبوی سُلُ لُلِیْم کے چاروں طرف صحابہ کرام رفقالُنڈم کے مکانات بن گئے۔ان مکانات کے بڑے دروازے گیوں میں کھلا کرتے تھے۔اس کے علاوہ ان مکانات میں چھوٹے دروازے اور کرتے تھے۔اس کے علاوہ ان مکانات میں چھوٹے دروازے اور میں آمدورفت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔غزوہ احدے پہلے میں آمدورفت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔غزوہ احدے پہلے میں آمدورفت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔غزوہ احدے پہلے موائے حضرت کی گئے تھیں مگر آقا موائے کو میارے دروازے بند موائے حضرت ابوبکر رفائنڈ کی کھڑ کی کے ماری کھڑ کی کھڑ کی کے ماری کھڑ کی کھڑ کی کے ماری کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کیاں بھی بندکردی گئیں۔

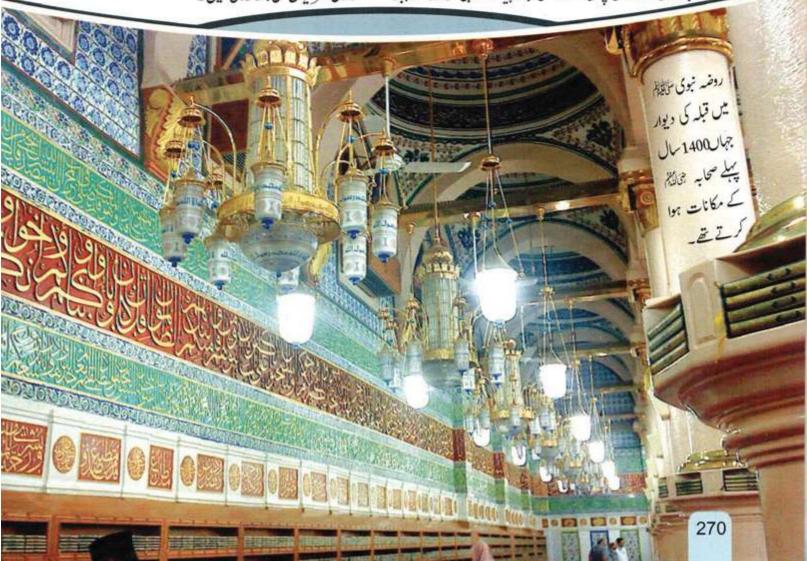

اس کے علاوہ معجد نبوی شریف سے معجد الغمامہ تک کے تمام علاقے پر یکافرش بنادیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ' الب لاط'' کہا جاتا تھا۔ بہت سے صحابہ کرام پھڑٹ ٹھٹٹ نے اس جانب اپنی گھر بنائے ہوئے تھے (جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص بڑٹ ٹھٹا) صحابہ کرام پھڑٹ ٹھٹٹ میں سے بہت سے صحابہ نے اپنے مکانات صدقہ کے طور پر اپنے اولاد کے لیے وقف کردیئے تھے مکانات صدقہ کے طور پر اپنے اولاد کے لیے وقف کردیئے تھے (بعین اپنے گھر جو کہ ان کی اولاد کے تصرف میں تو رہے مگر وہ آئیس فروخت یا بہہ کرنے کے مجازنہ تھے )۔

مزید برآں چونکہ''سوق مدینطیب''بھی ای جانب واقع تھا، اس لئے بیام بھی ولچیں سے خالی نہیں ہے کہ غربی جانب بہت سے گھروں میں دکانیں بن گئی تھی، جیسے کہ ان میں سے ایک گھر ''دار الفاکھیہ'' کہلاتا تھا۔ مجدالغمامہ سے مزید مغرب کی جانب

قبیلہ بی غفار کے گھر ہوا کرتے تھے۔ان میں سے کی مکانات ایسے بھی تھے جہال رسول اللہ متالیقیا نے ایک یا زیادہ بارنماز ادا کی تھی کے جہال رسول اللہ متالیقیا نے ایک یا زیادہ بارنماز ادا کی تھی کیونکہ سرکار دوعالم متالیقیا اپنے صحابہ کرام ایش نی نشریف کے جایا شریک ہونے کے لیے اکثر ان کے گھروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے اورا گرا سے میں نماز کا وقت آ جا تا یا اہل خانہ خاص طور پر یہ درخواست کردیے تو آپ متالیقیا میں نماز بھی ادا کردیے تھے۔

صحابہ کرام ٹنگائیڈئم کے مکانات بھی کچے،سادہ اور بے تکلف تھے لیکن ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، نماز اور عبادت کا سلسلہ ہروفت جاری رہتا تھا۔ جس کی وجہ سے انوار و برکات سے معمور تھے۔ پیارے نبی منگائیڈئم ان مکانوں کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔





## مسجد نبوی شریف کی اطراف کی آبادیاں

ای طرح مید نبوی شریف کی جنوبی طرف بھی گنجان آباد علاقہ تھا۔ میجد سے متصل ای طرف تو بنی ہاشم کے مکانات تھے جن میں حضرت عباس بن عبدالمطلب ، حضرت جعفر بن ابی طالب، سید الشہداء حضرت حمزہ ، حضرت عمار بن یاسر شخانی وغیرہ کے گھر بھی تھے۔ ان میں سے اکثر مکانات تو وقتاً فو قناً میجد شریف کی توسیع میں کام آتے رہے جس کی تفصیل میجد نبوی شریف کے زمرے میں دی

گئی ہے۔ ان میں سے بہت سے مکانات کی بنیادی میرے آ قامَنَا لِنَّیْا کُم کے دست مبارک سے رکھی گئی تھیں جیسا کہ دھنرت عباس بن عبدالمطلب وٹائٹو کا مکان تھا، جس کا پرنالہ تک پیارے نبی منافیظ نے اپنے دست مبارک سے حضرت عباس وٹائٹو کے کندھے پرکھڑے ہوکرنصب فرمایا تھا۔

- 🚺 حضرت ابوا یوب انصاری جانتُوا کا گھر
  - 🧿 حضرت عثمان بثاثثة كا بردا گھر
  - 🔞 حضرت عثمان دلطنا كالحجومًا كُعر
    - 🗿 ربطه کا گھر
  - 👵 حضرت ابوبكر صديق رفائلةًا كأ گھر
    - 🙃 جبله بن عمر والساعدي كا گھر
  - 🕜 حضرت خالد بن وليد ڊاڻنڍُ کا گھر
- 📵 حضرت عمرو بن العاص بْدَانْتُوْ كَا گھر
  - 🗿 حضرت مویٰ بن ابراہیم کا گھر
- س حضرت عبدالله بن حسن الصغر بن على على بن زين العابدين والمثلث كا گهر
  - 🛈 آل حسن بني لذنيم كا گھر
    - 🕩 آل عمر الكائمة كا كهر
- حضرت حارثه بن نعمان دانشهٔ کا گھر
   (بعد میں بی گھر حضرت جعفرالصادق دانشهٔ
   کے گھر کے نام ہے مشہور ہوا)
  - 🐠 مروان بن حکم کا گھر
- حضرت عباس بن عبدالمطالب كالحر
- ن حضرت ابوبکرصد یق بناتشائے گھر کا چھوٹا دروا زہ

حشر ہے عمار بن بیاسر چھٹیز کا مکان سیدنا عمر فاروق چھٹیئی کے دور میں توستی کے کام آیا تھا۔ جس کے بدلے سیدنا عمر فاروق چھٹیئی نے ان کوائ جانب ذرا فاصلے پرزیشن دے دی تھی۔ کمن جب حشر ہے عمار بن بیاسر چھٹیئی پوادشا م پر تھاتو میدان جھگ ہے حضر ہے عمر فاروق چھٹیئی کو تھے۔ درخواست جھٹی کدان کا گھر تیمبر کردیا جائے۔ چٹانچہ حضر ہے عمر فاروق چھٹیئی نے ان کا گھران کی کے و

آیا تھا ہیں مالک ، حضر سے مثان ہیں ابن العاص التھی اور ابوسفیان ڈیائٹٹی کے مکانات بھی تھے۔ جہاں آج تھی ۔ کل ''سوق الحرم'' کے نام کاباز ارہے۔ وہاں بہت ہے صحابیہ کرام اور تابعین کرام ڈیسٹٹی لیسا کرتے ڈیٹر کو تھے۔ انہیں گھروں میں سے ایک مکان رویٹٹراٹقنی کا بھی تھا جہاں سید نا حضر سے کمرفاروق ڈیلٹئز ن کی کے دوریش پیائٹیانی ہواتھا کے دوائی گھر میں شراب کشیر کیا کرتے تھے۔ جوئی سید نا حضر ہے ہمر ب فاروق ڈیلٹٹز کوائی بات کا پید چلاتو انہوں نے اس تمام کھر کوجلا کر خاکمتر بنادیا تھا۔



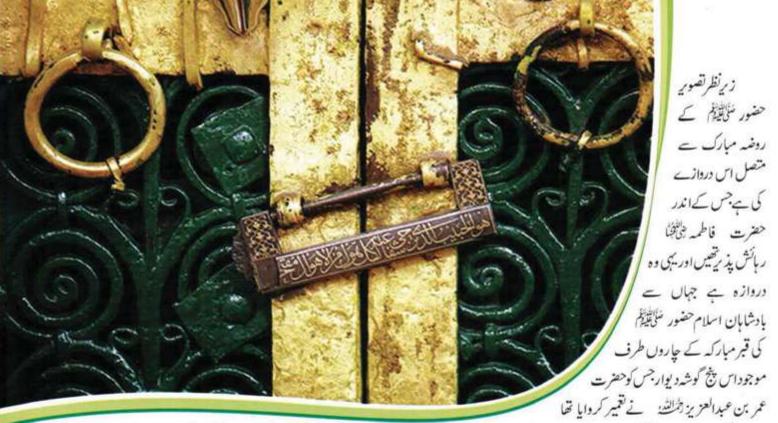

زیارت کرتے ہیں اس پنج گوشدد یوار کے چاروں طرف سبز غلاف لگا ہواہے اور اطراف میں خوبصورت قندیلیں جا بجا لگی ہوئی ہیں۔ بادشاہان اسلام بھی صرف اس پردہ کوبطور تبرک ہاتھ لگاتے ہیں۔اگلے صفحات میں اس غلاف اور قند مین کی آپ زیارت کریں تو مجھنا کارہ کوضرورا پنی دعاؤں میں یادر کھئے گا۔

دروازے پر لگے ہوئے تالے پرقصیدہ بُر دہ شریف کا پیشعر کندہ ہے۔

#### هُوَ الْحَبِيُبُ الَّذِي تُرْجٰى شَفَاعَتُهُ لِكُلِ هَوْلِ مِنَ الْأَهُوَالِ مُقْتَحِمِ ترجمه "وهايمامجوب ہے جس كى شفاعت كى أميدكى جاتى ہے، ہرخوف زده كرنے والے مرحله ميں"

## حضرت فاطمه بنت محمد سَلَاتُنْكِيْم كالكهر ميارك

یوں چند ہی برسوں میں گرد ونواح کا تمام علاقہ گنجان آباد موگیا تھا کیونکہ انصار و مہاجرین سب قربتِ کا شانہ اقدس سکا لیٹے کم میں اس طرف کھنچ چلے آتے تھے۔ اردگرد کے کھلے علاقے کو پلاٹوں میں منقسم کر کے صحابہ کرام لیٹی گئٹ کے مختلف گروہوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ جنو بی جانب کے علاقے میں ہاشی و مطلبی آباد کیے گئے تھے (حضرت عباس بن عبدالمطلب ،سیدنا حمزہ بن عبدالمطلب، محضرت جعفر بن ابی طالب، سیدۃ فاطمہ بنت اسدام علی فری گئٹ کے محضرت جعفر بن ابی طالب، سیدۃ فاطمہ بنت اسدام علی فری گئٹ کے کھرتے ہے مکانات تھے )، جب کہ شرقی جانب یار غارسیدنا ابو بحرصدیق مکانات تھے )، جب کہ شرقی جانب یار غارسیدنا ابو بحرصدیق مکانات میں باغثوں بن عفان فری گئٹ کے گھرتھے۔

كيجه عرصه بعد جب حضرت خالد بن وليد رنائنة اورحضرت عمرو

بن العاص والتفاطقة بگوش اسلام ہوئے تو ان کو بھی اس جانب گھر عطا ہوئے۔ تاہم مسجد نبوی شریف سے متصل شرقی جانب کا حصہ پہلے تو حضرت حارثہ بن نعمان والتفاؤ کی ملکیت تھا گر جوں جوں امہات المونین و فائن کا فائن کا دوجیت طاہرہ میں آتی گئیں، وہاں سرکار دوعالم سکا فائن کا کی جرات مبارکہ بنتے گئے۔ انہی کے درمیان حجرہ مطہرہ سیدۃ النساء سید فاطمۃ الزہراہ والتفاؤ العمیرہ جوا تھا۔ اس جگہ پہلے حضرت حارثہ بن نعمان والتفاؤ کا ایک گھر تھا جن کو رسول اللہ سکا تیا کے سب سے قریبی ہمسایہ ہونے کا شرف ڈیڑھ دوسال تک حاصل رہا۔ آستانہ مبارکہ کے تمام جرات مبارکہ شرقی جانب ہی حاصل رہا۔ آستانہ مبارکہ کے تمام جرات مبارکہ شرقی جانب ہی حصورت حارشہ مبارکہ کے دروازے مبورشریف ہی میں کھلتے تھے۔

#### وه جلد جہاں آتا مَنْ عَلَيْمَ مَعَابِهِ كَي نماز جنازه يزها كرتے تھے

شرقی جانب دارسیدنا عثان رفی نفید اور دار ابی بکر رفی نفید که درمیان ایک چیوٹی سی گلی نکتی تھی جو گزرگاہ سید الانبیاء و الاتقیاء سید الکونین مثل نی نفید تھی جہال ہے ہوکر آپ مثل نفید الغرقد یا بی عبدالا شہل اور مگر جال شاروں کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دارسیدنا عثان رفی نفید اور جرات مبارکہ کے درمیان ایک چوڑی گلی تھی جہال ان صحابہ کرام رفی نفید کی جنازے پڑھائے گئے جو کہ حیاۃ طیبہ میں انتقال کرتے رہے۔ ای نسبت سے بیجگہ جنازہ گاہ بن گئی جہال بعد میں بھی جنازے کا جرائی کرتے رہے۔ ای نسبت سے بیجگہ جنازہ گاہ بن گئی جہال بعد میں بھی جنازے دکھے جایا کرتے شے۔ مغربی جانب سب سے اہم گھر سیدناصدیق آگر رفیا نفید اور دار عمر بن الخطاب رفی نفید تھا۔ اس جانب حضرت عمار بن یامر رفیا نفید کا گھر بھی تھا۔

صحابہ کرام اور کھنٹے یہ گھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ورثاء کو نتقل ہوتے رہے اور پھر کیے بعد دیگرے ان کی اگل نسلوں کے تحت آتے رہے، مگر زیادہ تربید گھر ان کے اصل بنانے والوں کے نام ہے ہی مشہور رہے۔ مثلاً دار آل عمر، دار آل عثمان، دارخالد بن ولیداور دار الو بکر ڈی گئٹی ہے وغیرہ جو کہ زیادہ ترشرتی، غربی اور جنوبی اطراف

شالی جانب ابتداء ہی میں بہت سے صحابہ کرام المراق المنافی مکانات ہے جن میں سے چند مکان تو حضرت حارثہ بن نعمان دلائی مکانات ہے جن میں سے چند مکان تو حضرت حارثہ بن نعمان دلائی کی ملکیت میں ہے اور باتی ماندہ گھروں میں زیادہ مشہور گھرانے حضرت عبدالرحلٰ بن عوف، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت زید بن ثابت و مخالفت کی قویرہ کے ہے۔ جب بھی مسجد نبوی شریف مظافی کی توسیع عمل میں آئی تو زیادہ تر شالی جانب کا علاقہ ہی حاصل کر کے ان میں شامل کیا جاتا رہا۔ خواہ وہ جناب رسالت ما ب منافی کی حیات طیب میں غزوہ خیبر کے بعد ہویا سیدنا حضرت عمر فاروق و دائی کی حیات طیب میں غزوہ خیبر کے بعد ہویا سیدنا حضرت عمر فاروق و دائی کے دور میں ہویا سیدنا عثان و دائی کی خلافت میں ایک معرفی کے دور میں ہویا سیدنا عثان و دائی کی خلافت میں ایک معرفی کے دور میں ہویا سیدنا عثان و دائی کی خلافت میں ایک بعد کے ادوار میں ہو۔

کے۔ ان یں سے بہت سے ھرول کے سین نے تو خوشی خوشی اپنے مکانات معجد شریف کے لیے ہبہ کردیے سے گر پچھ کو بہت کوششوں کے بعد بیچنے پررضا منداور قائل کیا جا سکا۔ مصنف ابن ابی شیبہ 36/1 ، 246

مجد نبوی کا مشرقی صحن جہاں 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے مکانات واقع تھے۔

## 🕦 مسجد نبوی کے حن میں صحابہ رشی کائٹیم کے مکانات

تک موجود تھا اور ''<sub>د</sub> ہاط خالد'' کہلا تا تھا۔اب وہ شرقی جھے میں شامل ہے۔

تمام صحابہ کرام فری النظم میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و النظم اللہ کا مکان سب سے بڑا تھا اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی '' دار کیسر می '' یعنی بڑا گھر تھا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و النظم النظم تھا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و النظم النظم مجمانوں کو تھم رایا کرتے تھے۔ اب وہ بھی مسجد کے شالی حصے میں شامل ہے۔ مسجد کے مغربی حصے میں حضرت عمر، حضرت زبیر بن عوام، حضرت حسان بن ثابت، سیدہ سکینہ بنت حسین، حضرت عمار بن عاس و فری النظم النظم و سرے جلیل القدر صحابہ و فری النظم کے مکانات شامل بین یاسر و فری النظم النظ

مجد نبوی کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت میہ کہ بہت سے حکابہ کرام فن اُلڈیٹر کے مکانات معجد نبوی کے حمٰن میں تھے جب آپ کبھی جمرہ مبارکہ کے قریب معجد کے جنوب مشرقی کونے کے باہر صحن میں کھڑے ہول من گاٹیٹیٹر حضرت ابوا یوب منسل کھڑے ہول تو اس جگہ میز بان رسول منگاٹیٹیٹر حضرت ابوا یوب انصاری ڈالٹیٹیڈ کا گھر تھا۔ اس طرح مسجد کے جنوبی حصے میں حضرت جعفر طیار خالفیڈ کا مکان تھے۔

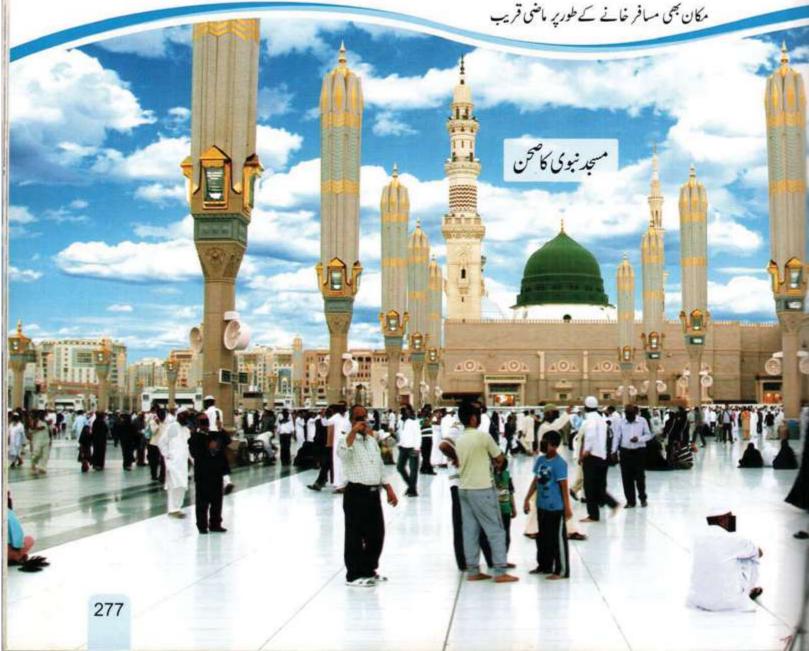



#### مَدنينهُ مُنوِّرهِ كَ تَالِيُفِي كَهرَ

مسجد نبوی طفی علیم میں موجودا ممهات المؤمنین و الله کانات کانقشہ



خاکہ جو واضح کرتا ہے کدرسول اللہ طاقیق کی مسجد جروں کے تمس جاب بھی۔ ایسے ہی ساتویں صدی جری میں اس کی توسیح ،اس کی موجود و صدود ، روضہ اطہر ، منبر شریف ، محراب اور 9 از واج مطہرات شائی تا کی نشاندی کرتا ہے۔ جرول کے نبر ترتیب کے ساتھ ہیں۔

#### حضور طالقا كا ازواج مطترات كركر

- 🚯 حضرت موده بنت زمعه بنائها 🄞 حضرت بند بنت امیرنخز ومیه ( أمّ سلمه ) بنائها
  - 🙋 حضرت عائشه بنت ابو بكر بناتها 🤵 حضرت زينب بنت جمش بناتها
- عفرت هفسه بنت عمر بغالها
   عفرت جوريد بنت حارث بن ابوضرار بغالها
   حفرت ندين بنت فزيمه بغالها
   حفرت ندين بنت فزيمه بغالها
  - حضرت رمله بنت ابوسفيان (أم حبيبه) بناطها

#### تتحقيق شخ عبدالغني فاروتي

نوٹ: صغیہ 279 اور 281 میں دیے گئے تاریخی مقامات کے نقشہ میں بعض مقامات کے نقین کی نشاندی الگ الگ مقامات پر کی گئی ہے جس سے قار نمین کوشاید پریشانی ہو مگر میہ مقامات شخ محمد فاروق کی اور شخ عبدالغنی فاروق کے حقیق کردہ میں البندااحقرنے ان دونوں محققین کی حقیق میں کتے چین کومناسب نہیں سمجھا لبندا دونوں نقشوں کواسی حالت میں چھایا گیا ہے۔

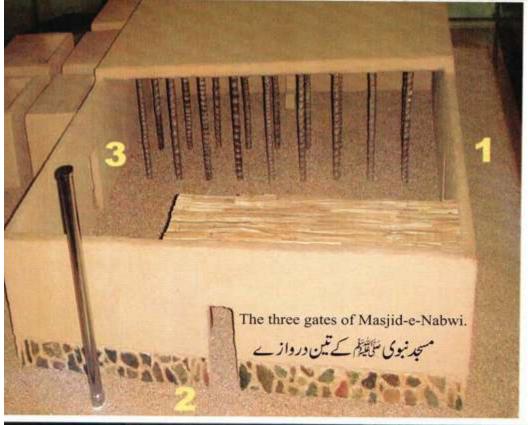

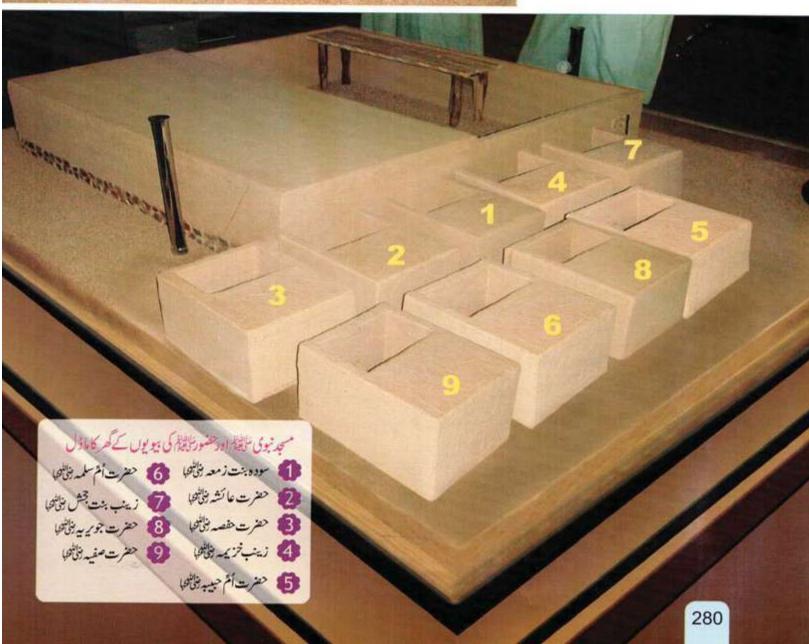



### حضرت ابوبكرصديق شائعينة كا تعارف اوران كامكان

حضرت ابوبكر صديق رفيانني كانور اسلام سے سرفراز ہونے ے پہلے نام'' عبدالكجه'' تھا، دين اسلام قبول كرنے كے بعد آقا مَنْ اللَّهُ عَلَى إِلَى عَلَى عَلَى مِنْ عَبِدَاللَّهُ وَلَا لِقَبِ وَصِدِينَ " اور'' عنتق'' تها، والد كا نام'' عثان'' اوركنيت'' ابوقيا فه'' بخفي، چھٹی بشت میں آپ کا سلسلہ نب رسول الله عَلَيْظُ سے جاماتا ہے، ملمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ راشد آپ دائنڈ مقرر ہوئے۔ آ فآب نبوت مَن فَيْ فَيْمُ ن جب يهلي پهل لوگول كواسلام كى دعوت دى تو حضرت ابوبكرصديق والفيدائ بدالله يول وجرادين اسلام كى دعوت قبول كرے مسلمان ہوئے۔ مردول میں سب سے سلے اسلام قبول کرنے کا شرف بھی آپ دہائٹھ کو حاصل ہے۔مسلمان ہونے کے بعداسلام کی تبلیغ میں بڑھ چڑھ کرمحنت کی اور پیارے نبی مَثَاثِينَةً كَ وست وباز وبن كئے ، بڑے بڑے صحابہ كرام مِثَنَاتُهُمْ آپ کی کوششوں سے مشرف بداسلام ہوئے۔ دین اسلام اور رضائے البی کی خاطراپنا سب کچه قربان کردیایباں تک که مالی و جانی قربانی دینے میں کوئی صحابی آپ پر سبقت نہ لے جاسکا۔ ای وجہ ے رحمة للعالمين مَالِينَا إِن حضرت ابوبكرصديق جلافا كودنيا بي میں جنت کی بشارت دی۔ ایک موقع براللہ کی راہ میں گھر کا سارا سامان پیش کردیا۔

جان دوعالم مَنَا عَلَيْمَ نِ دريافت كيا: گھريس كيا جھوڙ كرآ تے ہو؟ کہا: بس اللہ اوررسول کا نام کافی ہے۔ یروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول منگافی می بس دشمنان وین سے اشاعت دین کی خاطر جینے غزوات پیش آئے آپ جالفی کسی غزوہ میں چھیے ندر ہے اور نہ ہی کوئی غزوہ آپ ے چھوٹا۔ 13 اجری میں تریسٹھ (63) سال کی عمریا کر انقال کیا اورساری عمر جن کی رفافت میں گزاری تھی ،اور جن کی خاطرا پناسب کچھ قربان کردیا تھا وفات کے بعد بھی ان سے جدا ہونا گوارا نہ کیا، پیارے نبی مَنَّا تَیْمُ کُلِم کے پہلومیں ہی سپر دخاک کیے گئے ۔ 🕈 معجد نبوی کے پڑوس میں صدیق اکبر خالفڈا کے دو مکان تھے،

ابک مغربی جانب اور دوسرا مشرتی جانب تھا۔ مشرقی مكان جانے والی گلی میں حضرت

عثمان دلائنڈؤ کے چھوٹے ہے مکان کے سامنے واقع تھا۔ 🌯

جبكه مغربي جانب والامكان حضرت خالدين ولبيد بخالفة كأكحر كيساته وتفاراى طرح مغرني ست ساريط بنت ابوالعباس كامكان ملا ہوا تھااور مشرقی ست میں حضرت عثمان ڈائٹنڈ کے جھوٹے مکان کی جوحد تھی ای کے بالقابل صدیق اکبر رہائٹڈ کے مکان کی بھی حد تھی۔ 3

ر بط نے جب این مکان کی توسیع کی تو مشرق سے صدیق ا كبر خلافة كے مكان كا كچھ حصدا ہے مكان میں داخل كرليا اور بيہ سارے مکانات ماضی قریب تک باقی رہے۔لیکن سعودی حکومت کی پہلی توسیع کے دوران بیسارے مکانات منہدم کیے گئے اوراب دوسری سعودی توسیع کے بعد یہ جگه مجد نبوی مظافیظ کے باہر مشرقی صحن میں شامل ہے۔ 🌯

یہ وہ عظیم گھر ہے جو پیارے نبی مَنْالْثَیْمُ نے حضرت ابوبکر صدیق وافغیّا کوخود دیا تھا۔ یہ گھر معجد نبوی شریف کی مشرقی جانب حضرت عثمان في النفري دار الصغرى" ناى كر كسامن واقع تها- يعظيم گفرشال كي جانب مشهور''شهادع طريق البقيع'' پرواقع تھا۔جس کا آخری حصہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان دلیلنڈ کے گھر کی سرندآ ناتیا و www.besturdubooks.net زمانه گزرتا ر ہااوراس مکان کی ملکیت میں تبدیلی آتی رہی اور بالآخرىيگھر دارريطہ ميںضم ہوگيا۔اس کےعلاوہ سيدنا ابوبكر صدیق ڈلائٹڈ کا ایک اورگھرالعوالی میں اکتے ہے محلے میں بھی ہوا کرتا تھاجو کہ مجد نبوی شریف ہے تقریباً ایک میل کے فاصلے پرتھا۔ 👨

🍍 جستجوثر مدينه، ص 785

<sup>🏖</sup> تاريخ المدينة المنوره 246/1 🔹 تاريخ المدينة المنوره 242/1

<sup>5</sup> صحابه کر مکانات، ص 84

<sup>1</sup> المعارف ص 167، طبقات ابن سعد 224.224/3

<sup>4</sup> آثار المدينة المنورة، ص 37

### حضرت ابوبكرصد يق بنالفيُّ كامغر بي جانب كامكان: خوخه ابوبكر

خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جھائیڈ کا ایک مکان مغربی جانب مسجد نبوی سنگائیڈ کے ایک متحال واقع تھا جس کا اصل دروازہ عام آ مدورفت کے لیے باہر کھلتا تھا، مگر حضرت ابو بکر صدیق جھائیڈ نے مبجد نبوی میں آنے جانے کے لیے ایک چھوٹی می کھڑکی کومبجد کی طرف بھی کھول رکھا تھا۔ اس کھڑکی کے بارے میں مجبوب کبریاء سنگائیڈ کا بیارشادمشہور ہے: مبجد کے تمام در پچے بند کردوسوائے ابو بکر کے در پچے کے۔ بعد میں بید مکان خوندا ابو بکر کے در پے کے۔ بعد میں بید مکان خوندا ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گیا۔

حضرت ابوبکر رخی اینا بید گھرام المومنین حضرت سیدہ حضرت ابوبکر رخی اینا بید گھرام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رخی ایک ہاتھ 4000 درہم میں بیج دیا تھا اور ملنے والی رقم سے انہوں نے کچھ تو اپنے قرض چکائے اور باقی ماندہ رقم چندمہمان وفودکی خاطر وہدارات میں صرف کردی تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز میسای کے ہاتھوں مسجد نبوی شریف کی توسیع کے وقت حضرت ابو بکر رہائٹی کے مکان کو مسجد نبوی میں شامل کرلیا گیا تھا، تا ہم بعد میں جب ولید بن عبدالملک مدین طیب آیا

تواس نے تھم دیا کہ اس مقام پرایک کمرہ بنوادیا جائے جہاں بعد میں قرآن کریم کے نینج رکھے جانے گئے تھے۔ اس طرح مہدی عباس اور پھرتر کی ادوار میں جب مجد شریف کی تقمیر نو اور توسیع ہونے گئی تو اس کمرے کو مزید مغربی جانب دھلیل دیا گیا جو کہ اس کے پرانے محل وقوع کی سیدھ میں غربی جانب بنایا گیا تھا۔ آج بھی اس مقام کی یاد میں غربی جانب کا دروازہ باب سیدنا ابو بکر صدیق رفی تھا میں مقام کی یاد میں غربی جانب کا دروازہ باب سیدنا ابو بکر صدیق رفی خانب نہایت خوبصورت خطاطی میں میتح ریکنداں ہے۔

'' يەخونىدا بوبكرصدىق رەلغۇنىپ-''

اگر وہ گھر اس جگہ پرنہیں تھا جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے وہ تو دراصل منبرشریف کے قریب اس ویوارے متصل تھا جو کہ اس وقت مسجد نبوی شریف کی انتہائی غربی ویوارضی لیکن باب سیدنا ابوبکر صدیق جائٹیڈ پریتر تریز ائرین کو یا دولاتی رہے گی کہ بیدروازہ سیدنا صدیق اکبر والٹیڈ کے خوند کی یا دمیں تقمیر کیا گیا تھا جے سرور دوعالم منا اللہ نا نے اپنے آخری خطبے میں مجدشریف میں باقی رکھنے کا حکم دیا تھا۔



# ③ اميرالمومنين حضرت عمر ضالتُهُ كا گھر مبارك

امیرالمومنین خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق والنفاذ قریش کی شاخ "بنوعدی" ہے تعلق رکھتے تھے، آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بڑے پر شکوہ و دبد ہے ما لک تھے، اپنے قبیلہ میں سفارت کے منصب پرفائز تھے، حضور نبی کریم سکالی کا پر کے اسلام کی بڑی آرزوتھی، حضرت عمر فاروق والنفاذ ہجرت مدینہ سے پانچ برس پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ آپ والنفاذ کے اسلام لانے تو خانہ کعبہ میں خفیہ عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ اسلام لائے تو خانہ کعبہ میں جا کرنماز اداکی، اسی وجہ سے بیارے نبی سکالی کے اسلام سے مسلمانوں کو بڑی قوت کا لقب عطا کیا۔ واقعی آپ کے اسلام سے مسلمانوں کو بڑی قوت ملی ۔ آپ کی عظیم خدمات کی بدولت رسول انور سکالی گئی نے دنیا ہی میں ملی ۔ آپ کی عظیم خدمات کی بدولت رسول انور سکالی گئی نے دنیا ہی میں آپ کے جنت کی بشارت دی۔

سیدنا حضرت صدیق اکبر دلانفؤنے آپ دلانفؤا کو اپنا جانشین نامز دفر مایا۔ مزاج میں انتہائی تخی تھی جو ان کی حق پرتی کا بتیجہ تھی۔ برے بہادر، دانش منداور صائب الرائے واقع ہوئے تھے۔ آپ کی بعض آ راء تائیدالہی سے شرعی احکام بن گئیں۔ سادگی آئی کہ حکومت کے تخت جلال پر بیٹھے ہوئے ہیں مگر اجنبی آ دمی کے لیے پیچا ننا مشکل ہوجا تا تھا، آپ کے دور انصاف میں میں رکعت تر اور کی پرصحابہ کرام دی گافیڈم کا اجماع وا تفاق ہوا تھا۔ نیتجاً چودہ صدیوں تک حرمین شریفین

اورعالم اسلام میں میں رکعت تراوی ک کی نماز پڑھی جاتی ہیں۔

یں۔
اسلامی فقوحات
کا دائرہ آپ کے
زمانہ میں جتنا وسیج
ہوا اتنا کسی زمانہ
میں نہیں ہوا،آ خرکار
سے جری میں
حضرت مغیرہ بن
شعبہ دیانگا کے مجوی

غلام ابولؤلؤ (بیدحفرت مغیرہ بن شعبہ جالٹنڈ کا مجوی غلام تھا، پھی سازی کا کام کرتا ہے۔حضرت عمر جلالٹنڈ کا دستورتھاوہ کسی بالغ کا فرکو مدینہ میں رہنے نہیں دیتے تھے، مگر حضرت مغیرہ جلائنڈ کی درخواست پر ابولؤلؤ کو اجازت مل گئی تھی ) کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور کیم محرم الحرام 24 جمری کو جام شہادت نوش کیا اور آتا گائے نامدار سرکار دوعالم منالٹین کے بہلومیں فن ہوئے۔ ا

مىجدنبوى كےاطراف میں حضرت عمر رفیاننڈ کے دوگھر تھےاس کی تفصیل اس طرح ہے

مسجد نبوی کی مغربی دیوار میں جو در پچدا بو بکر ڈاٹٹٹڈ تھا بالکل ای کے سامنے حضرت فاروق اعظم ڈاٹٹٹڈ کا مکان تھااور مسجد ہے اتنا قریب تھا کہ جمعہ کی نماز میں نمازیوں کا اژ دھام ہوتا اور مسجد میں تنگی محسوس ہوتی تو فاروق اعظم ڈاٹٹٹڈڈ کے اس مکان میں بھی صفیس لگائی جاتیں۔

ای طرح حضرت عمر فاروق ولائٹوڈ کے مکان کو دارالقصناء بھی کہا جاتا ہے۔ بیدگھر مدرسہ محمود مید کی شالی دیوار کے بینچے تہہ خانے کی شکل میں واقع تھا جو کہ باب رحمت کی طرف تھا۔ مجد نبوی شریف کی توسیع کے دوران مدرسہ محمود میداور میدگھر اس میں ضم کردیے گئے تھے۔ توسیع میں اس کی جگہ باب ابو بکر الصدیق ولائٹوڈ کے سامنے واقع ہے۔

الطبقات ابن سعد 275.265/3 و صحابه کے مکانات، ص 109 مقام می استان می استان

#### دارالقصناءكي وحيتسمييه

حضرت عمر جلائمةُ كاس كهركو " دارالقصناء " كيول كهتي تهيج؟ اس کی وجہ پیتھی کہ فاروق اعظم جلائٹڈ نے اپنی صاحبز ادی حضرت هضه ولففاً ورصاحبز ادے حضرت عبدالله ولففرا كو بيه وصيت كي تقي کہ جب میں مرجاؤں تو میرے اس مکان کوفروخت کر کے میرے قرضے ادا کیے جائیں، اگر اس کی قیت سے سارے قرضے ادا ہوجائیں تو ٹھیک، ورنہ میرے قبیلے بنوعدی سے کہنا وہ ادا کریں، چنانچہ وصیت کے مطابق آپ کی وفات کے بعد اس مکان کو فروخت کرے آپ کے قرضے ادا کیے گئے ،ای دن سے اس گھر کا '' دارالقصناء'' (ادا نیگی قرض کا گھر) نام مشہور ہوا۔ 🎙

بدگھر سیدنا حضرت امیرمعاویدین ابوسفیان جھافیڈ نے خریدا تھا، چونکہ بیگھر ایک خاص مقصد کے لیے فروخت کیا گیا تھا یعنی قرضہ جات کی ادائیگی (قبضاء اللدین) کے لیے،اس لیے بیگھر ابتداء میں تو وار قضاءالدین کے نام ہے مشہور ہوا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے صرف دارالقضاء کہا جانے لگا۔ بعد میں کچھ عرصہ وہاں دارالمال اور دیوان کے دفاتر بھی قائم رہے۔

چندروایات اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہائ گھر میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دلائھٰؤ نے تیسرے خلیفہ راشد کے چناؤ کے لیے تحکیم کی تھی اور اس سلسلے میں جتنے اجلاس بھی ہوئے ای مقام پر ہوئے اور سیدنا حضرت عثان بن عفان رہائی کی ابتدائی بیعت بھی ای مکان میں ہوئی تھی ۔عربی میں قضاء کا ایک مطلب فیصله کرنا بھی ہے۔ چونکہ تیسرے خلیفہ راشد کے چناؤ کا فیصلہ اس مکان کو'' دارالقصّاء'' کہنے کی ایک وجہ پیجمی بتائی جاتی ہے۔ 🗣 اس کے بعد جب عباسیوں نے عنان حکومت اینے ہاتھوں میں لی تو خلافت عباسیہ کے سب سے پہلے خلیفہ ابوالعباس سفاح کے ماموں نے اس گھر کومسار کر کے اے مسجد نبوی شریف کے ساتھ ملحق

امام ابن شبہ میں نے بیان کیا ہے کہ جب 138 ہجری

كرديا جوكدايك كطاضحن كي شكل مين تفاجو باب السلام سے لے كر

میں زید بن عبداللہ مدینہ طیبہ کے گورنر ہوئے تو انہوں نے اے ممار کر کے اس ہے ملحق ایک مکان کی میشکل دے دی جس کا درواز ومسجد شريف ميں ڪلٽا تھا۔

138 هين زياد بن عبيدالله كومكه اور مدينه كا گورنر بنايا گيا، زیاد نے 151 ھیں" دارالقضاء "اورآس یاس کے مکانات کوگرا كرمىجد نبوى كے ليے صحن بنوايا اور'' در يجد الوبكر'' اور'' باب رحمت'' کے بیج میں ایک نیا درواز ہ کھولا جو'' باب زیاد'' کے نام سے مشہور ہوا۔ اس درواز ہ کے اوپر باہر کی طرف ایک شختی لگائی گئی ، جس پر سیعبارت لكھىتقى:

اَمَرَ عَبُدُاللَّهِ"اَمِيُرُالُمُؤُمِنِينَ" أَكُرَمَهُ اللَّهُ بِعَمَل مَسُجِدِ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِمَارَةِ هَاذِهِ الرُّحْبَةَ، تَوُسِعَةً لِمَسْجِدِ رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْـمُسُـلِـمِيُـنَ، فِي سَنَةِ إحُداي وَخَمُسِيُنَ وَمِائَةً اِبُتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ وَلِدَارِ الْاخِرَةِ 🤏

یعنی 151 ھیں محض اللہ کی خوشنو دی اور آخرت کے ثواب كى غرض سے اللہ كے بندے امير المومنين نے مسجد رسول مُثَاثِّةً عِمِيں ایک (جزوی) کام اورمسلم زائرین کی حاضری او رمجد نبوی کی توسیع کی خاطراس جگہ کوشخن بنانے کا تھم جاری کیا۔

یہ صحن''باب زیاد'' سے''باب السلام'' تک وسیع تھا اور " درالقضاء" كى بجائے" رحبة القصاء" (صحن قضا) كہا جانے لگا-بعد میں 888 جمری میں اس جگہ مدرسہ اشر فیہ قائم ہوا اس کے بعد كجه عرصه كے ليے يهال شرعى عدالت (المحكمة الشرعيه. قضاء المديد، ) بھي قائم موئي جے تركوں كے دوريس بابرنتقل كركے اى مدرسه المحمودييه بنادياب 🐐

یر صدتک محن ہی رہا۔ غالبًا سب سے پہلے معرد نبوی مَنْ اللَّهِ عَلَيْ الحدام كا فورمظفري نيبال عمارت كمرى كى جو دارشاک کہلائی ۔علامہ مہو دی میں اللہ کے بیان کے مطابق ان کے زمانه میں اس صحن قضاء میں'' باب رحت'' سے قریب جو عمارت تھی وه" وارشاك" (كرك والاكر) كبلاتي تقى، اس ع متصل '' مدرسه جو بانيه' اور'' حصن عتيق'' (يرانا قلعه ) تھا۔

باب الرحمة تك كهيلا مواتفا\_

<sup>3</sup> كتاب المناسك ص 394، وفاء الوفاء

<sup>🐧</sup> صحابه التاليم كر مكانات، ص 102

<sup>4</sup> ابن شبه 234/1

بن گئی، سلطان عبدالمجید ترکی کا زمانہ آیا تو انہوں نے 1237 جری میں اس جگدایک مدرسہ تغییر کروایا، اس میں ایک بڑا کتب خانہ بھی قائم کیا جو "السمکتیة العظیمة" کے نام سے مشہورتھا، اس سے متصل ایک مکان بھی بنوایا گیا، جس میں ناظم مدرسہ رہا کرتے ہے، پھر 1282 ھیں سلطان عبدالعزیز ترکی عثانی نے اس کی از سرنو تغییر کروائی۔

ی عمارتیں مع مینارہ ابھی زمانہ قریب تک موجود تھیں، سعودی کا دو ہو تھیں ہعودی کا ہو ہو تھیں ہعودی کا کہا ہو ہو تھیں ہعودی کا تو ہو گئیں اور اب جب کہ دوسری عظیم ترین توسیع ہمی گئیں اور اب جب کہ دوسری عظیم ترین توسیع ہمی ممل میں آچکی ہے تو ان کامحل وقوع'' باب رحمت' اور'' باب السلام'' کے سامنے مغربی جانب صحن میں سمجھنا چاہیے۔ ع

- وفاء الوفاء 643/2-702
- صحابه شُلْمُ کے مکانات، ص 108 تا 111

اور'' مدرسہ جوبانی' مغل افواج کے سربراہ'' جوبان' نے 724 ہجری میں تغییر کروایا تھا اور'' حصن عتیق' غالبًا مدینہ کے کسی گورز کا تغییر کردہ تھا، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مدینہ کا گورز بن کر آتا تو ای قلعہ میں رہائش اختیار کرتا، پھرشاہ بنگال ابوالمظفر سلطان غیاث الدین اعظم بن سلطان سکندر نے 814 ہجری میں اس قلعہ کومدرسہ میں تبدیل کردیا۔

مجد نبوی میں دوسری بار کی آئٹز دگی کے بعد **886** ہجری میں سلطان اشرف قابیتائی نے متنوں ممارتیں گرادیں اوران کی جگہ پرایک مدرسہ اورایک قیام گاہ تغییر کی اور'' باب رحمت'' سے قریب والے کونے پرایک مینارہ بھی تغییر کیا۔ 10

پھرایک زمانہ آیاجب اس کو پچبری بنادیا گیا، مدینہ منورہ کے قاضی یہاں تشریف لاتے اور مقد مات کا فیصلہ کرتے ، پھریہ پچبری منتقل ہوکر صحن میں چلی گئی اور پچھ

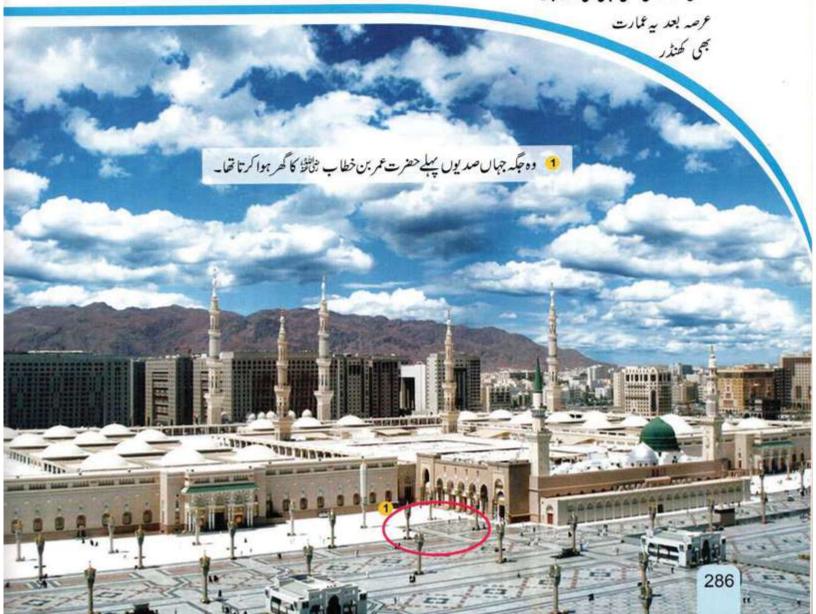

## حضرت عثمان غنى رضائفة كا تعارف اورأن كا مكان

امیر الموسنین خلیفہ سوم حضرت عثان غنی زلائفیّا قریش کی مشہور شاخ بنوامیہ سے تعلق رکھتے تھے، سلسلہ نسب میں پانچویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ منگائی آئے ہے جاماتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر زلائفیّا کی تبلیغ پر ابتداء ہی میں اسلام سے مشرف ہوگئے تھے، خود کہتے ہیں: اسلام میں چار میں سے چوتھا میں ہوں۔ حضرت فاروق اعظم زلائفیّا کے بعد آپ زلائفیّا تیسرے خلیفہ راشد مقرر ہوئے۔ حضور ولئے تھے۔

طرح حبشداور مدیند دونوں جگہ کی جمرت کا شرف آپ ڈٹائٹڈ کو حاصل رہا۔ محرم 24 ہجری میں خلافت کی ذمہ داری سنجالی۔ 35 ہجری میں شہادت ہوئی اور جنت البقیع میں فن کیے گئے۔ اللہ میں شہادت ہوئی اور جنت البقیع میں فن کیے گئے۔ اللہ میں مناف ہوئی کی میں نبوی کی

پیارے نبی منگافیظم نے حضرت عثان غنی وٹائٹیؤ کو معجد نبوی کی مشرقی جانب ایک قطعہ زمین عطافر مایا تھا جس میں حضرت عثان وٹائٹیؤ نے مکان بنوایا، بعد میں جنوبی جانب بھی کچھ زمین خرید کر ایک اور

> دار آل عمر دار مراون دار نوفل دارالعباس دار جعفر عثمان دار ابو سبره ID دار ابی بکر الكبرى 1 دار ريطة دار جبلة OD 1 دار خالد النظيخاء القرائن 1D دار عمرو بن العاص 11 وقاق المناصع دار ملكية دحبة المشارب دار ام حبيبة

ونیا ہی کی زندگی میں جنت کی بشارت دی،حضور نی کریم منگافیظم کی دو صاحبزاديال حضرت رقيه وللغفا اور حضرت ام كلثوم وللفِهُا كيك بعد دیگرے رشتہ از دواج میں آپ دلانڈاسے منسوب ہوئیں، ای لي آپرهاينځو '' ذوالنورين'' کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رہافٹا کی بیاری کی وجدہے تیارداری میں مصروف تنے جس کے باعث غزوه بدر میں

انور مَنْ لِثَيْمُ نِي آپ كو

شریک نہ ہوسکے، تاہم اجر وثواب اور مال نغیمت ہے بھی محروم نہ رہے، حضرت عثمان ڈکاٹٹو تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں کے بعد دیگرے نبی کریم مُناٹٹیو کی دوبیٹیوں سے نکاح کی سعادت ملی ای

مکان بنوایا جو " دار صغری" ے مشہور ہواجب کہ پہلا مکان "دار کیوی" کہ پہلا مکان "دار کیوی" کہ اتا تھا۔ 2

- 196-191 المعارف، ص 191-196
- 2 صحابه ﴿ ثَالَتُهُ كُرُ مَكَانات، ص 80

### دارعثان والنثؤ كحدودار بعداورمؤرخين كي تحقيق

تاریخ کے صفحات پر مورخین کے بیانات کی روشنی میں حضرت عثمان غنی دلالٹیڈ کا بیہ وسیع وعریض حویلی نما مکان باب جرئیل سے کو چہ حبشہ تک پھیلا ہوا تھا، اس کا دروازہ باب جرئیل کے ٹھیک سامنے پڑتا تھا، اس لیے ہمارے پیارے نبی مُنَّالِیْکُمْ جب حضرت عثمان دلالٹیڈ کے گھر تشریف لے جاتے تو اسی باب جرئیل سے مثان دلالٹیڈ کے گھر تشریف لے جاتے تو اسی باب جرئیل سے نکلتے، اس لیے باب جرئیل کو'' باب النبی'' یا'' باب آل عثمان' بھی

1 صحابه الله كالله كر مكانات 2 وفاء الوفاء 732/2-689

دارعثمان بن عفان رخی عند (وار کبری ، بردامکان)
حضرت عثان عنی دلالته کا گھریدینه منوره کے بڑے گھروں
میں شار ہوتا تھا۔اور یہی وہ گھر ہے جس میں تیسر بے خلیفه امام مظلوم
سیدنا حضرت عثان بن عفان دخاتم کو شہید کیا گیا تھا،حضرت عثان
بن عفان دخاتم کی اس گھر کودارالکبری کہتے ہیں اس کے عقب میں
اس کا حصہ دارالصغری تھا جس کی دیوار تو ڈکر بلوائی حضرت عثان
دخاتم کو شہید کرنے اس گھر میں داخل ہوئے تھے۔اس گھر کے فرش
بیھر سے بنے ہوئے تھے۔سعودی عرب میں مسجد نبوی شریف کی
بردی توسیع کے دوران میر گھر بھی توسیع میں شامل کرلیا گیا لیکن اس کا
سنگ مرمر کا فرش باب جبرائیل تک باقی رہنے دیا گیا جو مسجد نبوی
شریف کی مشرقی جانب براختیام یذیر ہوتا تھا اور بڑے مینار کے

نجيتك آتا تفاء

حضرت عثمان والنفؤك كحركا مقام

شہید کیا گیا تھا۔ اس کے بیب بنونی نے میں 1327 ہجری میں محر کہ بیب بنونی نے مدینہ طیب کی زیارت کرنے کے بعدا پے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ مجد نبوی منافظ نے کے سامنے حضرت عثان عنی بڑائٹ کے مکان کے ایک گوشہ میں ایک کمرہ کی کھڑ کی پر ایک مختی لگی ہوئی ہے، جس پر لکھا ہوا ہے: مقدّ تک مُحمد نُف مُحمد نُف کُون کے مقان رُضِتی اللّٰهُ عَنْهُ مَدُون مُن عَفّان رُضِتی اللّٰهُ عَنْهُ

یعنی اس جگه پر ( ظالموں نے ) حضرت عثان رہائشۂ کوشہید کیا

گویااس سفرنامد کی تصری کے مطابق شیوخ حرم'' دار کبری'' کے جس جنوبی حصد میں رہتے تھے، وہی حصد حضرت عثان وہائٹیُؤ شہادت گاہتھی۔ ●

خلافت عثانی کے زمانے میں اے داریشنخ الحرم بھی کہا جاتا تھا۔ دارسیدناعثان رفیانیڈ کے چھوٹے ھے (دار السصنعسوی) میں بھی ایک رباط قائم تھی جے مراکشی حجاج نے تقمیر کروایا تھا اور رباط سیدناعثان کہلاتی تھی۔ •

### دارصغريٰ (حچوڻامكان) كامحل وقوع

یہ مکان بڑے مکان سے متصل جانب مشرق میں تھا اور رہاط
سیدنا عثان بڑنے مکان سے مشہور تھا۔ شال میں سامنے صدیق اکبر
بڑا تھڑا کا مکان تھا، دونوں مکانوں کے بچ میں ایک گلی تھی جو'' زقاق
بقیع'' کہلاتی تھی۔ حضرت عثان غنی جائٹی کے قاتل اس مکان کو
بھیلانگ کراندرداخل ہوئے پھر بڑے مکان میں داخل ہوکر حضرت
عثان جائٹی کے قریب پہنچ اور شہید کیے گئے۔ ●

اس مکان کی صدود اربعه اس طرح بنتی ہیں:

جنوب میں کو چہ حبشہ میں حضرت عثمان غنی رشائشۂ اور حضرت ابوابوب

انصاری طالِنُونُهُ دونوں کے مکا نات کے نیج سے نکاتا تھا۔

شال کی جانب کو چہ بقیع حضرت عثان دلی کھٹا اور حضرت ابو بکر صدیق دلی کھٹا کے مکانات کے پچے میں سے گزرتا تھا۔

مشرق کی جانب میں خود حضرت عثان دلالفوا کا در صغری استصلاً واقع تھا، اور مغرب میں جنازہ گاہ تھی۔

بعد میں اس مکان کے تین جھے ہوئے، باب جرئیل

کے سامنے والے حصد میں جمال الدین محمد بن ابومنصور اصفہانی نے مجمی فقراء اور مساکین کے قیام کے لیے ایک مسافر خانہ تغییر کروایا جو ''رباط اصفھانی'' اور''رباط عجم ''کے نام مے مشہور ہوا اور حکومت سعودیدی پہلی توسیع تک باتی رہا۔

اس مسافر خانہ کی جنوبی جانب کا ایک حصہ 576 ھ ہیں سلطان صلاح الدین ایو بی جن سلطان صلاح الدین شیر کوہ نے خرید کی، جس میں وہ خود اور سلطان صلاح الدین ایو بی کے والد مجم الدین ایو بی کے والد مجم الدین ایوب دونوں دفن کیے گئے۔ •

ان تبور قبروالے حصد کی جنو بی طرف کا باقی ماندہ حصد حرم نبوی کی خدمت کرنے والول کے نام وقف تھا، اس لیے اس حصد کو مشاکخ حرم اپنی رہائش گاہ کے طور پراستعال کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بیدحصہ ' دارمشاکخ حرم''کے نام سے مشہور ہوا۔

جب كه جنو بي حصه مين وه جگه جهال حضرت عثمان غني رفي فنز كو

عحابه الثالث كر مكانات، ص 81

9 الرحلة الحجازية ص 243

🛭 تحقيق النصرة ص 76

€ وفاء الوفاء 731/2

جستجوئے مدینہ، ص 789

# حضرت عبدالله بن عمر (خالفَهُما) كا تعارف اوران كامكان

حضرت عبدالله ولانفُوُ سيدنا فاروق اعظم ولانفُوُ كے بيٹے تھے، بجین ہی میں والد کے ساتھ مسلمان ہوئے اور کم سی کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت نہ ملی تھی ، اتباع سنت میں حضرت عبداللہ بن عمر جِالْغُمُّا كا كُونَى ثاني نه تفا\_آ بِ جِلاَثْمُةُ كامعمول تفاكه جہال كہيں آپ دلانٹیڈنے پیارے آتا ،سرکار دوعالم سُکاٹیٹی کوسفر میں اتر تے پا نماز پڑھتے ویکھا تھاوہاں جب بھی پہنچنے کا اتفاق ہوتا تو کیا مجال کہ بغیراترے یا بغیرنماز پڑھے گز رجاتے ۔اس کےعلاوہ آپ ڈاٹنڈ کو الله تعالیٰ نے انتہائی دور اندیثی اورعلمی مقام عطا کیا تھا۔ الغرض 73 جرى ميں 84 برس كى عمر ميں وفات يائى۔ مكه ميں انتقال كرنے والے صحابہ فِيْ أَنْتُهُم مِين آپ سب سے آخرى صحابى تھے۔ ● امام مطری میشد کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر والنفیما کا گرمسجد نبوی شریف کے جنوبی طرف واقع تھا،اے دارالعشر وبھی كهاجاتا تفارجس وقت حضرت عثان غني خالفنة نے مسجد نبوي شريف کی توسیع کروائی تواس وقت متبادل کےطور پریدگھر آپ دلائٹڈا کودیا گیا۔ ای توسیع میں ام المومنین حضرت حفصہ (<sup>بالغی</sup>نا کا حجرہ مبارک بھی متحد میں شامل کر لیا گیا۔ 🍳

آپ کا مکان قبلہ کی جانب محراب ہے مشرق کی طرف واقع تھا، اسی میں وہ مشہور ستون بھی تھاجس کے اوپر کھڑے ہوکر حضرت بال دی تائیڈ سول اللہ منائیڈ کی کے زمانہ میں اذان دیا کرتے تھے۔
بال دی تائیڈ سول اللہ منائیڈ کی تھی اور یہاں کھوروں کے سکھانے کے لیے ایک احاط سابنا ہوا تھا۔ ججرہ مطہرہ کے بدلے ام المونین سیدہ هفصه دی گئیڈ کو اس جگہ پر مکان تعمیر کروا کردیا گیا جہال وہ تاحیات مقیم رہیں، تاہم اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے وہ مکان تاحیات میم رہیں، تاہم اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے وہ مکان اپنی چچیری بہن (حضرت زید بن الخطاب دی تھی کے معد یہ مکان حضرت کو تاحیات ہیہ کردیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ مکان حضرت عبداللہ بن عمر دی تھا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ مکان حضرت کو تاحیات ہیہ کردیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ مکان حضرت کی اولا دئیل درئیل اس مکان کو اولا دئیل درئیل اسی مکان میں آباد رہی۔ اسی لیے اس مکان کو اولا دئیل درئیل درئیل اسی مکان میں آباد رہی۔ اسی لیے اس مکان کو

دارة ل عمر خالفة بهي كها حاتا تقابه

قبلہ کی طرف ہے جوم کا نات مسجد ہے متصل تھے اور جن کے دروازے مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے، ان میں حصرت عبداللہ بن عمر خلالتُون ' عمر خلالتُونُد کا مکان بھی تھا اور اس کا دروازہ'' دریچہ آل عمر خلالتُون'' کے نام ہے مشہور تھا۔ •

امام سمبودی میسائی ابن زبالہ میسائی سے نقل کیا ہے کہ جس وقت حضرت عثان بن عفان والنفو نے قبلہ کی طرف ہے مجد نبوی مشریف کی توسیع کی ہے تو اس کی دیوار کو ند کورہ مقام تک لے آئے جبکہ اس کا باقی حصد دارعباس میں ڈال دیا گیا۔ جو جگہ قبلہ رخ تھی وہاں ہے ام المومنین حضرت حفصہ والنفوا کے گھر کوتو سیع میں شامل کیا گیا اوراس کی جگہ انہیں ندکورہ گھر عطا کیا گیا۔ بعد میں می گھر ام المومنین حضرت حفصہ والنفوا سے بحائی حضرت عبداللہ المومنین حضرت حفصہ والنفوا کے بحائی حضرت عبداللہ بن عمر وہا تھا کے حصے میں آیا۔ یہ گھر حضرت حفصہ وہا تھا کو حجرہ مبارک کے عوض دیا گیا تھا۔

ای مکان کے بارے میں صاحب "عمدۃ الاخبار" نے لکھا ہے کہ وہ مکانات جو کبھی دیار عشرہ کے نام ہے مشہور تھے، سب گرادیے گئے، البتۃ اس زمین کو کمی دیوار ہے گئیر کر باہر سے ایک مضبوط دروازہ لگادیا گیا جس کے اوپرلکھ دیا۔" دارۃ ل عمر" اوراندر پھول پھلواری لگا کر پورے احاطے کو سبزہ زارینادیا گیا، چنانچے رسول اللہ سَکَا اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکَا اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکَا اللّٰہ سَکَا اللّٰہ سَکَا اللّٰہ سَکَا اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکِ اللّٰہ سَکَا اللّٰہ سَکَ اللّٰہ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکِ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکِ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکِ اللّٰہ سَکِ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکِ اللّٰہ سَکِ اللّٰہ سَکِ اللّٰمِ اللّٰہ اللّٰہ سَکِ اللّٰہ سَکِ اللّٰہ سَکِ اللّٰہ سَکِ اللّٰہ سَکِ اللّٰہ سَکِ اللّٰہ سَکَ اللّٰہ سَکِ ا

یار دیواری کے ذریعہ حد بندی کردینے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر والفیخماکے مکان کی میرجگدا بھی ماضی قریب تک متعین و معلوم تھی ، مگر 1375 ھے مطابق 1955ء میں سعودی حکومت کی بہلی توسیع کے دوران ساری دیواریں منہدم کردی گئیں اس لیے اب اس مکان کی کچھڑ مین'' جنو بی ہال'' کے اندراورزیادہ تر حصہ بال ہے متصل باہر کشادہ میدان میں سمجھنا جائے ہے۔ ●

<sup>0</sup> صحابه كرام الكالما كح مكانات، ص 71

صحابه کرام (فالدام کے مکانات

صحابه كرام ثنائث كے مكانات
 حواله عمدة الاخبار 115تا 117

<sup>€</sup> جستجونے مدینه 787

### 6 در بچه آل عمر دخالفهٔ

مواجبہ شریفہ کے بالمقابل قبلہ کی دیوار میں جولوہے کی کھڑ کی ہے وہ'' دریچیہ آل عمر بھاٹھڈ'' کے حل وقوع کی علامت ہے، میدریچہ چودہ سوسال کے طویل عرصہ کے دوران متعدد مرحلوں سے گزرکر موجودہ حالت تک پہنچاہے۔

اس كى مرحله وارتفصيلات كچھ يوں ميں ملاحظه ہوں:

دوسرامرحله

گزرتی تھی۔ 🛮

جب حضرت عمر بن عبدالعزيز ميسالة في 91 هيس معجد نبوى

شریف کے لیے بطور اسٹور استعال کیا جاتا تھا۔مواجبہ شریفہ تک

آنے جانے کے لیے ایک سرنگ تھی جو کہ محراب عثانی کے یاس سے



ام المؤمنين حضرت حفصه وللحفا كا مكان ام المؤمنين سيده طيبه، طاہرہ عائشہ صديقه وللفائ ريد مديد تاريخ

يهلامرحله

المؤمنين سيده طيبه، طاہره عائشہ صديقه بن ها كا مكان ہے جنوب ميں يعنی قبله كی ست ميں واقع تھا، جب حفرت عثان غنی والفؤانے 29 جبرى ميں مسجد نبوى سالاتها كى توسيع كے ليے قبله كى ديواركو آگے برها كر اس جگه پر لانا چاہا جہاں وہ آج ہے تو حضرت هفصه والفها كے مكان كا بھى كچھ حصد مسجد ميں شامل كيا اور اس كے موض أنبين دوسرا مكان مرحمت فرمايا، اور مسجد ميں آنے كے ليے جيسا پہلے ان كا راستہ تھى وارباداستہ بھى ہنواديا۔

ابن زبالہ میں کی روایت کے مطابق جب

حضرت عثمان غنی والفیرا کوتوسیع مسجد کے لیے حضرت حفصہ والفیا کے مکان کی ضرورت بڑی تو حضرت حفصہ والفیا کے مکان کی ضرورت بڑی تو حضرت حفصہ والفیا نے کہا: میں کس راستہ سے مسجد میں جاؤں گی؟ حضرت عثمان والفیران نے فرمایا: ہم آپ کے لیے اس سے بڑا مکان اور اس جیسا راستہ بنوادیں گے؟ چنا نجید حضرت عثمان والفیران فی ایک اسے اس وعدہ کو پورا فرمایا۔ •

چنانچا ایک سرنگ کے ذریعے اس مکان کو اندرتک رسائی دے گئے تھی ، اس اتفاق کے بعد آل عمر بڑاتھ یا بمیشدای مکان میں رہے۔ عبدالقدوس الا نصاری بیت کے بیان کے مطابق جب 1353 جبری (1933ء) میں انہوں نے اس مکان کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ عمارت بہت بوسیدہ ہو چگی تھی اور دیکھنے میں میا گھر کم مگر مدرسہ زیادہ لگتا تھا۔ صحن میں ایک خشک اور متروک کنواں اور ایک قدیم درخت بھی تھا۔ میدمکان بہت سے کمروں پر مشتل تھا جن کو محبد نبوی

کی توسیع فرمائی تو ان کا ارادہ یہ ہوا کہ حضرت حفصہ والنفیائے باقی ماندہ مکان کوخر ید کرم جد نبوی میں داخل کرلیں۔آل عمر والنفیائے اوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا: ہمیں معاوضہ بیں چاہیے، یہ حضرت حفصہ والنفیا کاحق اور سرور کا کنات مثل فیلم کی ربائش گاہتی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز تبیشات نے کہا: میں آپ لوگوں کے مسجد میں آ نے جانے کے لیے ایک درواز ولگوادوں گا، اوراس راستہ کے بدلہ میں'' دارر قیق'' کا آپ لوگوں کو ما لک بنا تا ہوں۔ یہ تجویز منظور ہوگئی، چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تبیشات نے آل عمر رفائشڈ کے اس مکان کومنہدم کر کے مسجد میں داخل کرلیا اوران کے لیے پہلے سے زیادہ کشادہ راستہ بنوادیا جبکہ پہلے اتنا شک راستہ تھا کہ ایک آ دمی بھی بشکل ٹیڑھا ہوکر گزرتا تھا۔ پھر آل عمر رفائشڈ ای دروازے سے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے ۔ ●

0

9 جستجوئر مدينه 786

🛭 تحقيق النصرة ص 73 🔞 ج

#### تيسرامرحله

خلیفہ مہدی بن منصور عبائی جب تخت خلافت پر براجمان ہوئے تو انہوں نے 165 ھ بیں قبلہ کی طرف ستونوں کی پہلی رو پر مقصورہ بنواد یا اور آل عمر رفائٹو گواس راستہ ہے مجد میں آنے ہے روک دیا گیا تو ان لوگوں نے احتجاج کیا، بالآخر طح اس پر ہوئی کہ دروازہ بند کر کے وہاں لو ہے کی ایک کھڑی لگادی جائے اور ان کے رائے کے لیے ایک سرنگ زیرز مین کھودی جائے جو مقصورہ ہے باہر ستونوں کی دوسری رو میں جاکر نکلے۔ ایک عرصہ تک ای سرنگ ہے آل عمر رفائٹو مجد نبوی میں آیا کرتے تھے۔ ● ایک بر تالا ڈال دیا گیا۔ پھر صرف ایام جی میں حاجیوں کی زیارت کے لیے اے کھولا جا تا تھا۔ ● اس سرنگ پر تالا ڈال دیا گیا۔ پھر صرف ایام جی میں حاجیوں کی زیارت کے لیے اے کھولا جا تا تھا۔ ●

سر ک نے لے لی جو کہ جانب قبلہ کے آگے سے گزرتی تھی۔ اس کے مامنے دارالا مام تھا اوراس کی ایک جانب لا بھر بری اورشری محکمہ کے دفار سے۔ تاہم بعد میں جب توسیع حرم نبوی شریف کاعظیم تر منصوبہ شروع ہواتواس کی جگہ ایک طویل وعریض ہال تعمیر کردیا گیا جو کہ دیوار قبلہ سے متصل شرقا وغربا جاتا ہے۔ اب وہاں جنازے کے لیے آنے والی میتیں رکھی جاتی ہیں اور پچھ حصہ بڑی شخصیتوں کے لیے والحلی دروازہ کا کام دیتا ہے۔ درمیان میں جنوبی جانب سے ایک دروازہ بھی بنادیا گیا ہے جوامام صاحب اور دیگر ممتاز شخصیتوں کے گزرگاہ کے طور بخص ہوتا ہم وہ در پچھ جو کہ خاندان آل عمر زلان تفریک نام سے مشہور پختص ہے تاہم وہ در پچھ جو کہ خاندان آل عمر زلان تفریک نام سے مشہور برخانس کی جگہ مواجہ شریف کے باالمقابل ایک خوبصورت کھڑی ہے جہاں اس وقت محراب عثانی کی بائیں جانب ٹی وی کے بڑے بڑے ہو کہ خاتر ہوا کرتے تھے۔ گ

تحقيق النصرة 73 الصحابه شنائي كرمكانات € جستجوئر مدينه

خویشاوندی سببی میان خاندان پیامبر ﷺ وخاندان ابوبکر صدیق 🛦 عبدالمطلب أ معينة رسول الله والناس معم أشك كر الكفار رفياء سناهم أو اس ﴿ فَرْ وَ أَسْتَكِمْ مِلْهِ أَمِرًا فِي المِودَةِ فِي القَرِيدِ ﴾ ....-أبوطالب عدداشه محمد بينية أبوبكر صديق فال از همرت با عابقه از بواج فرد و تا وفات عبداته عبدالرحمن ا المؤمنين المؤمنين على بن ابى طالب حسين شهيد على (زين العابدين) حسن (المثني) ام قرود عبدالله (المحض) عبدالرحمن موسى (الجون) استماعيل ان خاور که در شمیره داشه در پیش در ازدوای های شار گانه بالاه صد سردار از ریب و زنان از خاندار صدیق است. این که بیشکر رایده مسیس بین ادار است عمین زمان خار که در بیشه این ازدوای ها بحد از از نقته کاربیش ری داشه است. ست. مثال (۵) یا (۱ب) ازدواج کرده است معند ازدواج های بالا به وسیله مؤلفین زیر نقر کردیده است ت شیاده طواه در رحمان سال ۱۱ م ۱- رفاد مسل بر طرف در سال ۱۹ م ۱- شیاده مسل بر طرف در کاریاز س

# 🕡 حضرت عبدالله بن عوف رنائعة كامكان

دارالقصناء سے غربی جانب متصل ایک اور گھر ہوا کرتا تھا جو کہ عبداللہ بن عوف بن عبدالحارث بن زہرہ رفائقۂ کی ملیت تھا جو کہ انہیں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رفائقۂ نے مبہر ردیا تھا، یہوبی گھر تھا جس کے متعلق اس کے پہلے مالک نے پیارے نبی منگاٹیڈ کا سے فریاد کی تھی کہ جب سے وہ اس مکان میں منتقل ہوئے تھے آنہیں نظر بدنے آلیا تھا اور ان کا خاندان تتر بتر ہو گیا تھا اور ان کی امیر کی غربت وافلاس میں بدل گی تھی، جس پررسول اللہ منگاٹیڈ کے ارشاد فر مایا تھا کہ یہ گھر چھوڑ دو۔ یہ منحوں گھر ہے (یعنی اس گھر کی خوست کے سب تم پر بیا فقا دیر ٹی کہا منحوں گھر ہے وار کبری کہا جو ایک ایک ایک اور گھر ہوا کرتا تھا جے وار کبری کہا جاتا تھا اس کے قریب ہی ایک اور گھر ہوا کرتا تھا جے دار کبری کہا جاتا تھا اس مکان کی اہمیت بیٹھی کہ یہ پہلا گھر تھا جے کسی مہا جرصحا بی جاتا تھا اس مکان کی اہمیت بیٹھی کہ یہ پہلا گھر تھا جے کسی مہا جرصحا بی خوائی نے رکھی تھی اور آپ شکاٹیڈ کے مہمان اس گھر میں گھر ہے جہال سے ایک مہمان رات کی تار کی میں پچھ نے رکھی تھی اور آپ شکاٹیڈ کے مہمان رات کی تار کی میں بچھ خیزیں چرا کرلے گیا تھا جس کی شکایت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بی جے بین پر بین چرا کرلے گیا تھا جس کی شکایت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف

علامہ سمہودی میں اللہ سے بیان کے مطابق بید مکان جعفر برکی کی حو یلی کے اندر آچکا تھا جو کہ باب الرحمة کی جگه رچھی اس اطم کے سائے میں رسول اللہ سکا ٹیٹو کم کے آرام فرمانے کی روایت بھی ملتی سے بھی سے

ای جانب ذرامزیدآ گے کی طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رفائنڈ کے دوگھر ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک میں سیدالکونین والثقلین مُلَّاثِیْوُم کے غلام حضرت ابو رافع مِثَلِّاثُونِ نَا ایک چھوٹی سی دکان کھول لی تھی۔



# 8 حضرت حارثہ بن نعمان انصاری شائٹۂ کے مکانات

ینعمان بن نفیج نجاری کے فرزند تھے اور انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ تمام غزوات خصوصاً غزوہ بدر میں شرکت سے مشرف ہوئے۔ دین کے بہت بڑے پاسدار، ول کے فیاض اور اپنے مال کے انتہائی فرما نبر دار تھے، حضرت عاکشہ دی شاشی نے فرمایا:

میں جب جنت میں داخل ہوا تو تلاوت کی آواز سی۔ دریافت کیا: بیکون ہے؟

جواب ملا: حارثه بن نعمان دنانندُ ہیں۔

جان دو عالم مَثَلَّقَيْمُ نے فرمایا: ماں کی اطاعت کاثمرہ ایہا ہی ہوتا ہے۔ واقعی حارثہ مال کی اطاعت شعاری اور فرما نبر داری میں ممتاز تھے۔

ایک دفعه رسول الله منگافیا کی خدمت میں حضرت جرئیل علیا الله منگافیا کی خدمت میں حضرت جرئیل علیا الله منگافیا کی خدمت میں حضرت جرئیل علیا کا تشریف فرما نتے کہ حضرت حارثہ رٹی فائی الله کا خوا کے حدید الله کا خوا کے حدید کا نئات منگافیا کی نے ان سے دریافت فرمایا:

حارثہ الله الله کے ان صاحب کود یکھا جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے؟

حضرت حارثہ رٹی فائی نے کہا: بی ہاں: میرے آتا منگافیا کیا!

پیارے نبی منگافیا کے خورمایا: وہ جرئیل علیا کتھے، جبتم نے سلام کیا تو انہوں نے تمہارے سلام کا جواب دیا۔

آپ رٹی فائی آتر خرم میں نگاہ سے معذور ہوگے

تھے۔

حضرت امیر معاویہ رہائٹۂ کے زمانہ خلافت میں **50** ہجری میں وفات یائی۔

حضرت حارثہ خِلْنَّمُونَّ کی سخاوت اور فیاضی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب رحمت کا نئات مُلَّاقِیْنِم کوئی نئی نکاح فرماتے تو حارثہ اپنا ایک مکان خالی کرویتے، بالآ خران کے جتنے بھی مکانات مسجد نبوی مَلَّاقِیْنِم کے اردگرد تھے سب کے مسب کے سب انہوں نے پیارے نبی مَلَّاقِیْمُ اور پیارے نبی مَلَّاقِیْمُ اور پیارے نبی مَلَّاقِیْمُ اور پیارے نبی مَلَّاقِیْمُ اور مہاجر

صحابہ کرام فٹاکٹؤ کے لیے خالی کردیے۔

مجمع الزوائد 313/9

151/6 مداحمد

حضرت حارثه بن نعمان والتؤكر عمان كامقام

294

## آپ دانشنو کار مائشی مکان

حضرت حارثہ بن نعمان رفائقہ کا اپنا رہائش مکان مجد نبوی سے جنوب مشرقی ست میں حضرت ابوابوب انصاری رفائقہ کے مکان سے منصل جنوب میں واقع تھا۔ اس مکان نے بھی بڑی تبدیلیاں دیکھیں، بھی اس میں حضرت جعفرصادق رفائقہ رہا کرتے ہے، ان کے بعداس کومنہدم کر کے صحن بنادیا گیا، اس کے بچھ عرصہ بعد بیز مین آل منیف کے رؤساء وسر داروں کی ملکیت میں چلی گئی، بعد بیز مین آل منیف کے رؤساء وسر داروں کی ملکیت میں چلی گئی، نبول کے اس براین رہائش کے لیے مکان بنوالیا۔

چود ہو یں صدی ہجری میں بیرجگہ متجد نبوی مُنگانیُّم کے اوقاف میں شامل تھی اور اب خادم حرمین شریفین شاہ فہد کی توسیع کے بعد سیہ جگہ متجد کے جنوبی تھی میں شامل ہوگئی ہے۔

#### كوچه مبشه

یہ حضرت عثمان بن عفان ڈھاٹھٹا اور حضرت ابوا یوب انصاری ڈھاٹھٹاکے مکانات کے پیچوں پچ مسجد کے جنوب مشرقی گوشے پر پانچ

ہاتھ چوڑی ایک گلی تھی، جے'' زقاق حبشہ'' کہا جاتا تھا۔ حکومت سعود میرکی پہلی توسیع کے دوران اس نے بھی اپنانام ونشان کھودیا۔

#### 9 حضرت مغيره بن شعبه طالغيُّه كامكان

حضرت مغیرہ بن شعبہ والنوائمشہور صحابی اور گراں قدر شخصیت کے مالک ہیں، بیعت رضوان اور بیعت بمامہ دونوں میں شریک سے ہور موک، قادسیہ اور شام کی جنگوں میں بڑی بہادری کے ساتھ شرکت کی۔ فاروق اعظم والنوائن نے آپ کو (باختلاف اقوال) عراق یا بمن کا حاکم بنایا تھا، سیاسی سوجھ بوجھ اور بالغ نظری میں ممتاز سے، 50 جمری میں طاعون کی بیاری آئی جس میں آپ والنوائن میں بھی مبتلا ہو کرفوت ہوگئے۔

آپ ڈاٹنڈ کا مکان مشرقی ست میں بقیع جانے والی گلی میں حضرت ابو بکر صدیق ڈلٹنڈ کے مکان کے بعد واقع تھا، اس ست میں آپ ہی کے مکان تک پھر بچھے ہوئے تھے۔ 2

- 🕫 صحابه ٹئائٹ کے مکانات، ص 64-63
  - 2 صحابه الكَالَيْمُ كَلِي مكانات، ص 84

وه جگه جہاں 1400 سال پہلے حضرت حارثہ بن نعمان ٹاٹٹؤ کا گھر ہوا کرتا تھا۔

# 10 وارحضرت جعفرصا وق طالتُهُمُّ كامكان

یہ گھر مبحد نبوی شریف کی مشرقی جانب حضرت ابوایوب انصاری رفی فقط کے گھر کے قریب تھا۔ یہ گھر سب سے پہلے حضرت حارثہ بن نعمان الانصاری رفی فقط کی ملکیت میں تھا اوراس لیے زیادہ مشہور تھا کہ اس جگہ سرکار دوعالم ملکی فیلے کے اہل خانہ (ام المومنین سیدہ سودہ رفی فیلئی سیدہ زینب رفی فیلئی اسیدہ النساء فاطمہ رفی فیلئی بنات الرسول ملکی فیلئی کے جمرت کے بعدوہاں کچھ دیر قیام فرمایا تھا اور پھر جب ان کے جمرات مبارکہ بن کر تیار ہوگئے تو تمام اہل خانہ اس مکان سے منتقل ہوئے تھے۔

دائرۃ الاوقاف مدینۃ المنورہ کے ریکارڈ کے مطابق 1255 ہجری میں اسے وقف جائیداد شلیم کرلیا گیااور پھراس کے بعدا سے دارنا ئب الحرم کہا جانے لگا۔ جب نائب الحرم کا عہدہ سعودی دور میں ختم کردیا گیا تو اس مکان کو کرائے پراٹھا دیا گیااوراب اس کا نشان تک بھی باقی نہیں ہے کیونکہ اب بیتمام علاقہ ہموار کر کے کھلا ایریا بنادیا گیاہے۔

🐧 جستجوئے مدینه، ص 787

بعد میں اسی مکان میں ناقد رسول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مندها کرتی تھی اور پہیں وہ مبارک جگہ تھی جو صدیوں تک قائم رہی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز میں تک قائم رہی ۔ حضرت حسن عبدالعزیز میں میں کان حضرت حسن بن احسن میں اسلام کا میں میں اسلام کا بائی جمرہ مبارکہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رہا تھی تا کے عوض دے دیا گیا۔

الل بیت طاہرہ کی ملکیت میں بید مکان مختلف اصحاب رسول سکھٹیڈم کے پاس رہااور آخرکار اس مکان میں حضرت جعفرصادق والنگؤ مقیم ہوگئے جنہوں نے اس میں ایک چیوٹی ہی محید بھی تقمیر کردی تھی۔ ای مقام پر حضرت جعفرصادق والنگؤ درس دیا کرتے تھے۔ مقام پر حضرت جعفرصادق والنگؤ درس دیا کرتے تھے۔ مائلہ مرتبہ فاطمیوں کے دور میں ان کے مسلح ممانڈ وز نے اس گھر پر حملہ کردیا اور تبرکات اہل بست میں ہے جو بھی ان کے ہاتھ لگا جن میں حضرت بیت میں ہے جو بھی ان کے ہاتھ لگا جن میں حضرت کے محد بول تک بیگر دار جعفر حصادق والنگؤ کے نام سے ہی مشہور رہا۔ لیکن صادق والنگؤ کے نام سے ہی مشہور رہا۔ لیکن بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں صدی جمری کے آغاز میں اسے شخ الحرم بارہویں کا میں کا میں کا میں کے طور پر استعال کرنا شروع کردیا۔

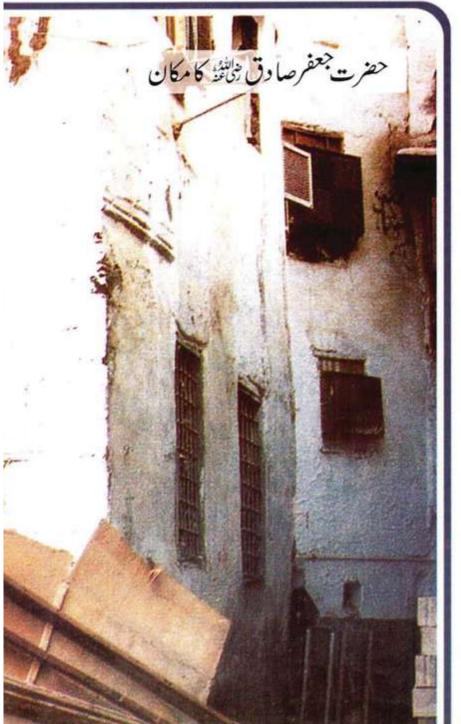

# 11 حضرت جبله بن عمر وانصاري شالتُنهُ كامكان

یہ بدری صحابی عقبہ بن عمر و رفائقہ کے بھائی ہیں۔آپ کا شار فقہائے صحابہ رفحائیہ میں ہوتا تھا۔ حضرت علی رفائقہ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ صفین کے بعد مصر جاکر سکونت اختیار کرلی۔اس کے بعد 50 ہجری میں معاوید بن خدن کے ساتھ افریقی جنگوں میں بھی شریک ہوئے۔

حضرت جبله رفائقة كا مكان متجد نبوى كى مشرقى جانب يانچويں درواز ہ كے سامنے واقع تھا، جنوب ميں ريطه بنت ابوالعباس كا مكان اورشال ميں حضرت خالد بن وليد رفائقة كا مكان پڙتا تھا۔ 3

آپ کے مکان نے بھی زمانے کی بڑی تبدیلیاں دیکھیں۔ ریطہ بنت ابوالعباس نے جب اپنے مکان کی توسیع کی تو شال سے حضرت جبلہ بن عمرو رفیالٹیڈ کے مکان کا جنو بی حصدا پنے مکان میں شامل کرلیا جو کچھ بچاوہ سعد بن خالد بن عمر بن عثمان کے حصد میں آیا، سعد بن خالد کے بعد بید حضرت عباس رفیالٹیڈ کے پڑیو تے حسین بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس رفیالٹیڈ کی صاحبز ادمی اساء بنت حسین کی ملکیت

نبوی سَکَّاتِیْمُ کا حصد بن گئی۔ (صحابد ٹٹاکُٹُمُ کے مکانات، ص 85) مسجد نبوی سَکُّاتُیُمُ کے شال میں جھ صحابہ ٹٹاکُٹُمُ اوسحابیات ٹٹاکُٹُرُکُ کے مکانات کے علاوہ حضرت ابوطلحہ انصاری ڈلاٹٹُوُ کامشہور تاریخی باغ بھی واقع تھا، اس ست میں حضرت عبدالرحمٰن بنءوف ڈٹاٹٹُوُ کامہمان خانہ تھا، حضرت ام حبیبہ ڈلاٹٹُوکُ کا آبائی مکان اور حضرت عبداللہ بن خانہ تھا، حضرت ام حبیبہ ڈلاٹٹُوکُا کا آبائی مکان اور حضرت عبداللہ بن

مسعود ريانندُ كا'' دارالقراء'' بهي واقع تها\_

میں آ گیا،اس کے بعد جب کمال الدین ابوالفضل محدین قاسم کا زمانہ

آیا توانہوں نے اس جگد برزیارت کے لیے آنے والی مستورات کے

واسطه ایک مسافر خانه تغییر کروا دیا۔ بالآ خرحکومت سعود پیرکی پہلی توسیع

کے دوران پیچگہ شرقی راہتے میں شامل ہوگئی۔ مگر مقدر میں اس جگہ کا

تجدہ گاہ بننا لکھا تھا اس لیے دوسری توسیع کے دوران یہ جگہ مجد

بن خالد کے بعد مید هنزت عباس من النظام کی ساجزادی اساء بنت حسین کی ملکیت بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله کا ملایت میل ملکیت الاصابه 62/2 اسد الله به 259/11 اسد الله به 259/11 اسد الله به 259/11 اسد الله به 259/11 المدینة الله بنا المدینة الله بنا الله ب



# 12 حضرت عبدالرحمٰن بنعوف طالتُنوء کے مکانات

انقال فرمایا۔تر کہ میں ہزاروں مویشیوں کےعلاوہ اتناسونا چھوڑا کہ دیگر وارثوں کےعلاوہ چار ہیو یوں میں سےصرف ایک بیوی کا حصہ استی ہزاردینارتھا۔ 1

روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجد نبوی منافیقی کے آس پاس حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والنفیل کے گئی مکانات تھان بیس سے ایک مکانات تھان بیس سے ایک مکان مسجد نبوی منافیلی کے نویں دروازے کے سامنے تھا، جس کا شال بیس مشرقی جانب سے پہلا دروازہ تھا۔ یہ مکان دار الصیفان '' یعنی مہمان خانہ کے نام سے مشہورتھا، اس مکان بیس حضرت عبدالرحمٰن والنفیل، آقا مدنی منافیلی کے مہمانوں کو شہرایا کرتے تھے، ان کو '' دار کبری'' بڑا گھر بھی کہتے تھے۔ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ مہاجرین وی انتقام میں سب سے پہلے آپ بھی شرف حاصل ہے کہ مہاجرین وی انتقام میں سب سے پہلے آپ وی انتقام نے انتقام علی مکان تھیر کیا۔ جو'' دار کبری'' کے نام مشہور ہوگیا تھا۔ \*\*

المعارف ص 235

# 🔞 حضرت ابوطلحها نصاری طالتیمهٔ کا تعارف

حضرت ابوطلحہ و النفوا بڑے زور آواز تھے پیارے نبی منگاللی اللہ خات کے بارے میں ارشاد فرمایا:
فیکر میں ابوطلحہ و النفوا کی آواز ایک جماعت کی آواز سے بڑھ کر
سے نے جیبر کے روز میشرف ملا کہ بیارے نبی منگاللی نے آپ و النفوا کو اپنے کے اوالے چھپے اونٹنی پر بٹھایا۔ 34 ہجری میں ستر برس کی عمر پاکر مدینہ منورہ میں جان جان آفریں کے سپردکی ۔ حضرت عثان غنی و النفوا کے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

#### حضرت ابوطلحه ضائفةً كالكهر مبارك

م 1400 سال قبل موجودہ متجد نبوی کے دروازے کے قریب ہی حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹٹٹ کا گھر تھا اس جگد پیارے نبی سَائٹٹٹٹ اکثر تشریف لاتے اور حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹٹٹ کے گھر کے قریب ہی بئر حاء نامی کنویں کا پانی چیتے تھے۔ سیرت کی کتب میں آ قاسٹاٹٹٹٹ کے اس مبارک گھر میں آ نے کے بشاروا قعات ملتے ہیں۔

ایک موقع پر پیارے نبی سُگانٹیا خضرت ابوطلحہ زالٹنڈ کے گھر تشریف لے گئے ، سخت گرمی تھی ، مدنی آ قا سُلانٹیا خضرت ابوطلحہ رائٹیڈ کے بستر پر سوئے ہوئے تھے جب پسینہ سے شرابور آپ سُلانڈ کے

بستر سے اٹھے تو حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹیڈ کی بیوی حضرت ام سلمہ ڈاٹٹیٹائے پیارے نبی مُنْاٹِیٹِٹا کے پسینہ مبارک کو ایک شیشی میں جمع کرلیا جس کی خوشبوتمام خوشبو سے اعلیٰتھی۔

ایک موقع پر حضرت ابوطلحہ وٹاٹنٹو نے رحمت کا مُنات مُنالٹیٹی کی اپنے گھر دعوت کی تو آپ مُنالٹیٹی اپنے ساتھ چند صحابہ وٹائٹیٹی کو بھی دعوت میں لے گئے مگر پیارے نبی مُنالٹیٹی کی برکت سے دوآ دمیوں کا کھانا بہت سول کے لئے کافی ہوگیا۔

ایک موقع پر بیارے نبی متالیقی حضرت ام سلمہ بھا اللہ عضرت ام سلمہ بھا اللہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت ام سلمہ جا اللہ کے درصل اللہ کے درصل اللہ کے درصل اللہ کے برکت کی دعا فرمائیں تو آپ متالیقی نے ای گھر میں حضرت انس جا اللہ کا کہ برکت کی دعا کی ۔اس دعا کے بعد حضرت انس جا اللہ کہ کہ اس میں دعا کی ۔اس دعا کے بعد حضرت انس جا اللہ کہ ہوگئے جو بھی کام کرتے اس میں برکت ہوئی کہ ان کے برکت ہوئی کہ ان کے بوتے ہوئی کہ ان کی اولا دمیں بھی اتنی برکت ہوئی کہ ان کے ہوئے ہوئی کہ ان کے بوتے ہوئی کہ ان کے بوتے ہوئی کہ ان کی اولا دمیں بھی اتنی برکت ہوئی کہ ان کے بوتے ہوئی کہ ان کے ہوگئیں۔ €

😗 حواله سير الصحابيات 💈 وفاء الوفاء 726/2

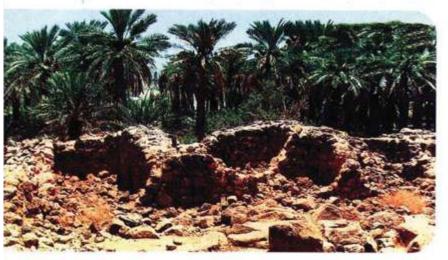

### باغ بيرحاء

مبحد نبوی کے شال میں چند قدم کی دوری پر جہال مبحد کا پختہ فرش ختم ہوتا تھا، حضرت ابوطلحہ انصاری والفوا کامشہور باغ بیرجاء واقع تھا۔ ابتداء میں یہ باغ اتنالمباچوڑا تھا کہ حضرت ام حبیبہ والفہا کے شالی مکان کا شالی نصف حصہ ای باغ میں شامل تھا، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف والفول کا شالی نصف حصہ ای باغ میں شامل تھا، حضرت عبد الرحمٰن بن تھا، ججرت کے بعد ان حضرات کو پیارے نبی منگا اللّٰی ہے اس باغ کا حصہ بھی کچھ جگہ عطا فر مائی تھی۔ اس باغ میں ایک کنوال تھا۔ جنو بی حصہ میں کچھ جگہ عطا فر مائی تھی۔ اس باغ میں ایک کنوال تھا۔ پیارے نبی منگا اللّٰہ ہے اس کا پانی نوش فر مایا، ماضی قریب تک یہ کنوال موجود تھا۔ دوسری سعودی توسیع کے بعد وہ مجد کے اندر آ گیا، اب موجود تھا۔ دوسری سعودی توسیع کے بعد وہ مجد کے اندر آ گیا، اب بات کی جگہ سعودی باوشاہ شاہ فہد کے نام سے دروازہ نمبر 21 کے اندر ویری جانب واقع ہے۔

#### اطاعت وسخاوت كاعجيب واقعه

سے حقیقت ہے کہ صحابہ کرام بڑگائیٹم کی مقدس جماعت بھی جیرے آقا، خاتم الانبیاء سکاٹیٹیٹم کا زندہ مجز ہتی ،اپنے آقا کے ایک اشارے پر مر مٹنے والی اور اپنا سب پچھ قربان کردیئے کو اپنی سعادت اور اپنی زندگی کا واحد مقصد بچھنے والی کوئی جماعت صحابہ کرام ٹھائیٹئم جیسے نہتی اور نہ ہی اُن کے بعد کسی نے دیکھی ہے۔ جب بھی باری تعالی کی جانب ہے کوئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ کرام ٹھائیٹئم اے لیک کر لیتے ،اس کے الفاظ یاد کرتے ،اس کے معانی میں غور کرتے ،اس کے الفاظ یاد کرتے ،اس کے معانی میں غور کرکے اس کو او پر پورا پورا پورا کورا کمل کرتے اور اس میں دو جہال کی سرخروئی کا ذریعہ اور وسیلہ بچھتے۔



حضرت ابوطلحہ انصاری ڈٹاٹٹڈائ جاں نثار جماعت کے ایک مثالی فردیتھے،اس باغ بیرحاء کا قصہ ہے کہ جب قرآن حکیم کی بیہ آیت نازل ہوئی

#### لَنُ تَتَالُوا الْبِرْحَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُعِبُّونَ أَن

تو حضرت ابوطلحہ انصاری خلافیڈ نے اس باغ کواللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔

بخاری شریف کی روایت میں بیوا قعد تفصیل کے ساتھ موجود ہے جو پچھاس طرح ہے ہے:

حضرت انس بن ما لک بران فراتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ محبور کے درخت حضرت ابوطلحہ انساری بران فرائے کے درخت حضرت ابوطلحہ انساری بران فرائے کے درخت حضرت ابوطلحہ انساری بران فرائے کے دیادہ محبوب تھا اور مجد نبوی کے قریب، بالکل اس کے سامنے واقع تھا۔ پیارے نبی مُنا فیر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ اس کا پانی بڑا شیریں اور خوشبود دار تھا، جب پانی نوش فرماتے۔ اس کا پانی بڑا شیریں اور خوشبود دار تھا، جب آیت کریمہ: گئ تھٹا البور کھٹی سنی کھٹی کے میں تشریف کے اس کا مل درجہ تک نبیس پہنچ کتے جب تک اپنے مجبوب مالوں میں سے کامل درجہ تک نبیس پہنچ کتے جب تک اپنے مجبوب مالوں میں سے خرج نہ کری از کری اور کہا: اے اللہ کے رسول (مُنا شِرُیْم) اِلم محبوب نبی سے براغ سب سے زیادہ مجبوب ہے، میں اے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا براغ سب سے زیادہ مجبوب ہے، میں اے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اس امید پر کہ اس کا اجر و ثو اب مجمعے آخرت میں ملے گا، آب جہاں مناسب مجمعیں خرج کریں۔

حضورا قدس مَثَّلَ الْمُعَلِمُ نے بین کر بہت زیادہ مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا:

#### بَخُ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِعٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِعٌ

شاباش، بہت عدہ مال ہے، بہت عدہ مال ہے۔ اس کے بعد سرکار مدینہ مثالی نے فرمایا: جوتم نے کہا میں نے س لیا، میں یہ مناسب جھتا ہوں کہ تم اس باغ کواہنے ہی قرابت داروں میں تقسیم کردو۔ چنانچہ ابوطلحہ رفیانی نے پیارے نبی کریم مثالی نیا کہ مدایت کے مطابق یہ باغ اینے عزیزوں میں تقسیم کردیا۔

4554/65 صحيح البخاري كتاب التفسير

# 14 حضرت عبدالله بن مسعود رضائفهٔ کا مکان

تشخصی ان اوگوں پر جوایمان لائے اور نیک اعمال کے، کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں جس کوانہوں نے کھایا پیا، جبکہ وہ اپنے اللہ سے ڈرے، ایمان لائے اور نیک اعمال کے، پھر ڈرے اور ایمان لائے، پھرڈرے اور نیکی کی اور اللہ تعالی ان نیکوکاروں ہے

محبت رکھتے ہیں۔''

تو جان دوعالم سُکَاتُنْۃُ کِم نے ارشادفر مایا :تم بھی انہی میں سے ہو۔

پسة قد كے مالك تھے، اس ليے حضرت عمر جيائفنا آپ كے بارے ميں كہتے تھے:

كَنِيْفُ مَلِي عِلْمًا تَوْجَدُ أيك جِهونا سابرتن ب، مُرعلم إلى ب-"

ہے، رم سے بہ ب ہے۔

مزض صحابہ بھائیڈ میں آپ واٹھڈ بشار فضائل و
مناقب کے حامل تھے، چی بخاری صحیح مسلم میں آپ

مناقب کے حامل تھے، چی بخاری صحیح مسلم میں آپ

مناورہ میں جان جان آفریں کے ہردی، جنت ابقیع
میں فن کیے گئے، ساٹھ برس سے زائد عمریائی۔
میں فن کیے گئے، ساٹھ برس سے زائد عمریائی۔
مین مسعود واٹھڈ اوران کے بھائی عتبہ
مین مسعود واٹھڈ جب مدینہ ہجرت کرکے آئے تو
دونوں کو حضور نبی کریم ملکھ نی اس پر دونوں بھائیوں
قریب شال میں جگہ عطاکی۔ اس پر دونوں بھائیوں
نے اپنا اپنا سر چھیانے کے لیے مکان تعمیر کیا۔
صحابہ کرام فنی گئی کو قرآن پڑھاتے تھے، اس لیے
صحابہ کرام فنی گئی کو قرآن پڑھاتے تھے، اس لیے
ان کامکان ''داد القراء ''کے نام سے مشہور تھا۔
ان کامکان '' داد القراء ''کے نام سے مشہور تھا۔
ان کامکان '' داد القراء ''کے نام سے مشہور تھا۔
ان کامکان '' داد القراء ''کے نام سے مشہور تھا۔

- 1 سورة المائدة آيت 93
  - 2 اسد الغابه 280/3

مشہور تھے، بنوز ہرہ کے حلیف قبیلہ 'نہ یل' سے تعلق رکھتے تھے، جلیل القدر صحابی، زبردست عالم اور حافظ قرآن توایے کہ خود حضور نبی کریم مُنَّالِیْکُمُ ان سے قرائت سنتے تھے اور صحابہ فِنَالَیْکُمُ کو بھی ترغیب دیتے کہ انبی جیسا پڑھیں اور خادم ایسے کہ حضور نبی کریم مُنَّالِیْکُمُ کی خلوتوں میں بھی اجازت کے محتاج نہ تھے۔ مسواک کریم مُنَّالِیْکُمُ کی خلوتوں میں بھی اجازت کے محتاج نہ تھے۔ مسواک لانا، تہجد میں بیدار کرنا، جو تیاں پہنانا، خسل کے لیے پردہ کرنا، آگے آگے راستہ کی رہنمائی کرنا، بیسب انبی کے سپرد تھا۔ جب قرآن مجید کی بہر د تھا۔ جب

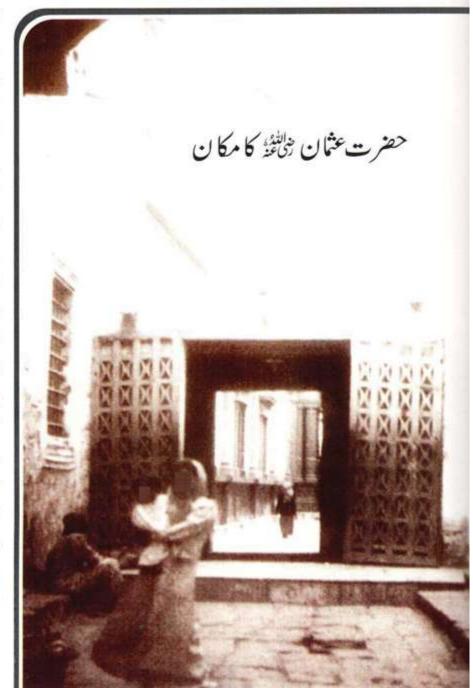

(16) حضرت سعد بن ابي وقاص خالتمةُ كا مكان حضرت سعد چانٹی الک بن زہیب بن عبدمناف کے فرزند تتھے، والد کی کنیت ابووقاص تھی ، اس لیے'' سعد بن ابی وقاص ڈائٹڈ'' ہے مشہور ہوئے ،اصحاب صفہ عشر ہ مبشرہ اور اول اسلام لانے والوں

میں شامل تھے۔حضرت عمر رہالفڈانے اینے بعد خلافت کے مسئلے کوخوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے جن چھ اکابر صحابہ رفالد اللہ کومشورہ كرنے كے ليے نامز دفر مايا تھا، ان ميں ايك بيجى تھے۔ قادسيدانبي کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اسلام کے غازی اور بڑے مستجاب الدعوات انسان تھے۔ اسلام کی خاطرسب سے پہلے تیر چلانے کا شرف

آپ جائفنا ہی نے حاصل کیا۔عبد فاروقی جائفنا اور عبد عثانی جائفنا دونوں میں کوفہ کے گورنرر ہے۔حضرت عثمان جی تفید ہی کے زمانے میں کوفہ سے مدینہ واپس آئے۔ 50 جمری کے بعد وفات یا کی اور بقیع میں ذن ہوئے۔2

معجد نبوی سے جنوب مشرقی سمت پر ابراہیم بن ہشام کے مکان کے بالکل سامنے تھا۔ چے میں ایک گلی کا فاصلہ تھا۔ غالبًا بعد میں حسن بن زید کے مکان میں شامل ہوگیا۔

ای طرح آپ ڈاٹٹوُڈا یک اور مکان وادی عقیق میں بھی تھا جہاں حصرت امیرمعاویه دلانندُ کے زمانۂ خلافت میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ 🌯

حضرت ابوہریرہ خانٹیو سے مروی ہے کہ ان کا گھر معجد نبوی (شریف اورمبحدمصلّی مسجد الغمامه) کے درمیان ہوا کرتا تھااور جب رسول الله مَنْ عَلَيْهُمْ عيدين كي نماز كے ليے تشريف لے جاتے تو اى گزرگاہ ہے جاتے ، جہاں ہے گزرتے وفت ان کا مکان رسول اللہ مَنَافِيْتُمْ كَ بِاسْمِينِ بِاتْحِدِيرِ بِيرْتا ـ سرور كائنات مَنَافِيْتُمْ كا اسوه حسنه اور معمول بيتفاكه جب معجد العيدتشريف لے جاتے تو جاتے وقت ايك گزرگاہ سےتشریف لے جاتے اور جب واپس لوٹے تو دوسراراستہ افتيار فرمات - www.besturdubooks.net

ایک حدیث مبارکہ میں راویت ہے کدایک مرتبہ نمازعید کے ليے جب سرور كائنات مَثَالَيْنِ كَلِي تورات مِين حضرت ابو ہريرہ وَالنَّهُ اور حضرت سعد بن ابی وقاص جائفنا کے گھروں کوشرف زیارت اور سعادت بخشا۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ دونوں کے گھر دومختلف گزرگاہوں پر واقع تھے اور دونوں مبحد نبوی شریف اورمبحد مصلّی کے درمیان ہوا کرتے تھے تا ہم بعد میں جب حضرت ابو ہر ریرہ رہائڈ حضرت معاوید جلافلا کے دور میں گورنر مدینہ ہوئے تو انہوں نے اینے لیے ایک محل وادی ملیمین میں بنالیا تھا جو کہ وادی عقیق کی ایک شاخ ہے اور شہر حبیب کبیریا مَلَا لِیُمُ کے جنوب میں واقع ہے جہاں آج بھی ان کے محل کے کھنڈرات موجود ہیں 🖜

1 ابن شبه، ج 1 ص 36-37 💈 طبقات ابن سعد 139/3-148 💈 صحابه 🕉 کے مکانات، ص 66 👂 ابن شبه ج 1 ص 36،36



بيه وبي خالد بن وليد جالفُوُهُ مِي جن كوسر وركا ئنات مَثَالَيْنِكُم كي بارگاہ اقدی ہے سیف اللہ (اللہ کی تلوار) اور سیف الرسول مَثَاثِيْرُ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ (رسول الله مَنَاقِينَا كَي تكوار) كا خطاب ملا\_ آپ بناتنو في عَنامَهُ في بيار جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ زلانڈ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر، تلوار یا نیزے کے زخموں کے نشان تھے۔ آپ رہا تھا ہر جنگ میں شہادت کی خواہش لے کر شریک ہوتے لیکن آپ جالفا کو شہادت نصیب نہ ہوئی اور آپ جائٹھ کواس بات کی مرتے دم تک حسرت رہی کیکن جے حضور نبی کریم مَنْ اللَّهُ فِمْ نِے سیف اللّٰداورسیف الرسول سُکَاتِیْتُمْ کے لقب ہے نوازا ہو، اسے میدان جنگ میں کون شهيد كرسكتا تھا۔ 🎙

حفرت خالد بن وليد بناتنهُ كابيرگھر دراصل حضرت حارثه بن نعمان ڈلٹٹؤ کی آبائی جائیداد میں سے تھا اور انہوں نے اسے رسول الله مَثَاثِثَةُ عَلَى خدمت ميں بطور بہدپيش كرديا تھا۔ جب حضرت خالد بن وليد خلفيُّهُ حلقه بكوش اسلام ہوئے تو سر كار دوعالم مَنْ تَلْيَمْ نِهِ اس كا کچھ حصہ ان کوعطا کر دیا۔ بدچگہ سجد نبوی شریف کے گر د دیگر صحابہ کرام 

حضرت خالد بن وليد رجالنُعُهُ كا مكان حضرت ابوبكرصد بق رجالنُهُهُ کے مکان کی ایک جانب واقع تھا اور بہت جھوٹا اور ننگ سا مکان تفا۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید بٹائٹڈ نے پیارے نمی منگائیگم سے مکان کی تنگی اور چھوٹے بن کا شکوہ کیا تو آپ مَالَّ الْمُنْمِ نے حضرت خالد بن وليد رهالنفوّ ي فرمايا:

إِرْفَعِ الْبِنَاءَ فِي السَّمَاءِ وَسُئُلِ اللَّهَ السُّعَةَ

تَتَحَدَّ 'اس كوآ سان كي طرف او نيجاا هُاوَ ( يعني اس كوكثير المنز له بناؤ ) اوراللّٰد تبارک و تعالیٰ ہےاس کی وسعت کی دعا کرؤ'۔ 🤏

اگر چەحضرت خالدېن وليد جاڭنځوادمثق منتقل ہو گئے تتھ مگر پيگھر ان بی کے لواحقین کے قبضہ میں رہا، تاہم طویل مدت کے بعد اس مكان ميں ايك رباط بنادي گئي جھےر باط السبيل كہاجا تا تھا۔ بعض لوگ اے رباط خالد بن ولید جائفہ بھی کہتے تھے۔ اس کے اویر بہت

خوبصورت گنبد بنا ہوا تھا۔ جنگ عظیم اول میں فخری یا شانے اس رباط اورگنید کومسمار کروا دیا تھا۔ 👁

اس گھر کے عقب میں دارعمرو بن العاص بناتیج ابوا کرتا تھا جو کہ فانح مصراور بطل اجنادين حضرت عمروبن العاص رخائفةً كي ملكيت موا

آنے والے دور میں بیا گھرختم ہوكرحرم نبوى شريف كى مشرقى شارع میں آ گیا تھا جو باب النساء کی جانب ہے۔ بعد میں شاہ سعود میں کے زمانے میں یا کتانی گورز جزل کے لیے جو گھر بنوایا گيا تھااس كاعقبى حصە دارخالدېن وليد بنانځووالى جگه پرتھا۔اب پير تمام کا تمام علاقه مسجد نبوی شریف کی مشرقی توسیع میں آچکا ہے۔

2 جستجو لے مدینہ

🚁 يوسف عبدالرزاق، ص 202

الاحبيب تَاثِيلُ ، ص433

3 ديارحبيب تائيل ، ص433 🕫 جستجوئر مدينه، ص 789

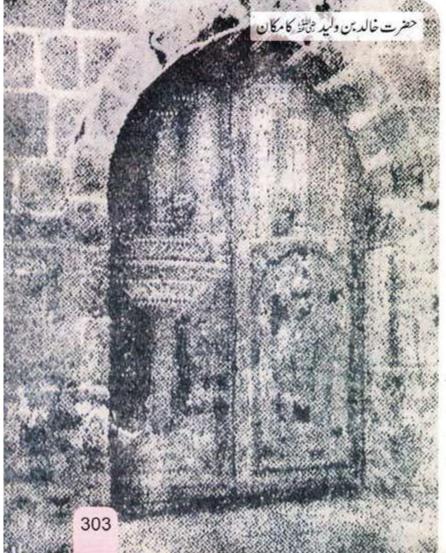

80,00

کے نام سے مشہورتھی کیونگہ مدینہ ہے باہرائیک کشادہ میدان قتا جو'' مناصی'' کہلا تا قباءاس میدان ليے ای میدان میں کئی تھی، خود از واج مطهرات خیافیاتا ای میدان میں جایا کرتی تھیں۔ حضرت جب تک گھروں میں بہت الحلام نہیں ہے تھے۔ مدیند کی مورتیں رات کو تضائے حاجت کے مجدنوي كامثرتي جانب ماقوي دروازے كے ماىنے گائى گائى، يىگى 'زقاق المناصی' ىقى - اي كى بىل حفر بەسى بن ملىم ئىكىرى ئىيلىنە كانجى مكان تقاء بىدىنى دې اس ئىسە آبادى بىل اخافه بواتوبيق س بن على عمرى يجليلة كم مكان كما كم بذكر دى كن -ماض قريب تك يبطى موجودتنى يكر كلومت سعوديدكي دومرى توسق كيعد مجدنبوي شريف ميں شامل العاص جِلْكُونَا كا مكان تقاادر بالكي طرف" ابيات الصوافي" (وقف كي زيث پر بئے ہوئے مكانات) ال تاريخ كاكانام 'زقاق المساصع "تقاءاي كل كرثرونايش داكيل طرف حفرية محروبين مناس بيد بنوره كوش تي مرجد پراور جنت البق عثال جانب واقع تقله ٩

يى ما نەك كې يىڭ استىمال يىرتى تىنى بات كے اس كانام" رقاق المناصيّ، پۇكىيا

32 وفاء الوفار2/693/2، 1313/4 . 730 .693/2 التعريف ص 32 🥫 صحيح مسلم، كتاب السلام، باب اباحة الخروج للنساء لقضاء الحاجة

ايك كشاده ميدان تقاله が感 あび: از واج مطهرات نئائة كانب قضائه جاجت كے ليائعتي تعيس تو" مناصح" ميں جاتی تھيں جو

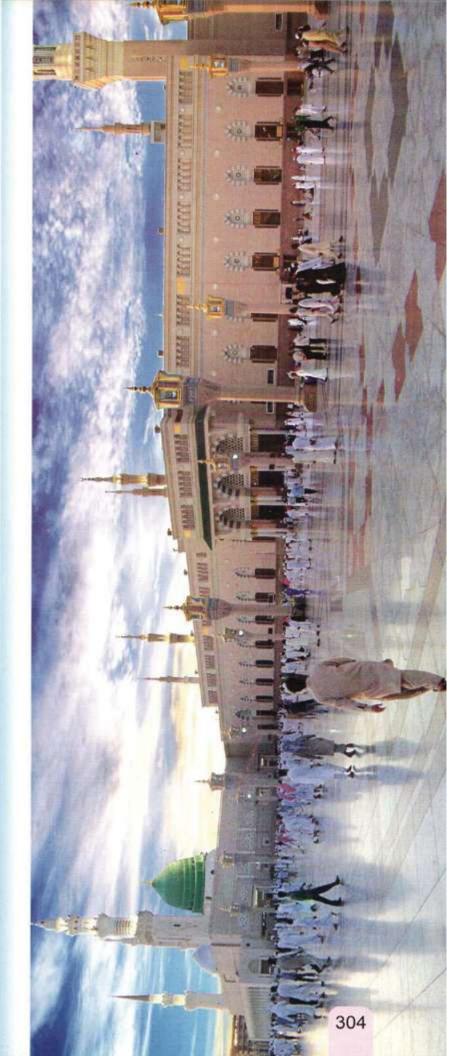





## 18) حضرت عباس خالتفيُّهٔ كا تعارف اورآپ كامكان

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضائفة پیارے می منافیظم کے چیا ہیں، جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ باول نخواستہ شریک ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور فدیددے کر آزاد ہوئے۔ اس گرفتاری کے دوران آپ کو قیص کی ضرورت محسوس ہوئی تو کسی کی قبیص انہیں پوری نہ آتی تھی تو عبداللہ بن ابی بن سلول (منافق) نے انہیں اپنی قیص پہنا دی۔اس احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے پیارے نبی مَثَاثِیْئِ نے عبداللہ بن أبی کے مرنے کے بعدا پی قمیص اس کے کفن کے لیے دے دی۔ بعد میں ایمان قبول کیا اور جرت كرك مدين طيبرآ گئے، پيارے ني كريم مُلْ يَنْ إِن ني كے قدیم جگری دوست نوفل بن حارث دلاننځا کوان کا بھائی بنادیا۔

''عسماره'''یعنی خانه کعبه کی دیکیه بھال اور''مسقایه'''یعنی حاجيول كےخورد ونوش كا انظام آپ كے حوالے تھا۔

مَنَّالِثَيْنَا كَي تُوسيع كِي تُو دوران تُوسيع حضرت عباس رَثِلْتُمَدُّ كَا مِكَان مَسجِد نبوی کی نئی تغییر کی زومیں آنے لگا تو حضرت عمر فاروق رٹائٹڈ وحضرت عباس جائفتا کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوگئی۔ تو حضرت عمر جائفتا نے حضرت عباس والنفيُّ سے خوش اخلاقی سے اس مكان كو كرانے كى ترغیب دی اور پھی فضائل بیان کیے۔

حضرت عباس وللفَيْز نے كہا: جب آب نے الى بات كهدوى تو اب میں بھی اپنا مکان توسیع مسجد کے لیے بلامعاوضہ پیش کرتا ہوں، کیکن اگر آپ حکماً لینا جا ہیں گے تو نہیں دوں گا، اس کے بعد حضرت عمر خالفیٰ نے مدینہ میں دوسری جگہ پر بیت المال کے خرج ے حضرت عباس ڈاٹنڈا کے لیے ایک اور مکان بنوا دیا۔ 🎙

سبق آموز باتیں

اس قصد میں جارے لیے بہت ی سبق آ موز باتیں موجود



- 🚺 معاملات میں عفوو درگز رہے کام لینا جا ہے۔
- جب دونظریوں میں اختلاف ہوتوعمل اس نظریہ پر ہونا چاہیے جوفطری اصول کے مطابق ہو۔ حضرت ابی بن کعب بنالٹھاؤک فیصلہ کا یمی منشا تھا کہ مالک کو اپنی ملکیت پر مکمل حق تصرف حاصل ہو۔ زورز بردی سے اس کاحق چھینانہیں جاسکتا۔
  - 🛐 مفادعامہ کے کامول سے دلچین رکھنی جا ہیے۔
- فیصل ایسے شخص کو بنایا جائے جو شریعت سے فیصلہ
   ۔۔۔
- قاضی کو دونوں فریقوں کے ساتھ برابر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ چاہیے۔کسی کی جانب داری نہیں برتنی چاہیے۔

فیصلہ دینے سے پہلے دونوں فریقوں کی باتوں کو اچھی طرح سن لینا چاہیے۔ کسی ایک کی بات پر دوسرے فریق سے بدظن ہوکر فیصلۂ ہیں کرنا چاہیے۔

70 فیصلہ میں بیدد مکھنا چاہیے کہ کس کی بات میں قوت ہے پنہیں دیکھنا جاہے کہ کس کے باز ومیں قوت ہے۔

8 جب کوئی محض حدیث سنائے تو محقیق کرلینا جاہے کہ آیا بدرسول اللہ منگا لیکھ کے شاہت بھی ہے یانہیں اور جب ثبوت یقینی ہوجائے تو پھراس پرسر شلیم خم کر دینا جاہے۔

9 اخلاق واقدار ہے متعلق اسلام اور اگلی شریعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثلاً کسی کاحق چھیننا، چوری، جھوٹ، لوٹ مار، زنا، بیامور پہلے بھی قابلِ نفرے تھی اوراب بھی۔

100 شرعی طور پر جوشخص کسی چیز کا ما لک ہوتو اے اس چیز میں تصرف کا پورا پوراا ختیار ہے۔

الک کوراضی کرنے کی کوشش کرنا جاہیے۔ غور کرنے والےغور کریں تو مزید عبرت ونصیحت کی باتیں اس قصہ سے اخذ کی جاسکتی ہیں ۔



## (19) حضرت حسن بن زید بن حسن میشانند کا تعارف اوران کا مکان

منیف کے سرداروں نے اسی جگہ از سرنو مکان تغییر کیا۔ اس مکان کامحل وقوع کچھ ایسا تھا کہ چاروں طرف گلیاں ہی گلیاں تھی۔مشرقی جانب حضرت ابوایوب انصاری دیائٹیڈ کا مکان تھا۔ یسیدنا حضرت علی والفواک پڑپوتے تھے۔83 جمری میں پیدا ہوئے ۔مشہور شرفاء میں شار ہوتے تھے، اپنے زمانے میں بنوہاشم کے سردار بھی تھے۔آپ کو خلیفہ منصور عباسی نے مدینہ کا امیر مقرر کیا تھا لیکن

يانج سال بعدجب منصور کو اینے خلاف ان ہے کچھ انديشه لاحق ہوا تو معزول کر کےانہیں بغداد مين قيد كرديا ليكن جب مهدى عیای نے حکومت کی ہاگ ڈ ورسنھالی تو نەصرف ان كوقيد خانہ سے باہر نکالا بلكه حضرو سفرمين ان کو اینا رفیق خاص بناليا\_ايك دفعه مہدی کے ساتھ ج کے ارادہ سے چلے۔ بغداد سے



پانچ میل کے فاصلہ پر مقام حاجر پہنچ کرراستہ تبدیل کرلیا، بجائے مکہ کے رب مکہ کارخ کرلیااور سفرآ خرت پرروانہ ہوگئے۔

حضرت حسن بن زید میشاند کا گھر اصل میں پہلے قبیلہ بنوغنم کا فورع نامی قلعہ تھا۔اسے خرید کرمنہدم کرایا گیااور پھراس جگہ پرایک اور گھر تقمیر کروایا گیا جے دارحسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب کہاجا تا ہے۔

آپ کا مکان مدینہ میں مجد کے جنوب اور حارثہ بن نعمان رہی تھا کے مکان سے مغربی سمت میں واقع تھا۔ نویں صدی ہجری میں آل

مغربی طرف بنوصالح کامکان تھا۔شالی جانب ابراہیم بن ہشام جمیلیہ کااور جنوبی جانب بھی ایک مکان تھا،مگر کسی کا مکان حسن بن زید کے مکان ہے متصل نہ تھا بلکہ ہرطرف گلی حائل تھی۔

شخ الاسلام شخ عارف حكمت مجت على دور حكومت كى ايك المحتفظ الاسلام شخ عارف حكمت مجتالة عجمانى دور حكومت كى ايك المم شخصيت تقداس دارحسن كى جگدانهوں نے 1283 هر بمطابق 1853 ميں ايك كتب خانہ تعمير كروايا جود مكتبه عارف حكمت ' ك نام سے مشہور ہوا۔ بيا كتب خانہ اسئے حسن و جمال اور مضبوط گنبدكى وجه سے ممتاز اور نماياں تھا۔ 2

😙 صحابه التَّالُمُ كم مكان، ص 65 🌘 و صحابه التَّالُمُ كم مكان، ص 65











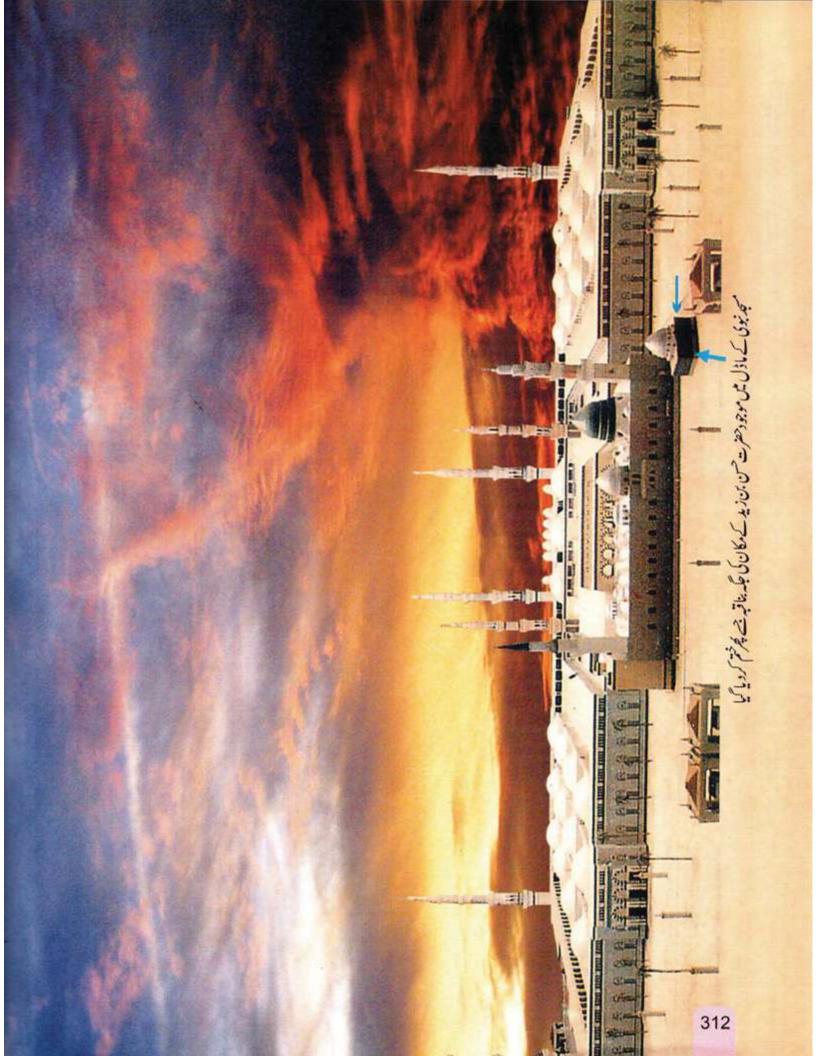

# 20 مروان بن حکم کا تاریخی گھر

یہ گھر مہدنوی شریف کی جانب قبلہ کی ویوار سے متصل جنوب مغربی کونے میں واقع تھا جب حضرت عمر فاروق والنائی نے مبحد نبوی شریف کی توسیع کی توان کو مجد کو جنوبی جانب بڑھانے کے لیے بی باشم کے چند مکانات یا ان کے بچھ حصے خرید نے پڑے تھے۔اُس وقت یہ مکان حضرت عباس بن عبدالمطلب والنائی کا تھا۔اس مکان کا بچھ حصہ مبحد شریف میں آگیا اور باقی ما ندہ حصہ پر آل عباس فابض رہے گر بعد میں جب مروان بن حکم گورز مدین طیبہ بنا تواس نے وہ حصہ ان سے خرید لیا اور یوں یہ مروان بن حکم کا گھر کہلانے نے وہ حصہ ان سے خرید لیا اور یوں یہ مروان بن حکم کا گھر کہلانے کے بعد بھی اس گھر میں بنوا میہ کے امراء اور گورز رہتے رہے اور کے بعد بھی اس گھر میں بنوا میہ کے امراء اور گورز رہتے رہے اور یوں یہ گھرایک حاص کے بعد بھی اس گھر میں بنوا میہ کے امراء اور گورز رہتے رہے اور یوں یہ گھرایک طیبہ آتے تو بھی اس مکان میں گھر تے تھے۔اس طیبہ آتے تو بھی اس مکان میں گھر بے تھے۔

مروان بن حکم حضرت معاویہ بن ابی سفیان و اللّفہُ اکے دور میں گورز مدینہ تھا۔ اس زمانے میں اس مقام کو باب السلام کہا جاتا تھا۔ اس باب مروان بھی کہتے تھے۔ مروان بن حکم نے اس جگہ پر''عین الزرقاء'' نامی چشمہ جاری کروایا، اس کے ساتھ ساتھ حضرت معاویہ و اللّفہ کے حکم ہے مجد نبوی شریف کے گرد پھر کے خضرت معاویہ وی بنوائے۔

عباسی دور حکومت کے شروع میں حضرت امام مالک می اللہ بھی اس مکان میں رہے اور اس مکان میں وہ تا حیات درس حدیث وفقہ دیتے رہے۔ سلطان قلا دون نے یہاں ایک دینی مدرسہ قائم کیا تھاجو کہ مدرسہ بشیر یہ کہلاتا تھا۔ یہاں سے فارغ التحصیل عالم اسلام کے بہت بڑے مشاہیر علاء ہوا کرتے تھے۔ یہ گھر بھی سعودی توسیع کے دوران ختم ہوکرشارع عام میں آچکا ہے۔ ا

### 21 حضرت مقداد خالفيُّهُ كا تعارف اوران كامكان

حضرت مقداد رہی تھا ہے مقداد بن محد سُکی اُلیا کے نام ہے مشہور ہو گئے تھے۔ مگر ہاری تعالی کو جاہلیت کی میدرسم پسند نہ آئی۔ قر آن حکیم میں صاف اعلان کردیا:

أدُعُو هُمْ لِأَبْآلِهِمْ

تُنْتَحَدُّ أُوگوں كُوان كے باپوں كى طرف منسوب كيا كرو۔'' اى دن سے سابقہ نسبت' مقداد بن عمرو' رائح ہوگئی۔ اول اول جن سات صحابہ كرام رُحَالَتُهُمُ نے اسلام قبول كيا تھا ان ميں حضرت مقداد رُحالِثُون ہمى شامل تھے۔ حبشہ اور مدينہ كى ہجرت كا شرف حاصل كيا۔ رسالت مآب مَنَّالِيَّةُمُ نے اپنے چچا زبير بن عبدالمطلب كى صاحبزادى' ضباعہ' ہے آپ كا نكاح فرمايا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رُحالِثُونُ ماتے ہيں:

میں نے حضرت مقداد رفیانیڈ کوایک ایسی بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری تمنا ہے کہ مجھے وہ بات کرنے کی سعادت نصیب ہوتی تو وہ میرے لیے پوری کا نئات سے زیادہ محبوب تھی۔انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پرسر کاردوجہاں مُناکیڈ کے کہا تھا:ا سے اللہ کے رسول! بخدا ہم وہ بات نہ کہیں گے جوموی (مالیٹیڈ) کے ساتھیوں نے ان سے کہی تھی:

إِذُهَبُ آنُتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُوْنَ

تر الشخصیة '' آپ اور آپ کے پروردگار جائیں لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں''۔

بلکہ ہم تو آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں، آپ کے دائیں اور بائیں سے لڑیں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رخافینیٔ فرماتے ہیں: حضرت مقداد جافینی کی اس ایمانی ہمت وجراًت کود کی کر حضور پاک منگافینی کا چبرہ تھل اٹھا تھا۔

واقعی حضرت مقداد بن عمر و دخالفیٔ اصحاب فضل وشرف اور چوٹی کے صحابہ کرام مؤکالٹیڈ میں سے تھے۔ مقام '' جرف' میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر ستر برس کی تھی، جنازہ مدینہ لایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رفالٹیڈ نے نماز جنازہ پڑھائی اور یہیں جنت البقیع میں سیر دخاک کیے گئے ۔ \*\*

آپ دلائٹو کا مکان'' دارر ہاج''اور'' زقاق عاصم''کے درمیان بزید بن عبدالملک کے مکان کے جنوب شرقی گوشے میں واقع تھااور بعد میں زید کے گھر میں شامل ہوگیا۔

3 حواله وفاء الوفاء 722/2

حواله الاصابه 434/4

جستجوئے مدینه، ص 790

# 2 حضرت مسور بن مخر مه رخالتنيُّهٔ کا تعارف اوران کا مکان

حضرت مسور رخانمۂ مخر مہ بن نوفل بن ا بی زہیب کے چیثم و جِراغ شے، ان کی والدہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مِثاثِثُهُ کی بہن عا تکہ بنت عوف ڈگافٹا تھیں ۔ ہجرت کے دوسال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ اہل علم اور فقہاء صحابہ ﴿ فَالْتُنْجُ مِیں شَارِ کیے جاتے، معجد نبوی مُثَاثِثَةً کے بڑوس میں رہتے تھے مگر جب حضرت عثمان عنی د النُّمُّةُ كَي شهادت كا سانحه بيش آيا تو مكه چلے گئے ۔ حضرت امير معاويہ والنفؤ ك بعد حضرت عبدالله بن زبير والنفؤ ك باته يربيعت كى، 64 هيں مقام'' ججز' ميں نمازيرُ هدرہے تھے كمنجنيق كاايك پھر آلگا جس سے شہید ہو گئے۔حضرت عبداللہ بن زبیر جالفو نے نماز جنازه يڑھائى عمر 62 برس يائی 😷

خلیفه مهدی عباسی نے جہال شال مشرقی گوشے پر مینارہ تعمیر كرايا تفاوين يرحضرت مخرمه كا مكان واقع تفا، اس مين ان ك صاحبزادے حضرت مسور بن مخر مه دلائقو بھی رہتے تھے،خلیفہ مہدی نے اس کا ایک حصہ خرید کر صحن محداور کچھ راہتے میں شامل کر دیااور جو حصہ بیجار ہا وہ آل مطرف کے ایک مخض نے خرید لیا اور آل مطرف ہے جعفر بن کیجی برقلی میں اس نے خریدا ،اس کے بعد کسی زمانہ میں وقف کی زمین جو' ابیات الصوافی'' ہے مشہورتھی ،اس میں شامل ہو گیا۔

(23) حضرت تعيم بن عبدالله رايشة كا تعارف اوران كامكان آ پ رٹائنڈ قریش کی شاخ بنوعدی ہے تعلق رکھتے تھے،جلیل القدر صحابي ميں - ججرت حبشہ ہے پہلے اسلام قبول کرلیا تھا مگر ججرت نہ کر سکے اور مسلح حدیبیہ کے زمانہ میں ججرت کر کے مدینہ آئے ، اس ليحديبيے بہلے جتنے غزوات ہوئے اس میں شریک نہ ہوسکے، البتہ جب مدینہ منورہ آ گئے تو اس کے بعد کوئی غز وہ نہیں چھوڑا۔ ا یک دفعہ حضور نبی کریم منگافیظم نے فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا تو و ہاں حضرت تعیم رہائٹڈ کے کھا نسنے کی آ وازستی ، اسی دن ہے ان کا نام ہی پڑ گیا'' نحام'' کھانسے والا۔

عہد صدیقی میں'' اجنادین'' کے مقام پرشہید ہوئے \_بعض

حضرات کہتے ہیں 51 ھیں جنگ برموک میں شہید ہوئے 🌯 آپ رہائٹڈ کا مکان مبحد نبوی کے مغرب میں عاتکہ بنت پزید کے مکان کے بعداورعبداللہ بن مکمل کے مکان کے سامنے واقع تھا۔ ''باب رحمت'' کے سامنے چھ ہاتھ ( تقریباً تین میٹر) چوڑی ایک گلی مدینه منوره کے بازار کو جاتی تھی ، ای گلی میں دائیں جانب پہلا مکان عا تكه بنت يزيدكا تفااور دوسرااسي قطار ميں حضرت تعيم بن عبدالله والله على على

ان مكانات مين تبديليال موتى كلي مكر بديكي ماضي قريب تك محفوظ رہی۔1375ھ میں حکومت سعود بدکی پہلی توسیع کے دوران جب اس ست کی ساری عمارتیں ڈھائی گئیں تو پیگلی بھی ختم ہوگئی۔

#### (24) حضرت مليكه رنينفها كامكان

حضرت مليكه والفخا عهد صديقي مين مدينة أثمين تو حضرت ابو بكر خلفيُّه نے صحابہ رشحًا لَيْرُكُ ہے يو جھا: كون اس بيوہ كوٹھكا نہ دينا پيند www.besturdubooks.net

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رفائفة صحابه كرام وفئالته مين براب مالدار سحانی تھے، ان کے پاس متعدد مکانات تھے،فوراً اٹھے اور حضرت ملیکہ ڈلفٹا کواینے گھرلے گئے اورایک مکان ان کے لیے مخصوص کردیا۔وہ اس میں رہتی تھیں،اس لیے پیرمکان اگر چہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رفائفهٔ كي ملكيت تفا، مَكر حضرت مليكه وفاتفهُا كي طرف منسوب ہوكر'' دارمليك، ولينجنا'' عےمشہور ہوا۔

یمی نہیں بلکہ محد نبوی مَنْ تَنْفُرُ کا جوشالی دروازہ ان کے مکان سے قریب تھاوہ بھی'' باب ملیکہ'' کہا جانے لگا۔ ⁵

خلیفہ مہدی نے جب مسجد نبوی مُثَاثِیْکُم کی توسیع کرائی تو '' دار مليكه' كالم يحد حصد معدنبوي مَنْ فَيْنَعُ مِين شامل كرابيا تفا\_ق

نوٹ: اس باب کی تیاری میں ہم نے ڈاکٹر الیاس عبدالغنی طِلْقَیْہ کی کتاب'' مدینہ کے تاریخی مکانات'' ہے مددملی ہے ہم ان کے شکر گزار ہیںاللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت عطافر مائے۔

<sup>1</sup> اصابه 204/9 ، واسد الغابه 329/4 370/9 اسعد الغابه 570/4 و مجمع الزوائد 370/9

<sup>5</sup> معجم البلدان 5/86 2 اخبار المدينه الرسول 104، كتاب المناسك 371 . قاريخ المدينه المنوره 222/1 6 صحابه شَالَتُمُ كر مكانات، ص 94



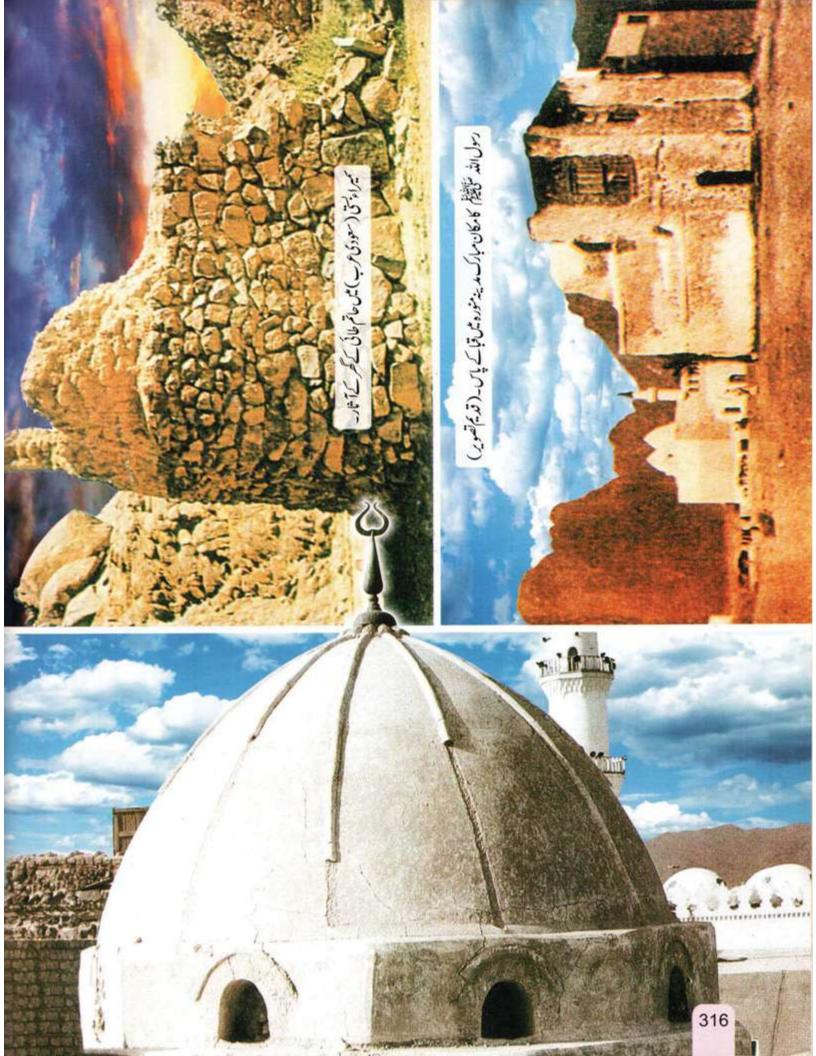

ا بِكِ موقع پرصر بساتبان بن ما مِكَ الْمَائِزِ يَا حضور نِي كُريمُ مَلَّقِيمًا بساورخواست كى كديمرى بينانى كمزور بوقق ہا پ بھے گھر بيس نماز پڙ ھنى اجاز ہار ب ويس چنانچيا پ مَلَقِيمَ بنان كو اس گھر بيس نماز پڙ ھنىكى اجاز ہا وب دى۔

حواله اسد الغابد 453/3 ع حواله صحيح البخارى كتاب الصلوة

حفر سامتیان بن مالک ڈٹائٹڈ بدر میں شرکیک ہوئے والے جنتی صحابی ہیں آپ ڈٹائٹڑ نے حفر سا معاویہ ڈٹائٹڑ کے دور کھومت میں 50 ھامیں وفات پائی۔'' حفر سامتیان ڈٹائٹڑ کا پیکھر مجد جمعہ کشالی درواز و کے سامنے سرک کی چاردیواری کے اعدرواقع ہے۔







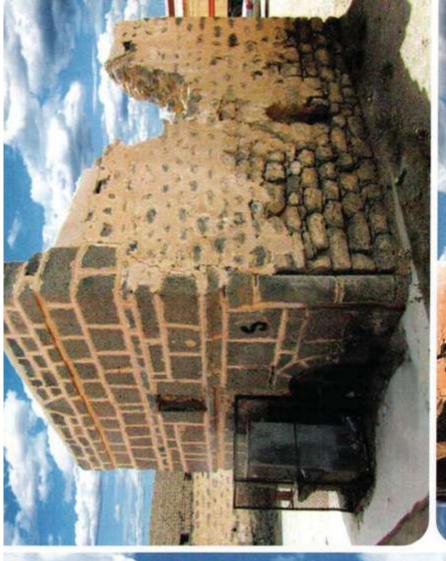

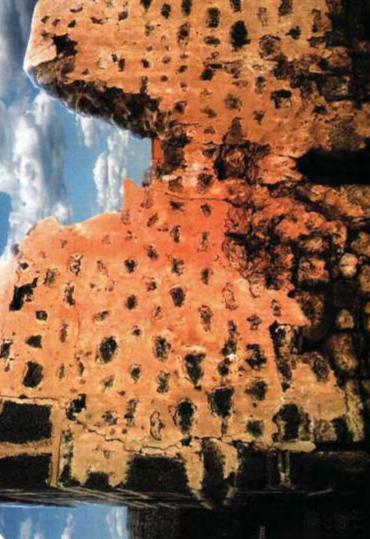

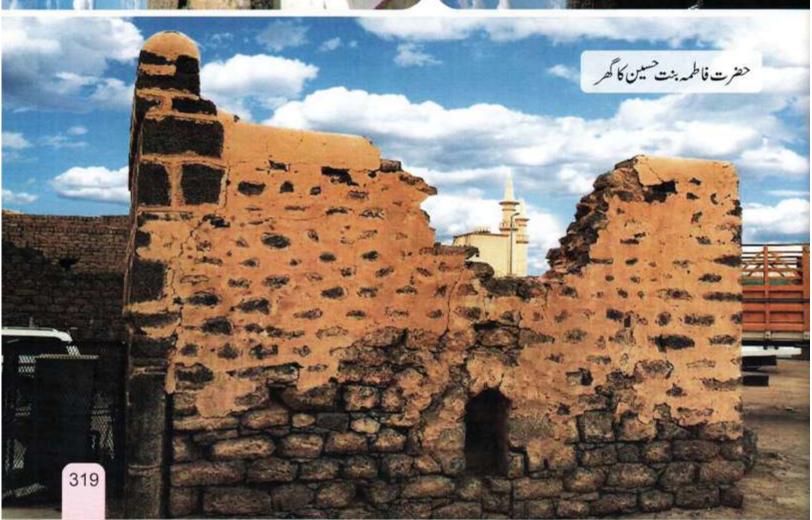

れぶだいからなり 瀬ノブノーとらいいといり

# وہ سات مقامات جہاں خلیفہ سوم حضرت عثمان طلقہ والتھوں سے لکھے ہوئے 7 قرآنی نسخے بھجوائے۔

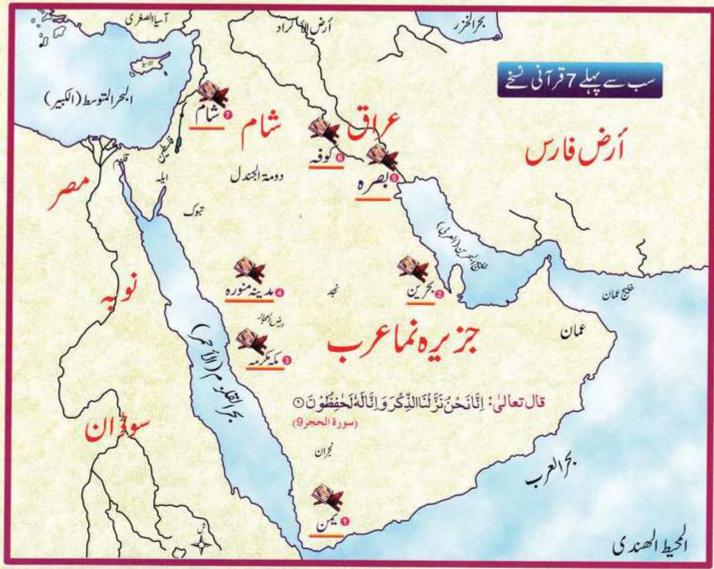



 حضرت عثمان خالفی نے اس کی 7 کتابت کروا کر ان جگہوں پر بھجوایا ، جن کوہم نے نقشہ میں ظاہر کیا ہے۔ قرآن مجید الله کے محبوب مَثَلَّالِيَّمْ پر نازل ہوا۔حضور مَثَلِّلْيُمْ کی وفات کے بعد خلفاء راشدین مِثَلَّلْیُمْ کوفکر ہوئی کہ س طریقے ہے اس قرآن کو سینہ میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ کتابت کی صورت میں بھی محفوظ رکھا جائے۔ چنانچے قرآن کی حفاظت 3 طریقوں ہوئی۔

حضورا کرم منگافیا کے دور مبارک میں قرآن مجید کوبڈیوں اور چڑوں پر لکھ کر محفوظ رکھا گیا۔

خضرت ابو بكرصد این رفانفی نے اپنے دورخلافت میں صحابہ رفیالی کی کھوا کر محفوظ کیا۔

# پیارے نبی مَثَالِثُیْمِ کےجسم مبارک کو چرانے کی سازش

وہاں تحقیق کے بعد 2 را ہوں گا پتہ چلا کہ بیلوگ مدینہ میں نے ہیں اور مشکوک معلوم ہوتے ہیں چنا نچہ سلطان جب ان کے خیمہ تک گئے تو ویکھا خیمہ کے نیچ میں چٹائی کے نیچ سرنگ بی ہوئی تھی جو آپ مٹالٹی نے ہوئی تھی ۔ چنا نچہ سلطان نے ان دونوں کوئل کیا اور حضور مٹالٹی نے کے دوضہ مبارک کے چاروں طرف کئی فٹ کمی خندق کھود کر اس میں سیسہ بھر دیا تا کہ آئندہ کوئی ایس سازش نہ کر سکے۔

سرنگ کی چوڑ ائی اور لمبائی دیکھی جاسکتی ہے بیاس کا دروازہ ہے اور قبر مبارک تک اس گہرائی سے کھودی گئی تھی۔ (تصویر بشکریہ صباح الدین)

مسجد نبوی منگالیا کے دوران کھدائیوں میں برآمد ہونے والی وہ سرنگ جوعیسائی راہیوں نے بنائی تھی

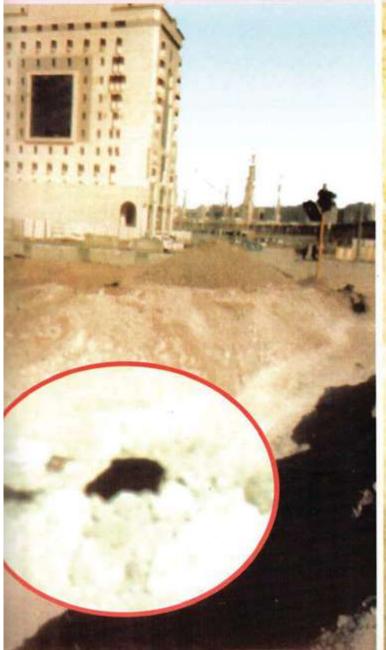



## مدینة الرسول مَثَالِثُنَائِم کےمقدس باغات

حضرت جان قدی مشہدی مجھالیہ مدینہ منورہ کے باغات کے بارے میں فرماتے ہیں:

باغ طیبہ کے رہیں، سبز یونہی سارے شجر شہرہ آفاق ہے، واللہ تری شیریں رطبی سرور کا نئات منگالیا کم ہجرت مدینہ منورہ سے قبل جوسچا خواب دیکھا تھا، اس میں آپ منگالیا کم کا مدینہ منورہ کے ایک نخلتان اور پھر یکی زمین میں دکھایا گیا تھا۔

مدینه منوره میں باغات کی کثرت تھی اب بھی کافی باغات موجود ہیں۔انصار مدینہ کا قدیم پیشہ ہی زراعت تھا جس کا بڑا حصہ یہی باغات ہوا کرتے تھے۔

مرور کا نئات منافیق نے مدینہ تشریف آوری کے بعد جب
انصاراورمہاجرین صحابہ کرام ہنگائیڈ کے درمیان مواخاۃ اور بھائی چارہ
قائم کروایا تو انصار صحابہ ہنگائیڈ کے اپنے باغات بھی آپ منگائیڈ کا
خدمت میں پیش کردیے کہ ان کو بھی برابر برابر تقسیم کردیا جائے۔
حضرت کعب ہنگائیڈ کے دو باغ متھے، جنہوں نے یہ باغ آپ
منافیڈ کے مہمانوں کے لیے وقف کردیے تھے۔ اس کے علاوہ خود

صحابہ کرام ڈی کُٹیُٹُم نے بھی کافی باغات فقراءاور ضرورت مندوں کے لیے وقف کیے ہوئے تھے۔ قباء، ذوالحلیفہ اورعوالی کے علاقے میں نہایت کثرت سے باغات تھے جن میں ہرفتم کے پھل اور سبزیاں ہوا کرتی تھیں لیکن اب جدید نقیرات کی زدمیں آ ہستہ آ ہستہ میہ باغات بھی آ رہے ہیں۔

کیا شانِ احمدی مَنَاتَیْنِا کا چن میں ظہور ہے
ہرگل میں ہر شجر میں محمد مناتینا کا نور ہے
مدینة الرسول میں یوں تو بہت سے باغات ہیں گرجن باغات
کو مدینة منورہ نے اپنے اندرسمولیا ہے۔ان میں سرفہرست حضرت
سلمان فاری رفیاتی کا باغ ہے جو اس دور مقدس سے آج تک
زیارت گاہ عوام وخواص بنا ہوا ہے۔ اس مقدس باغ کے ساتھ
ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سیدنا فاری رفیاتی کے عشق ومحبت اور
جان دو عالم مُناتین کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ محبوب ومطلوب تک پہنچنے کے
زیرسے قار کین کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ محبوب ومطلوب تک پہنچنے کے
لیے س قدردشوارگرزارواد یوں کوعبور کرنا ہوتا ہے۔



# 🛈 سيدنا حضرت سلمان فارسي شالنفيُّ كاباغ

سیدنا حضرت سلمان فاری والفیهٔ فارس سے دین حق کی تلاش میں پھرتے پھرتے مدینہ منورہ آپہنچ، وہ کن تختیوں سے مدینہ منورہ آپہنچ ہوہ کن تختیوں سے مدینہ منورہ نہنچ ہدایک انوکھی اور تفصیلی داستان ہے، جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ۔ غلام بن کر بکتے بکتے مدینہ منورہ میں پہنچ تو ایک یہودی ان کا آقا تھا۔ جب رسول اللہ مَنَّ اللهُ عُلَّمَ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ال

ا یک دن حضور نبی کریم مُنگانیم کے فرمایا: اےسلمان! اپنے آ قا سے کتابت کرلو۔ یعنی اسے پچھ معاوضہ دے دو تا کہ وہ تمہیں آ زاد کردے۔ سیدنا حضرت سلمان فاری ڈگائیڈ نے اپنے آ قا سے بات کی۔

اس نے کہا: سلمان اگر کتابت چاہتے ہوتو چالیس اوقیہ سونا ادا کر دو اور تین سو درخت کھجوروں کے لگادو۔ جب وہ درخت کھل دینے لگ جائیں توتم آزاد ہو۔

حضرت سلمان فارسی والنفیان بیساراوا قعد حضور نبی کریم سکالیوانی مسلمان کے لیے سے عرض کیا۔ آپ سکالیا کے لیے کھور کے بودوں سے امداد کرو کوئی دس لے آیا تو کوئی میں، یہاں تک کہ تعداد بوری ہوگئی۔ پھر حضرت سلمان فارسی والنفیائے فرمایا: جاؤ زمین میں گڑھے بنا کررکھو، بودے میں خود آکر لگاؤں گا۔

جب گڑھے تیار ہوگئے تو حضور نبی کریم مَثَلَّیْتُمْ تشریف لاگے
اور اپنے دست مبارک سے پودے گڑھوں میں رکھ دیے اور دعاء
برکت فرمادی۔ ایک سال نہ گزرنے پایا تھا کہ باغ نے کھل دے
دیا۔ تین سو پودوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو خشک ہوگیا ہویا کھل
نہ دیا ہو۔ درختوں کا قرض تو اتر گیا۔ البتہ 40 اوقیہ سونا باتی رہ گیا تھا۔
ایک شخص نے در بار رسالت میں حاضر ہوکر سونے کی ڈلی پیش کی۔
آپ مُثَالِیُنْ نے فرمایا: سلمان کہاں ہے؟

عرض کیا: حاضر خدمت ہوں۔ فرمایا: بیسونا لے جاؤ اور اپنے

مالك كابەقرض بھى چكادو\_

بظاہر وہ تھوڑا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا: سونا تھوڑا ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرض ادا کردے گا۔ چنا نچے سونا تولا گیا تو وہ ٹھیک چالیس اوقیہ تھا۔اب حضرت سلمان فاری ڈاٹٹیڈ آزاد ہوگئے اور غزوات میں حضور نبی کریم مُنَاٹِیدِ مُمَاکِ کے دوش بدوش کام کرتے رہے۔ 1

اس باغ کوجس کنویں ہے پانی دیاجا تا تھا،اس کے اثرات بھی گھنڈرات کی شکل میں قائم ہیں،جس کے اردگر دجنگلات لگا کران کو ''منطقة آ ثار'' کی شکل دے دی گئی ہے۔عشاق وزائرین یہاں آ کر ان اشیاء کی زیارت کرتے ہی ''بستان سلمان فاری والفوُّن' کی یاد ہے دل بہلا لیتے ہیں۔اس کنویں کے پاس آ قامنگا فیڈم کے وصال کے بعد سیدنا سلمان فاری والفوُ ایک کثیاتی بنا کراس باغات کی تگہداشت بعد سیدنا سلمان فاری والفوُ ایک کثیاتی بنا کراس باغات کی تگہداشت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فقر سلمان کے نا طے وہ باغ بھی قرون اولی میں ''صدقة الفقیریہ'' کے نام ہے مشہور رہا۔ ع

جان دوعالم سَکَاتِیْزَمْ کے مقدس ہاتھوں سے لگائے گئے اس باغ میں کھجور کے درخت 1975ء تک زیارت گاہ عوام وخواص ہے رہے۔اس باغ کے دودرختوں کی تھجوریں تمام تھجوروں سے لمبی،موثی اورلذیذمحسوں ہوتی تھیں۔

1976ء میں بید دونوں درخت کاٹ دیے گئے بلکہ جلا دیے گئے ،اس لئے کہ عام لوگ شرک کرنے لگ گئے تصان کے ایمان کو بچانے کی خاطروہ درخت کاٹ دیئے گئے ۔

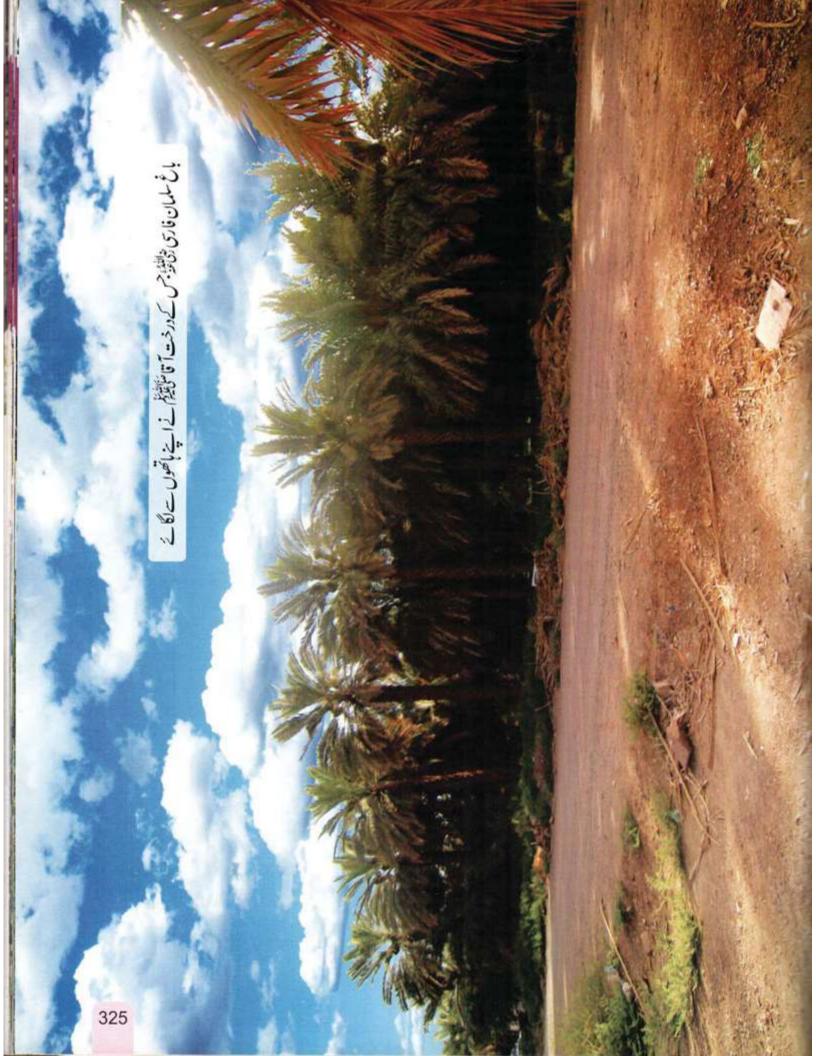

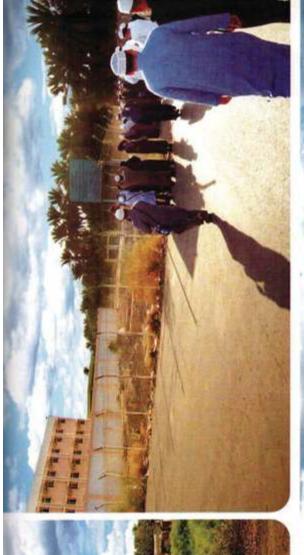

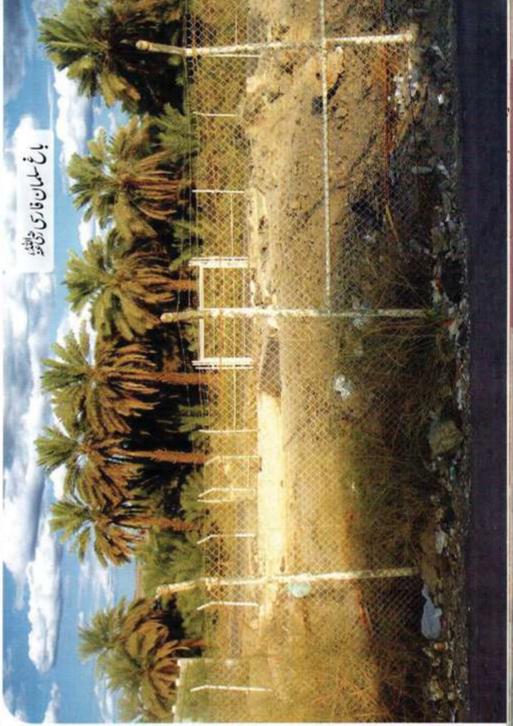

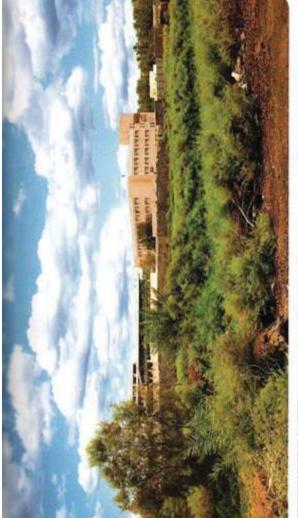





ایک باغ ہے جو باغ عثان رخی تھٹا کہلا تا ہے۔ یہ باغ اس جگہ بنا ہوا ہے جس کے اطراف کی زمین نے پیارے نبی منگا تیٹی کے قدموں کو چومنے کی سعادت حاصل کی ہے۔

# عثمان شاغين على عثمان على عند

مدیند منورہ میں حضرت عثان دلاللہ کے کنویں کے ساتھ ہی



# ③ سقیفہ بنوساعدہ کا باغ! جہاں صحابہ ٹٹائٹیم کی جماعت نے سیدنا ابو بکر ڈٹاٹٹؤ کوخلیفہ اول منتخب کیا

مقدار متعین ندهی بلکه بنانے والے کی مرضی پرموقوف تھی۔ اس زمانہ میں " سقیفہ" کی تعمیر کا یہی طریقہ درائج تھا۔ اس لیے غالب یہ ہے کہ" سقیفہ بنوساعدہ" بھی ای طرح تعمیر کیا گیا ہوگا۔ اس بنوساعدہ خزرج کا مشہور قبیلہ تھا۔ ان کی آ بادی معجد نبوی شریف کی شال مغربی سمت تھی۔ اس میں ایک جگہ سقیفہ بنی ساعدہ تھی، جس کامل وقوع اب معجد نبوی کی دوسری سعودی توسیعی ممارت سے میں ہے۔ سے 206 میٹر کے فاصلے پرموجود باغیجہ میں ہے۔

فصول من تاريخ المدينة المنورة، ص 185

'' سقیفہ' اس چو پال کو کہتے ہیں جہاں گاؤں محلے کے لوگوں کی بیٹھک گئی ہے، باغات میں متعدد چو پالوں کا ذکر ملتا ہے، ان کی بیٹھک گئی ہے، باغات میں متعدد چو پالوں کا ذکر ملتا ہے، ان کی تغمیر کا طریقہ بیٹھا کہ مشرق ومغرب اور جنوب تین طرف سے این کی دیوار میں اٹھالی جا تیں اور شالی حصہ کھلا رہتا تا کہ گرمی میں جوادار اور آرام دہ رہے۔مشرقی دیوار میں ایک کھڑ کی کھول دی جاتی ۔ حجیت میں کھجور کی کلڑیوں کی شہتر میں لگائی جا تیں۔ ان شہتر وں کے اور کھجور کی کر اشیدہ شاخیں بچھا دی جا تیں اور پھران کے اور چیائیاں ڈال کر چیت بنالی جاتی ، طول وعرض کی کوئی خاص

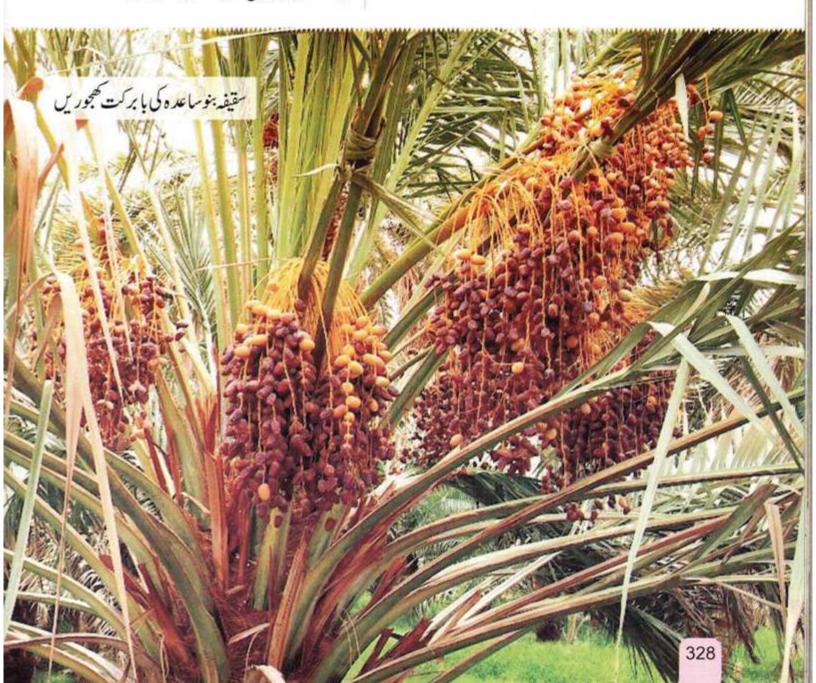

#### قبيله بنوساعده كىخصوصيات

قبيله بنوساعده کي چندخصوصيات درج ذيل بين:

- تقفہ بنوساعدہ کی شالی جانب کچھ فاصلے پر بنوساعدہ کا کنوال تھا جس کا تذکرہ احادیث شریفہ میں بئر بضاعہ کے نام ہے آتا ہے۔ ہے۔سرور کا گنات مُنَاقِیْنَا کے اس کا پانی استعمال کیا۔
- ﷺ بنوساعدہ کے سربراہ حضرت سعد بن عبادہ وٹائٹڈ ہڑئے تخی اور بہا در تھے۔انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔
- کے حضرت ابود جانہ ڈلاٹٹڈ کاتعلق بھی اس قبیلے سے تھا، بیروہی مشہور سے اللہ مناٹٹیڈ نے غزوہ احد میں اپنی سے اللہ سناٹٹیڈ نے غزوہ احد میں اپنی تلوار عطافر مائی تھی اور پھرانہوں نے بہا دری کے خوب جو ہر دکھائے۔
- ا سرور کائنات مَنْ اللَّيْمُ نے بنوساعدہ کوانصارے جارافضل قبائل میں شال کیا۔
- ورج ذیل ہیں۔ بنوعمرو بن ساعدہ، بنو پر ساعدہ، بنو شخص اساعدہ، بنو شخص اللہ بن ساعدہ۔ شعلبة بن ساعدہ، بنوطریف بن ساعدہ۔

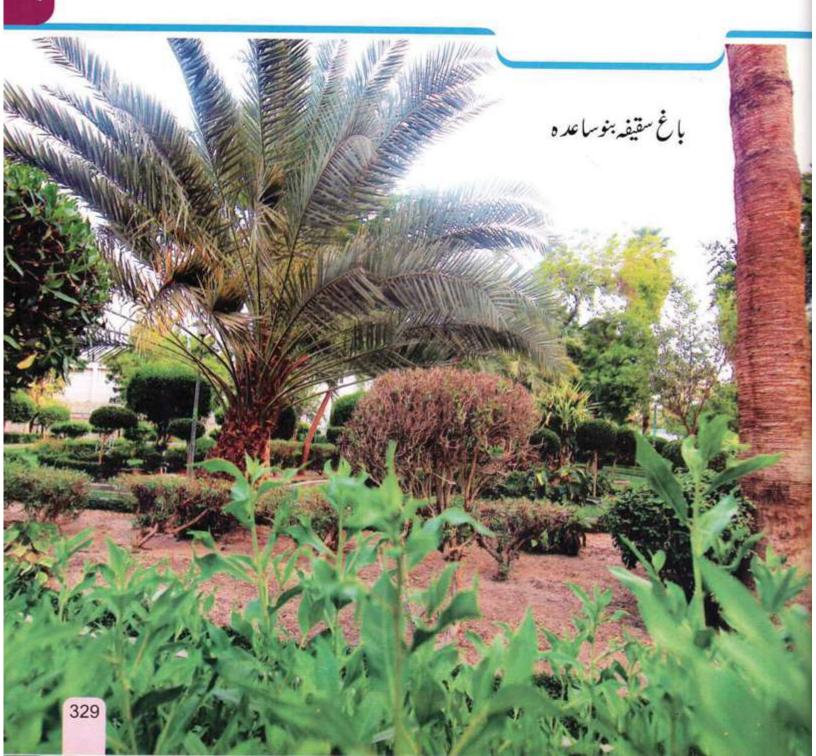



#### سقيفه بنوساعده كى تاريخي حيثيت

سقیفہ بنو ساعدہ معجد نبوی شریف کی مغربی جانب 206 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب وہاں باغیچہ ہے، سرکار دو جہاں مُگافینی کا نیار کی آرام فرمایا اور پانی پیا۔ قبیلہ بنوساعدہ کے صحابہ شکافین کی مبارک مجاسیں سیمیں لگا کرتی تنھیں۔

اس سقیفہ کو تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حبیب خدا سکاٹیٹیٹم صحابہ کرام ڈیکٹیٹم کی ایک جماعت کے ساتھ اس سقیفہ میں تشریف لے گئے اور پائی طلب فرمایا۔ حضرت مہل بن سعد ساعدی وہلٹیٹ کے کویں سے پائی نکال کر آپ سکاٹیٹیٹم اور آپ سکاٹیٹیٹم کے صحابہ وہکاٹیٹم کی خدمت میں پیش کیا، سب نے نوش فرمایا۔ ا

حضرت مطلب بن عبداللہ والنائی کی روایت میں ہے کہ محبوب کا ئنات مَنَّالِیْمُ نے بنوساعدہ کے سقیفہ میں نماز بھی ادا کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس جگہ پر آپ مَنَّالِیْمُ تشریف فر ما ہوئے اور

نمازاداکی وہ بعد میں بطور یادگارنماز ہی کے لیے خاص کر لی گئی۔ جب حضرت سہل بن سعد رفیانٹیڈ کی شادی ہوئی اور ان کی بیوی ہند بنت زیادرخصت ہوکرآ کیں تو انہیں گھر کے بالکل بچ میں معبدد کیھ کرتیجب ہوا۔ یو چھا: چھپر یاد یوار کے قریب کیوں نمازنہیں پڑھی جاتی ؟

ان کے شوہر نے کہا: خاص اسی جگد پرسرکار دوعالم رسالت ما ّب مَثَلِّ اَلِیْمَ تَشریف فرما ہوئے تھے اور اسی جگد کوامام الانبیاء مَثَلِّ الْلِیْمَ مِلْ اللّٰمِیاء مَثَلِّ اللّٰمِیاء مَثَلِّ اللّٰمِیاء مَثَلِّ اللّٰمِیاء مَثَلِیْمَ اللّٰمِیاء مَثَلِیْمَا مِلْمَاسِیاء مَثَلِی اللّٰمِیاء مَثَلُ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مِثَلُ اللّٰمِیاء مَثَلُ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مَثَلُ اللّٰمِیاء مِثَلُ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مِثَلُ اللّٰمِیاء مِثَلُ اللّٰمِیاء مِثَلُ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مِثَلُ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مِثَلُ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مِثْلُولِ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مِثْلُولِ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مِثْلُولِ اللّٰمِیاء مِثْلُ اللّٰمِیاء مِثْلُمِیاء مِثْلُمُیْرِ اللّٰمِیاء مِثْلُولِ اللّٰمِیاء مِثْلُمُ اللّٰمِیاء مِثْلُمُ اللّٰمِیاء مِثْلُولِ اللّٰمِیاء مِثْلُمُ اللّٰمِیاء مِثْلُمُ اللّٰمِیاء مِثْلُمُ اللّٰمِیاء مِنْلِمِیاء مِنْلُمُ اللّٰمِیاء مِنْلُمُ اللّٰمِی اللّٰمِیاء مِنْلُمُ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِیاء مِنْلِمُ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِیاء مِنْلِمُ اللّٰمِیاء مِنْلِمُ اللّٰمِی اللّٰمِیْمِی اللّٰمِی اللّٰمِی

1 حواله وفاء الوفاء 852/2

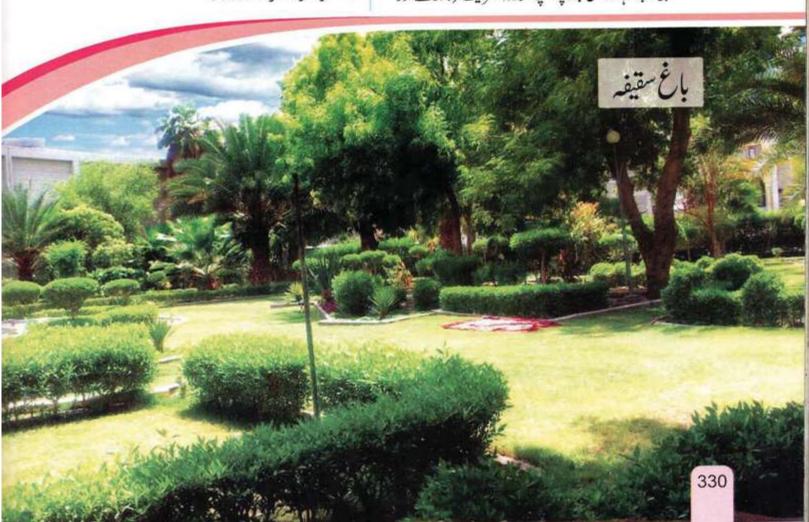



میں مسلمانوں کی توجہ، دلچیپی اور عقیدت وارادت کا مرکز رہا۔

#### مىجدسقىفە بنوساعدە:

سقیفہ بنوساعدہ میں ایک مسجد تھی میں مبداس جگہ بنائی گئی تھی جہاں پیارے نبی مٹل گئے تھی جہاں پیارے نبی مٹل گئے تھی اور مائی تھی جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تواس کے آثار بھی ختم ہو گئے اور میہ مجد نبوی کے حن کا حصہ بن گئی۔

1 عمده الاخبار 344

مقام باغ سقيفه

ام ابن زباله میشد نے
حضرت بهل بن سعد بن عبادة
الا نصاری رُفِاللَّهُ کَی روایت بیان کی
کدایک دن رسول الله سَکَاللَّهُ مُعجد
کدایک دن رسول الله سَکَاللَّهُ مُعجد
تشریف فرما شخے میں نے پیارے آقا
مَنَاللَّهُ مُم کولی چیش کی ، آپ سَکَاللَّهُ مُم نے فرمایا:
اے بہل! مزه آگیا اورلی لے آؤ چنا نچہ میں نے
رحمت کا نئات سَکَاللَّهُ کُودوبارہ کی چیش کی ۔

یہی وہ سقیفہ ہے جہاں خاتم الانبیاء مَثَاثَیْتُمْ کے وصال کے بعد پہلی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی،جس میں حضرت صدیق اکبر جُلِاثُمُنَّهُ کوا تفاق رائے سے سرکار دو جہاں مَثَاثِیْتُمْ کاخلیفہ نامز دکیا گیااور آپ دُلِاثُمُنَّہُ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ 1

عام حالات میں پیسقیفداس قبیلہ کی چوپال اور پنچایت گھرتھا، یہاں قبیلہ کے سرکردہ ومعزز افراد سر جوڑ کر بیٹھتے تھے اور قبیلہ کے اجتماعی ومعاشرتی مسائل کاحل نکالتے تھے، جیسا کہ پیارے نبی منگائیڈ کم کی وفات کے بعد مسئلہ خلافت پرضروری صلاح ومشورہ کے لیے صحابہ کرام رشکا گئیڈاسی چوپال میں جمع ہوئے۔ انبی خوبیوں کے پیش نظر'' سقیفہ بنوساعدہ'' تاریخ کے ہردور

331

### سقيفه بنوساعده مين خليفه داشد كي تعيين

سرور کا تئات منگانٹیٹا کے وصال کے بعدمہاجرین وانصار کے ذمددارخلیفدراشد کی مین کے لیے اس سقیفہ بنوساعدہ میں اسمی ہوئے توانصاري خطيب نے فرمايا:

> " ہم اللہ کے دین کے مددگاراوراسلام کی فوج ہیں ۔" حضرت ابوبكر دلانفنانے فرمایا:

ہمیں انصار کے فضل و احسان کا اعتراف ہے البتہ رسول اللهُ مَنْ يُشِيِّمُ كَاياك ارشاد بُ ألْأنِهَا أَ هِنْ قُويُسُ " يعنى امراء قریش (مہاجرین) میں سے ہول گے لبذا ہم سب کا امیر اور ذمہ دارمہا جرین میں سے ہونا حاہیے اور اس کے وزراء انصار صحابہ میں سے ہول - اور میں اس مقصد کے لیے عمر بن خطاب یا ابوعبیدہ بن جراح چھٹھ کا نام پیش کرتا ہوں۔

حضرت عمر دلانفوائے فرمایا:

ابوبکر ایمان قبول کرنے والے پہلے صحابی رسول ہیں۔عمر میں بڑے ہیں، دو میں سے دوسرے یعنی یارغار ثور ہیں، سرور کا کنات سَنَا اللَّهِ مَل خلافت اورآب لوكول كم معاملات جلان كے ليےسب سے زیادہ موزوں ہیں۔

انصاری خطیب نے فرمایا:

بِغِبر اسلام مَنَّاثِيَّا مِهاجر تھے، لبذا ہمارا خلیفہ بھی مہاجرین میں ہے ہونا جا ہے اور ہم پینمبراسلام مَثَلِيْنِهُمْ كَ مددگار تھے۔اب آپ كے خلیفہ کے مددگار (انصار) ہوں حضرت عمر فاروق والغيَّة باغ سقيفه کی بيرونی ديوار نے ان کی تصدیق کی اور بیعت کے لیے حضرت ابوبكر والنفؤ كا باتھ بڑھایا تو ایک انصاری صحابی شاہنی نے جلدی ہے بیعت کی ۔ پھر حضرت عمر بطالغةُ نے بیعت

صدیق اکبر رفانندُ؛ کی امامت پرفر مایا که وه رقیق القلب ہیں۔ جان دو عالم مَنَا لَيْنِا کُمُ مِصلًى پربےخودی کے باعث نماز نہ پڑھانکیں گے مگر جان دو عالم مَنَا عُرِّمَ نے بار بارارشاد فرمایا که ابوبکر کو تھم دو وہی نماز

کی، پھروہاں موجود مہاجرین وانصار صحابہ کرام ڈی اُٹیٹر نے بیعت کی۔

دوسرے دن مجد نبوی شریف میں بقیہ مہاجرین و انصار رفی اُنْتُرُم نے

صديق اكبر وللفنز كوخليفه جانشين تسليم كرليا سيونكه مهاجرين وانصار

کے اس اجتماع کواچھی طرح علم تھا کہ حضور نبی کریم مُثَاثِيَّةٌ مِنْ خِيمَ مُثَاثِيَةٌ مِنْ فِي مُرض

الوفات ميں صديق اكبر حالفيَّة كوامام مقرر فرمايا تھا۔ پيوا قعدا حاديث

كومتوا ترفر مايا ہے۔اس حديث كوحضرت عبدالله بن مسعود ،عبدالله بن

عباس،عبدالله بن عمر،عبدالله بن زمعه،سيدناعلى الرتضي،سيده عا مُشهو

واضح كيا ب كدام المؤمنين حضرت عائشه صديقد وللهائ فافرت

ديگر صحابه فِيَ النَّهُ مِنْ الكَ الكَ بيان كيا ہے۔

شخ جلال الدين سيوطي مُحِينات ني تاريخ الخلفاء ميں اس حديث

امام بخاری میشد نے اپنی کتاب سیح بخاری شریف میں اے

مہاجرین و انصار کے اس نمائندہ اجتاع نے بالا تفاق سیدنا

بیعت عمومی کی۔

صححدے ثابت ہے۔

332

#### سقيفه مين اجتماع كي حكمت

سربراہان سلطنت کے انتقال پراہم ترین مسئلہ ملکی سرحدوں کی حفاظت، نظم وضبط کا قیام، اندرون ملک میں امن وامان قائم رکھنا ہوتا ہے۔ جس تیزی سے اسلام پھیلا، بڑھا، پروان چڑھا، ای تیزی سے ہی حاسدین کے حسد بڑھے، فتنے بڑھے، مخالفین چونک اٹھے۔حضور نبی کریم مُنائین کے حسد بڑھے، فتنے بڑھے کہیں سے یلغار ہوجائے، امن کا شیراز ہ بکھر جائے۔ اسی وجہ سے پہلے انصار نے ہوجائے، امن کا شیراز ہ بکھر جائے۔ اسی وجہ سے پہلے انصار نے اس امرکی طرف تو جہ دی کہ فوراً جانشین کا اعلان ہوجائے تا کہ کوئی فتندسر ندا ٹھا سکے اور 23 سالہ نظام نبوت درہم برہم نہ ہوجائے۔ سیدناصدیق اکبر ڈائٹو تو سقیفہ میں اس غرض سے گئے کہ مبادا

سیدناصدیق اکبر و النیجاتو سقیفه میں اس غرض ہے گئے کہ مباوا وہاں کوئی فتنہ برپانہ ہوجائے اور انصار الجھ نہ جائیں۔ انصار نے جونہی سیدنا صدیق اکبر و النیجائو کو اپنے اندر دیکھا ورطۂ جیرت میں و وب ہوگئے۔ انصار نے کہا: حضور نبی کریم منگائی کے ساتھ نسبی تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی سیادت پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم انصار اور خادم بن کر ہی رہیں گے۔ ہمیں خلافت و امارت کی کوئی طلب نہیں۔

سیدناصدیق اکبر رہائٹھانے فرمایا: اس محفل میں ابوعبیدہ جیسے جرار،عمر فاروق جیسے مدہر جہاندیدہ قریشی موجود ہیں۔ان میں سے کسی کی بیعت کرلیں۔

سیدنا فاروق اعظم مطافقائے فرمایا: جس قوم میں صدیق اکبر ڈلٹٹڈ جیسے افرادموجود ہوں اس قوم کا سربراہ بننے سے مجھے شرم آتی ہے۔سیدنا صدیق اکبر رفائٹڈ سے بڑھ کر اس منصب جلیل کا کون اہل ہوسکتا ہے۔

سیدنافاروق اعظم رہائٹیؤ سب سے پہلے آگے بڑھے اور صدیق اکبر دہائٹیؤ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔آپ رہائٹیؤ کی بیعت کے بعد جلیل القدر صحابہ کرام رہائٹیؤ آگے بڑھے، بیعت کی، اس طرح سے آپ رہائٹیؤ کا امتخاب عمل میں آگیا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رہائٹیؤ منبر پر تشریف لائے اور عام لوگوں سے بیعت لی۔سیدنا صدیق اکبر رہائٹیؤ منبر پر تشریف لائے اور عام لوگوں سے بیعت لی۔سیدنا صدیق اکبر رہائٹیؤ کا جا سے تھے کہ حضور نبی کریم مُنائٹیؤ کم کے اس ارشاد کی مخالفت نہ ہوجا تا تو بے شارمشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔

سیدنا فاروق اعظم ولانفؤ کے بعد حضرت زبیر ولانفؤ نے بیعت فرمائی۔ اس طرح حضرت سیدناعلی المرتضلی ولائفؤ نے برضاو رغبت سیدناصدیق اکبر ولائفؤ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ 1

1 البدايه والنهايه ج 5، ص 249

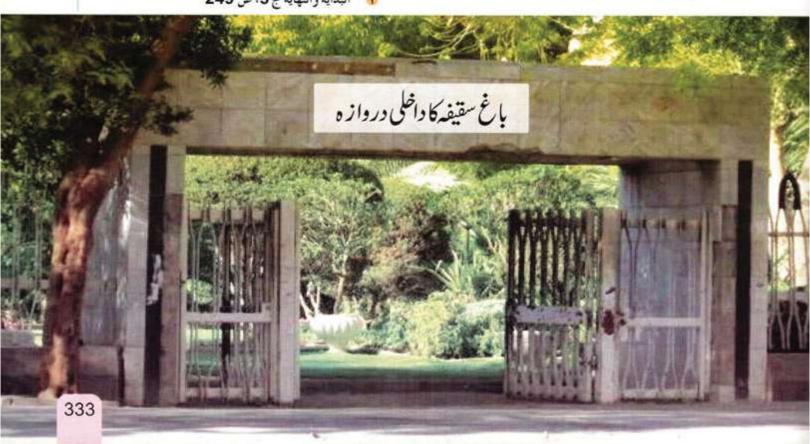

#### سقيفه بنوساعده كامحل وقوع

مورخین میں سقیفہ بنوساعدہ کی جائے وقوع کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ شخ سمہو دی جیسیات کے مطابق بیسقیفہ بئر بضاعہ کے پاس واقع تھا۔ شخ عبدالقدوس الانصاری جُواللہ نے اپنی کتاب '' آ ٹارالمدنیہ' میں بھی یہ محل وقوع بتایا ہے اورامام المطری جیسے جس کے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔

معجد نبوی کی حالیہ توسیع کے بعد پہسقیفہ معجد نبوی کی مغربی سمت میں آگیا، قریب ہی '' بسضاعیہ ''نام کامشہور کنواں تھا۔ بنوساعد ہی پورامحلّہ اس سقیفہ کے اردگرد آبادتھا، سب سے قریب حضرت سعد بن عبادہ رفائقی کا مکان تھا۔

. شخ عبدالقدوس انصاری رشالشهٔ (متونی 1403هه) مزید لکھتے ہیں:

یں اس وقت یہاں محلّہ (الحیمی) میں چونے کی بنی ہوئی ایک کھلی

عمارت ہے، اس پر برجیاں بنی ہوئی ہیں۔ دروازہ بند ہے، اس کے متعلق مشہور ہے کہ یہی '' سقیفہ بنوساعدہ'' ہے، موجودہ عمارت جو ہمارے سامنے ہے۔ وہ 1030 ھے گئیسر ہےاور علی پاشا کی یادگار ہے۔ اللہ کی جگہ مجد لیکن اب میں عمارت بھی باتی نہیں رہی اور اب اس کی جگہ مجد نبوی کے شال مغرب میں (206) میٹر کی دوری پر ایک احاطہ کے ان میں ہوں ہے۔ ان میں دوری پر ایک احاطہ کے ان میں ہوں ہے۔

علی حافظ مدنی نے اس کے متعلق بڑی باریک تفصیلات فراہم کی ہیں، لکھتے ہیں:

ال سقیفد کا حل وقوع "مشلت السلطانیة" کشال میں ہے۔ "مشلت السلطانیة" شامی محلّہ میں ایک تکون احاطہ ہے۔ "مشلت السلطانیة" اس لیے کہتے ہیں کہ کسی سلطان نے اسے وقف کیا تھا اور آج بھی اوقاف ہی کے زیرانظام ہے اور اس کا رقبہ (4938) مربع میٹر ہے۔

مدیند منورہ کے میوسیلٹی بورڈ نے 1383 ھیں حکومت کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ اس احاطہ پر ایک مسجد اور ایک پلک لائبریری تغییر کی جائے۔ اس لائبریری میں ایک وسیع ہال بنایا جائے جو صرف اہم میٹنگوں، اہل علم حضرات کی خاص تقریروں اور کا نفرنسوں کے انعقاد کے لیے مخصوص ہواوراس کا نام'' سقیفہ بنوساعدہ'' کے نام پر رکھا جائے تا کہ اس اسلامی تاریخی ممارت اور اس سے وابستہ واقعات کی یاد ہمیشہ تازہ رہے۔ ع

ماضی قریب میں مدینہ طیبہ کے مرکزی علاقے کی تغییر و ترقی کے دوران اس تکونے احاطے کو دو حصول میں تقییم کردیا گیا ہے۔ مشرقی حصہ (جس کا رقبہ 2740 مربع میٹر ہے) باغیچہ کی شکل میں برقرار ہے۔ مگر مغربی حصے میں بجلی آشیشن قائم کردیا گیا ہے، جس کا رقبہ (1905) مربع میٹر ہے۔ دونوں کا مجموعی رقبہ 4645 مربع میٹر ہوا اور بیاس مقدار سے کم ہے جوعلی حافظ مدنی نے بیان کیا ہے۔ ممکن ہے باقی ماندہ حصہ مدنی نے بیان کیا ہے۔ ممکن ہے باقی ماندہ حصہ ماطلہ کے اردگرد جو چاروں طرف صحن ہے اس میں شامل کرلیا گیا ہو۔







# 4 حضرت ابوطلحه رضائفة كاباغ

مجد نبوی کی شالی جانب حضرت ابوطلحہ رفیاتھیّا کا باغ تھا، اس میں بئر جاء کنوال تھا، حضرت ابوطلحہ رفیاتھیّا کا میہ باغ انہیں بہت پسندتھا۔ رسول اللّه مُنَّالِیّا اس باغ میں تشریف لاتے، کنویں میں اتر جاتے، اس کنویں کا پانی نوش فرماتے اور اس کے اردگرد واقع درختوں کے سامید میں استراحت فرماتے۔ جب میآیت نازل ہوئی:

#### لَنْ تَتَالُوا الْيِزَ حَتَّى تُتَفِقُوا مِنَّا تُحِبُّونَ

تَعَجِّمَةَ ثَمْ مِرَّزُ نَيْكَى كُونِيس پَنْجُ سَكَةَ جَبِ تَكَ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللّٰدگی راہ میں خرچ نہ کرو۔ • تو حضرت ابوطلحہ «فائنڈ نے حاضر خدمت ہوکر کہا:

'' یارسول اللہ! مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ بر حاء والا باغ پسند ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ اسے جہاں چاہیں استعال فرمائیں۔''

آپ مُنَّالَّيْظُ نے فرمایا: اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کردو۔ چنانچہ حضرت ابوطلحہ رٹیالٹیڈ نے ایسائی کیا۔

یہ کنوال ماضی قریب تک موجود رہا۔ 1414 ہے میں دوسری سعودی توسیع کے دوران مجد نبوی میں شامل ہوگئ، اب اس کی جگه "باب ملک فہد نمبر 21" میں داخل ہوکر چندمیٹر کے فاصلے پر ہے، اس مقام پر فرش پر تین دائر ہے بنادیے گئے ہیں، اگر بھی صفائی وغیرہ کی غرض سے قالین ہے ہوئے ہوں، تو اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ الغایہ جنگل جس کے درخت سے منبر نبوی منگا تی گئے ہیا گیا۔

مدیندمنورہ کی شالی ست اور جبل احد کی مغربی جانب میلوں تک پھیلا ہوا بہت بڑا الغابہ جنگل تھا۔ جہاں گھنے درخت تھے۔ چونکہ تمام وادیوں کا پانی مدینہ منورہ سے گزر کریباں جمع ہوجا تا ہے۔ اس وجہ سے وہاں ڈیم بنادیا گیا ہے تا کہ اس پانی سے استفادہ کیا جا سکے۔ آج کل بیہ جگہ'' خلیل'' کہلاتی ہے جو مسجد نبوی شریف سے تقریباً بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

نه صرف بدكم الغابك بدر كلن جنگلات مدينطيبك ليوقدرتي دفاعي لائن كا كام دية بين بلكه وبال سے حاصل مونے والى لكرى

1 سوره آل عمران، آیت 92 🍳 البخاری تفسیر آیة لن تنالوا البر

🔞 تاريخ مدينه منوره، ص 129

تعمیراتی اور ایندهن کی ضروریات بھی پوری کرتی تھی۔لکڑی کی تمام اقسام یہاں پائی جاتی تھیں جن میں شیشم کے درخت بھی شامل تھے۔ سرور کا ئنات سَکَاتِیْکُم کامنبرای جنگل کی لکڑی سے بنایا گیا۔ دفاع کے علاوہ الغابہ کے وسیع جنگلات شکارگاہ اور چراگاہ ہونے کے مواقع بھی فراہم کرتے تھے۔

ایک دفعدرسول الله منگاتیونی کے بیس اونٹ یہاں چررہے تھے کہ عبدالرحمٰن فزاری کے گفتگر نے چرواہے کوتل کیا اور سارے اونٹ لے کر چلا گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹٹونڈ کو معلوم ہوا تو انہوں نے شامی شنیة الوداع پر ایک آواز لگائی اور اسکیا ہی حملہ آوروں کا تعاقب کیا اور دھمن پر پھراور تیر برسائے تو وہ بھاگے۔

حضرت سلمہ دلائٹوانے تعاقب جاری رکھا چونکہ بڑے مشہور تیرانداز سے تو خوب تیر چلاتے رہے اور دشمنوں کو خمی کرتے گئے اور مسلسل تعاقب جاری رکھا۔ یہاں تک کہ مسلسان کمک بھی پہنچ گئی اور دشمن اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے۔اس واقعہ کا تذکرہ سیج بخاری کی حدیث نمبر 4149 میں بھی ہے۔ 

العمان نمبر 4149 میں بھی ہے۔ ا

ہادی امم رسول اللہ مٹالیٹیٹم بھی چند صحابہ کرام اِلٹیٹیٹیٹیٹی معیت میں جائے وقوعہ پرالغابہ تشریف لے گئے اور ابن زبالہ کی روایت کے مطابق سرکار دوعالم مٹالیٹیٹم نے نماز کوقصر (مختصراً) کرکے الغابہ میں اس جگہ (یعنی ذی قرد) پرادافر مایا تھا۔

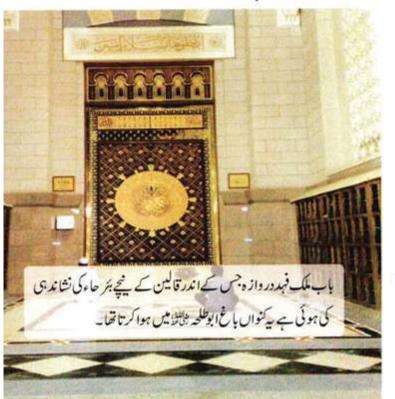

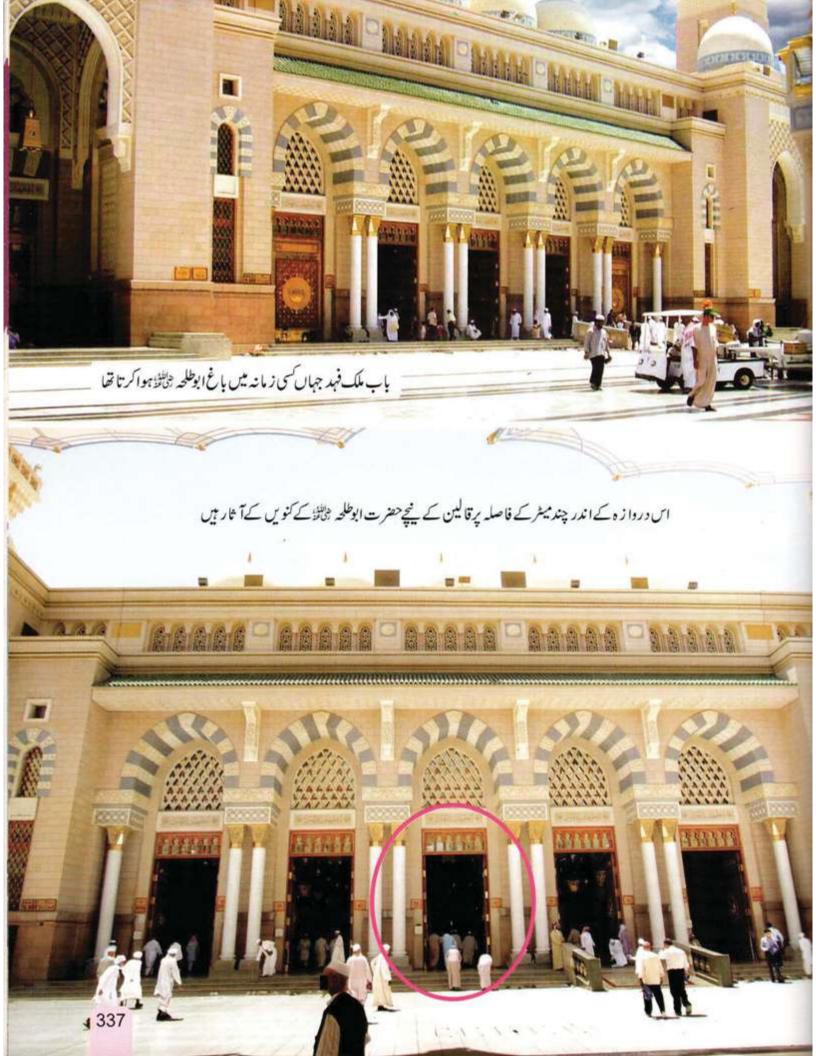

# الغابه كى تاريخى حيثيت اور باغات

عابہ: ابو جابر اسدی میں کا قول ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت کو بھی عابہ کہتے ہیں اور گھنی جماڑیوں والے جنگل کو بھی جہال سے لوگ ایندھن حاصل کرتے ہیں اور دیگر فائدے الحمات ہیں۔ یہ مدینہ سے شام کی طرف ایک جگہ کا نام ہے۔ رسول اللہ منگل گی جماؤ کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ سلع پہاڑاور'' عابہ' کے درمیان آٹھ میل ( تقریباڈ 13 کلو میٹر) کا فاصلہ تھا۔ 1

طغیانی کے موسم میں بیدتمام علاقہ جل تھل ہوجایا کرتا تھا۔
کیونکہ وادی العقیق کا فالتو پانی اسی علاقے ہے گزر کر سمندر (بحر احمر) میں جا گرتا تھا۔ چنانچہ یبہاں کی زمین بہت شور ملی (دلدلی) تھی۔ تاہم دور حاضر کی سہولتوں نے اس وسیع وعریض علاقے کی اراضی کوسیم وتھور ہے پاک کرکے قابل کاشت بنادیا تھا اور یوں ایک عرصہ دراز تک بیا علاقہ شہر مصطفوی کو اناج اور سبزیاں مہیا کرنے لگ گیا تھا۔ 2

ﷺ عابہ 1400 قبل ہی وہ مبارک جنگل تھا جہاں آ قا مَثَاثَیْةِ ﴿
کی صدقہ وز کو ق کی اونٹنیاں چرتی تھیں۔ 6 ھیں عبداللہ فرازی کا فر نے اینے 40 ساتھیوں کے ساتھ ل کرالغابہ کی وادی میں موجود حضور

اکرم منگافی کے اونوں کو چرانے کی کوشش کی، اس کوشش میں ان کا فروں نے حضور منگافی کی کا فروں نے حضور منگافی کی کم طرف ہے متعین صحابی جو کدا بوذر غفاری رفتان کی شہید کردیا، چنانچہ حضرت سلمہ بن اکوع دلائی تا ایک صحابی جن کا بے حد لمبا قد تھا، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ گھوڑے ہے بھی تیز دوڑتے ہیں جب ان کو کفار کے حملہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے ایک دن چالیس کا فروں کو تاک تاک حملہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے ایک دن چالیس کا فروں کو تاک تاک کر تیر مارے جس سے گھبرا کروہ حضورا کرم منگر اللی تھی کر جھاگ گئے۔

جان دوعالم منگافیظ معجد نبوی میں کھجور کے درخت پر فیک
 لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب صحابہ کی تعداد بڑھ گئی توای جنگل کی
 لکڑی ہے منبر نبوی بنایا گیا تھا۔

ای طرح ایک موقع پر بنو حارثہ کے قبیلہ کے لوگ دو جہاں کے سردار مَثَالِیْنَا کَم کَ خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! الغابہ میں ہمارے مویثی پلتے بڑھتے ہیں اور یہ جگہ ہماری عورتوں کی تفریح گاہ ہے تو آپ مَثَالِیْنَا ہم حکم دیں کہ کوئی ہمی غابہ کے جنگل کی کنڑی نہ کائے، چنانچہ آپ مَثَالِیْنَا کُم کُم کے بعد اس کے درخت دور نبوی کے بعد بھی پھلتے پھولتے رہے۔

😗 معجم البلدان، مادة: غابة 🔹 حواله خلاصة الوفاء 1276

مقام غابه كا بورد





### پیارے نی کاٹیٹ جس سحانی کو چاہتے غابہ کی زمین دے دیتے

مدین طیب بیل دولت اسلامیہ کے قیام کے بعداس ارض مقد س کی تمام تر اراضی سیدکون و مکان تا جدار دوعالم سی تی تی کریم سی تی تی کی می اراضی سیدکون و مکان تا جدار دوعالم سی تی کریم سی تی تی کی می سی تی تی کریم سی تی تی کی صوابدید پر تھا اور صاحب لولاک اور قاسم حوض کور سی تی تی جو کہ اکثر و چاہتے اس کو الغابہ سے پھے اراضی سے نواز دیتے تھے جو کہ اکثر و بیشتر اس شکل میں ہوتا تھا کہ است و رخت فلال بن فلال کو عنایت بیشتر اس شکل میں ہوتا تھا کہ است و رخت فلال بن فلال کو عنایت کے جاتے ہیں۔ یول بہت سے صحابہ کرام ان ان اللہ بن گئے اور پھر انہوں نے محنت شاقہ سے اس اراضی کو قابل کا شت بنا کر نہ صرف وہال اناج اور سبزیال اگا ئیں تا کہ مدینہ طیبہ کی غذائی صرف وہال اناج اور سبزیال اگا ئیں تا کہ مدینہ طیبہ کی غذائی ضروریات پوری ہو تھیں بلکہ تجرکاری سے ان کو طرح کے کھل ضروریات پوری ہو تھیں بلکہ تو کا کہ تا کہ مدینہ طیبہ کی غذائی صرف وہال اناج اور سبزیال اگا تیں تا کہ مدینہ طیبہ کی غذائی ضروریات پوری ہو تھیں بھی آیا تھا۔

## حضرت عباس اورز بيرن النفيم بكثرت الغابرآتے تھے

الغابہ کی شور ملی اور دلد کی زمین کو قابل کاشت بنانے کا بیمل پیچلے چودہ سوسال سے جاری تھا۔ ابتداء میں ان جنگلات کو زرع اراضی میں تبدیل کرنے میں کبار صحابہ کرام الشخار اور حضرت زمیر بن تھا۔ جن میں حضرت عباس بن عبدالمطلب و الشخار اور حضرت زمیر بن العوام و الشخار کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ صدیوں پر محیط جبد مسلسل بھی یہاں سے خودرو جنگلات کا کمل صفایا نہ کر سکی تھی۔ مگر جوں جوں مدینہ طیبہ کی آبادی پھیلنے گئی۔ یہاں بھی آباد کاری مونے لگ گئی اور اب تو الخلیل کی تمام کالونی ای خطہ میں آباد ہوئی ہے و کہ مدینہ طیبہ کی دیگر سیطلائے آباد یوں کی نسبت خوبصورت ترین جو کہ مدینہ طیبہ کی دیگر سیطلائے آباد یوں کی نسبت خوبصورت ترین ابادی ہے۔ جہاں بساتین، باغات، پارک اور حدیقہ الحیو انات (چڑیا گھر) حدیقہ البری جیسے خوبصورت پارک اور حدیقہ الحیو انات (چڑیا گھر) وغیرہ اس علاقے میں واقع ہیں۔ و

1 خلاصة الوفاء: 1278

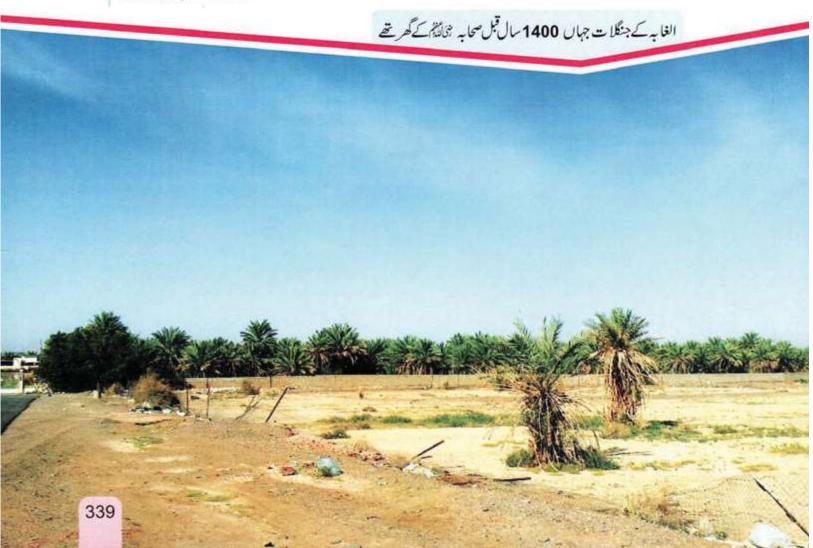

#### الغابه ميں حضرت ابو بكر شائنيُّ كى بھى زمين تقى

حضرت ابن شہاب رہمالی نے حضرت عروہ بن زبیر وہالی اسے روایت کیا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہا نیا نے فر مایا:
حضرت ابو بکر وہالی نے مجھے اپنی الغابہ کی جا گیر سے چند کھجوروں کے درخت دیے جس سے مجھے کافی کھجوریں مل جایا کرتی تھیں۔ کا محمد کافی کھجوری میں جایا کرتی تھیں۔ کا محمد کے مملکت تھی اس لیے چونکہ یہ تمام اراضی دولت اسلامیہ کی مملکت تھی اس لیے خلفائے راشدین ایران تھی اپنی صوابدید سے جس صحافی کو جا ہے کہے حصہ عطا کردیتے تھے۔

حضرت محمد بن ضحاک پڑ اللہ کی روایت کے مطابق حضرت عباس بن عبدالمطلب جل ٹھٹا کی پچھاراضی الغابہ میں ہوا کرتی تھی جہال ان کے غلام کام کیا کرتے تھے۔ اگر انہیں کسی وجہ سے اپنے غلاموں کو بلا نامقصود ہوتا تو وہ جبل سلع پر چڑھ کران کو پکارا کرتے تھے۔ الغابہ جبل سلع سے آٹھ میل کے فاصلے پر تھااوران کے غلام اتنی دورے اپنے آتا کی آوازین لیتے تھے۔

جب صحابہ کرام اللہ ﷺ جہاد کی مہمات میں شرکت کے بعد فتح یاب لوٹے تو مال غنیمت سے ان کو کافی کچھ دیا جاتا تھا۔ یوں اس مال غنیمت سے بہت سے صحابہ کرام اللہ ﷺ کے یاس زرکشر جمع

ہوگیا تھا۔ ایسی ہی ایک مثال حضرت زبیر بن العوام رہی ہی ہے۔
اگر چہ ہجرت سے پہلے بھی وہ مکہ کے متمول افراد میں شار ہوتے تھے
گر مال غنیمت میں سے حاصل ہونے والی دولت نے انہیں امیر
ترین بنادیا تھا۔ انہوں نے الغابہ کی اراضی کا بہت ساحصہ مبلغ ایک
لاکھستر ہزار دینار کے عوض خریدا۔ (بخاری شریف کی روایت میں
رقم کا ذکر ہے گریدواضح نہیں کہ بید دینار تھے یا درہم) جب ان کی
شہادت ہوئی تو اس وقت وہ اپنے ذمہ بہت ساقرض چھوڑ گئے جو کہ
ہائیس لاکھ سے بھی زیادہ تھا۔

ان کی وصیت کے مطابق ان کے فرزند حضرت عبداللہ بمن زبیر رفاقہ نے الغابہ کی کچھ اراضی اوران کے چند مکانات (جو کہ زیادہ تر فرائ گئا نے الغابہ کی کچھ اراضی اوران کے چند مکانات (جو کہ زیادہ تر وادی العقیق میں واقع تھے) نچ کران کا سارا قرض چکایا۔اس کے باوجود جائیداد باقی تھی الغابہ میں ان کی جائیداد کے بعض جھے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، عمر و بن عثمان بن عفان، معاویہ بن سفیان اور ابن زمعہ دی الفیاک بھائی) ابن زمعہ دی الفیاک بھائی) نے خریدے تھے۔ جس میں سے زیادہ تر قطعات اراضی حضرت نے خریدے تھے۔ جس میں سے زیادہ تر قطعات اراضی حضرت معاویہ بن سفیان والفیائ نے کیل (اسلیٹ نیجر) عبدالرحمٰن بن معاویہ بن سفیان والفیائے این خریدے تھے۔

🐠 الموطا امام مالك 236

الفائه کاایک منظر جہاں 1400 سال پہلے صدقات کے جانور چرتے ہے۔ 340



# مدینه منوره کی تھجور کی فضیلت اوراس کے باغات

مدیند منورہ کے پھل، فروٹ اور ترکاری وغیرہ ہر چیز بابرکت ہے۔ کیونکہ میرے آقا مُنگائی آئے اس میں برکت کی دعا کیں کی ہیں۔ صحابہ کرام رفی لُڈی کامعمول تھا کہ موسم کا پہلا پھل جب ورخت ہے تو ڑتے تو اسے رسول اللہ مُنگائی کم خدمت میں پیش فرماتے۔ آپ مُنگائی اس کو ہاتھ میں لے کراس میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمات کہ '' اور دعا فرمات کے کوہ کھول دے دیتے۔

### پیارے نبی منافیق کا تھجوروں کو بوسددینا

بعض روایات میں میر بھی آتا ہے کہ آپ اس پھل کو آتکھوں ے لگاتے اور اے بوسہ دیتے اور یوں دعا فرماتے کہ: اے اللہ! جس طرح آپ نے ہمیں پہلا پھل کھلا یا اس طرح اس کا آخر بھی کھلائے۔ یعنی ان درختوں کو بارآور کیجئے، انہیں آفات اور

خرا بیوں سے محفوظ رکھیے اور آخری پھل تک کو ہمارے لیے کھانے کے قابل رکھیے۔ اہل علم نے بیصراحت کی ہے کہ مدینہ منورہ کے لیے رسول

الله مَنْ فَيْغِ كُلُّ مِودِعا كين مِين وه صرف آپ كي حيات مباركه تك بي

محدود نہیں بلکہ بید دعا ئیں قیامت تک کے لیے ہیں۔ لہذا ہر زمانہ
کے لیے بینوی دعا ئیں شامل ہیں۔اس طرح مدیند منورہ کا کوئی بھی
پھل ہووہ میرے آقا منا لیٹی کی دعا کی برکت سے بابرکت ہے۔
کھجور مدیند منورہ کا خاص پھل ہے اور اس کے درخت یہاں
زمانہ قدیم سے پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ بعض روایات و آثار سے
اندازہ ہوتا ہے، پچھلی کتا بول میں بی پیشین گوئی کی گئی تھی کہ اللہ کے
آخری نبی جب مبعوث ہوں گے تو وہ ایسی زمین کی طرف ہجرت
کریں گے، جہاں بکشرت کھجور کے درخت ہوں گے۔

صفہ کے طلباء کے لیے مجموروں کے خوشے لا کراٹکا دیا کرتے تھے۔ طلباءاس میں سے مجموریں توڑ کر کھا کر پیٹ بھرلیا کرتے تھے۔

تحجورغذائيت سے بھر پورميوه

پیارے نبی مَثَاقِیْمُ نے ام المومنین حضرت عا مَشصدیقته وَتُعْمُا ےارشاد فرمایا:

اے عائشہ! جس گھر میں تھجور نہ ہو اس گھر کے باشندے ہوکے ہیں۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے:

وہ گھروالے بھو کے نہیں رہ کتے جس میں کھجوریں ہوں۔
ان ارشادات نبوی مُنَّالِیَّا ہِمْ ہے معلوم ہوتا ہے کہ کھجوراییا میوہ
ہے جس میں غذائیت بھی ہے۔ رسول الله مُنَّالِیْمُ جب بھرت کرکے
قباء تشریف لائے تو آپ مَنَّالِیْمُ کی خدمت میں آپ مَنَّالِیُمُ کے
میز بان کلثوم بن ہم ڈالٹیُمُ نے رطب کھجوروں (یعنی تازہ حلوہ جیسی زم
کھجوروں) کا خوشہ پیش کیا تھا۔ 1

🛚 نقش حيات، ج 1 ص 55

تاریخی روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ منگائیم کی بعث سے بہت پہلے ہی مجور کے درخت و کیے کربعض یہود یہاں آ کر آبادہوگئے تھے کہ یہی جگہ نبی آخرانر مال منگائیم کی بجرت گاہ ہوگی۔ الغرض مدینہ منورہ کے بچاوں میں خصوصیت کے ساتھ مجور پھر اس میں بھی خاص طور پر بجوہ مجور (جو کہ مجور کی قتم ہے) کے بعض فضائل اور انو کھے فائدے سیح احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اگر چہ بعض اطباء نے طبی لحاظ ہے مجبور کی افادیت اور اس کے خواص پر جھیق کرکے اے مفید قرار دیا ہے گئین مدینہ منورہ کے مجبور کی افادیت کے سلسلے میں بعض اہل علم نے بیصراحت کی کہ یہ مجبور کی ذاتی خاصیت سے بڑھ کر بلکہ اس سے ماوراء ہے۔ اس کی ذاتی خاصیت سے بڑھ کر بلکہ اس سے ماوراء ہے۔ اس کی فادیت صرف میرے آ قامنگائی آغ کی دعا کی برکت ہی ہے۔ اس کی

مدينه طيبه كي تحجوري

کھجوریں مدینہ طیبہ کا خصوصی میوہ اور مشہور پھل ہے، ساتھ ہی قندیمی بھی ہے اور ایسا پھل ہے جس کو کھا کر آ دمی پیٹ بھر لیتا ہے۔جن صحابہ کرام کے باغات تھے وہ رسول اللہ منگا پیٹی کے مدرسہ

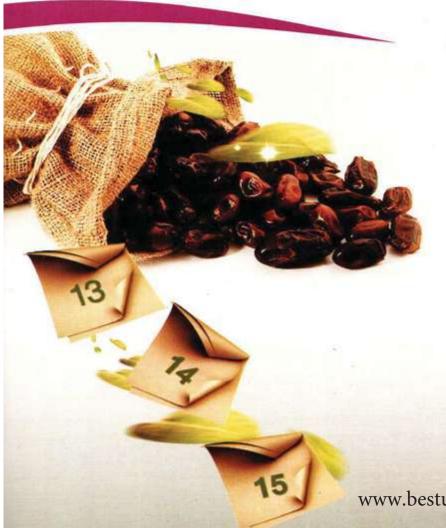

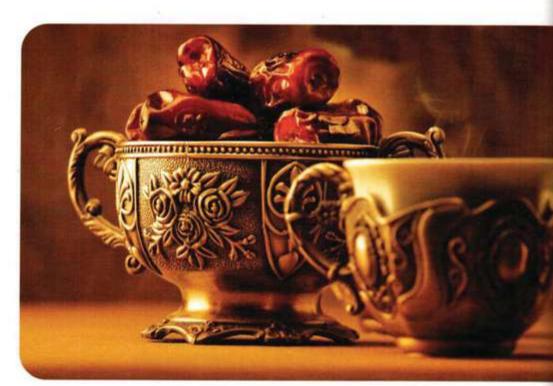

راہب کے پاس پنجے، اس کے
انقال کے بعد شہر موسل میں
دوسرےراہب کے پاس پنجے۔
موسل کے راہب کے انقال
کے بعد نصیبین کے ایک اور
پادری کے پاس پنجے۔نصیبین
کے راہب نے اپنی وفات سے
پہلے ایک اورراہب کا پتہ بتایا جو
عوریہ میں مقیم تھا۔عموریہ بنج کر
اس راہب کے پاس زیادہ دن
رہنے کا موقع نہ ملا، جب اس کا
رائی وفت آیا تو آپ
رائی وفت آیا تو آپ
رائی وفت آیا تو آپ

#### معراج اورمدينه كي تحجوري

مدینہ کی تھجوروں کا قدیمی ہونے کا اندازہ مندرجہ ذیل دو واقعات ہے کرلیں۔

السرور عالم مَنَّالِيَّا جب معراج كسفر پرتشريف لے گئة و آپ مَنَّالِيَّا جنتی سواری براق پرتشریف لے گئے۔سب سے پہلے الی جگہ پہنچ جہاں تھجوروں كے باغات بكثرت تھے۔حضرت جرئيل عَلَيْلاً نے عرض كيا: يارسول الله! يہاں آپ سوارى سے الرّكر نماز (نفل) پڑھے۔اس كے بعد حضرت جرئيل عَلَيْلاً نے بتلا يا: يہ جگہ يیژب (مدینہ) ہے۔

#### حضرت سلمان فاری رخالفیدا ورمدینه کی تھجوریں

مشہور صحابی حضرت سلمان فاری رہی النفید فارس کے رہنے والے تھے، مجوی باپ کے اکلوتے اور لا ڈلے بیٹے تھے۔ آپ نے دُھائی (250) سواور بعض قول کے مطابق تین سو (300) سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت سلمان فاری رہی النفید کا بیان ہے کہ میں تلاش حق کے لیے کم وہیش دس بارہ لوگوں کے ہاتھ غلام بن کر فروخت ہوتا رہا۔ ہرکوئی فروخت کرتے وقت سے کہہ کرفروخت کرتے وقت سے کہہ کرفروخت کردیتا کہ سے غلام ہے۔ آپ فروخت ہوکر پہلے ملک شام کے ایک

حس را ہب کے یاس جاؤں؟

اس نے جواب دیا: اب میرے علم میں ایسا کوئی را جب نہیں جس کے پاس جانے کا میں تمہیں مشورہ دوں۔ بس اب تم نجی کریم آخرالز مال منگائی کا انتظار کرو۔ ان کے تشریف لانے کا زمانہ قریب ہے، وہ دین ابرا ہیمی لے کرتشریف لائیں گے اور عرب میں ظاہر ہوں گے اور ایسے شہر کی طرف ججرت کریں گے جس کے دونوں طرف پھر یکی زمین ہوگی اور وہاں محجوروں کے باغ ہوں گے۔ اس دونوں واقعات سے بخو بی واضح ہوجا تا ہے کہ مدینہ طیبہ کھرووں کا قدیمی مرکز رہا ہے۔

میمض میرے آقا منگالیا کم وعا کا کرشمہ ہے کہ مدینہ شریف کے پہلوں میں کشرت و بہتات اور گونا گوں فوائد پائے جاتے ہیں۔
یوں تو بیشہر یوم تاسیس سے ہی نخلستان وگلستان بن گیا تھا، مگراس کے حسن ورعنائی کواس مقدس دعا '' اَلسَلْهُ مَّ بَسَادٍ کُ لَسَا فِی مَن وَرَعَائی کواس مقدس دعا '' اَلسَلْهُ مَّ بَسَادٍ کُ لَسَا فِی اَلْمُ اَلْهُ اَلْمُ اِلْمُ مِن اِلْمُ وَالْمُ استفادہ کرنے گے۔شافی اصافہ ہوا جس سے دنیا جہاں کے لوگ استفادہ کرنے گے۔شافی مطلق نے جہاں اس کے پھلوں کو ہرکت کی فراوانی سے نوازاو ہاں انہیں شفاء کی نعمت سے بھی بہرہ ورفر مایا۔

🐐 تاريخ حرمين شويفين





### تحجورول کی 130 اقسام

زماندقد یم سے مجوروں کی کاشت پرخصوصی تو جددی جاتی رہی۔
اس لیے اس شہر کی خصوصی پہچان کے طور پر اسے ارض نخل کہا گیا۔
یہاں مجوروں کی بے شارا قسام پائی جاتی ہیں۔خلاصۃ الوفاء میں ایک
سوتمیں (130) اور تاریخ کبیر میں ایک سوانتالیس (139)
قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ جبکہ الشیخ محمد صالح البیہشی نے موجودہ دور
میں مجوروں کی ہائیس اقسام بیان کی ہیں۔

- 🚹 العنبرة 🔃 العجوة
- 3 السلبى الصفاوى
  - [5] الحلوة [6] البيض
  - 📶 الخشيمي 🔞 الشفرة
- وثأنة المدينة 10 الربيعه
- 11 السويداء 12 السكريه

- 13 السبع 14 القنير
- 15 الطبرجل 16 البرنجي
- 17 البطايه 18 روثانة الشرق
  - 19 امر الخشب 20 بونه
  - 21 رياعي 🔀 شخل

#### 126 المدينه اليوم 126

### مدينه كي تحجور ماركيث

مدیند منورہ میں مجوریں کثرت سے ہوتی ہیں بلکہ مدینہ منورہ کے اساء مبار کہ میں ایک اسم مبارک' ذات السنجل' بھی ہے۔
یعنی مجوروں والی بستی ، مدینہ منورہ میں بے شارا قسام کی مجوریں پائی جاتی ہیں۔
جاتی ہیں ، جن میں سرفہرست عجوہ ، برنی ، عنبراور صحانی ہیں۔
مدینہ طیبہ آج بھی مجور کی منڈی و مارکیٹ ہے اور ایک سے مدینہ طیبہ آج بعض قشم کی مجوریں تو ایسی ہیں کہ مدینہ کے ایک اعلیٰ مجور ملتی ہے۔ بعض قشم کی مجوریں تو ایسی ہیں کہ مدینہ کے علاوہ کہیں ماتی ہیں ہا ورساٹھ ، ستر بلکہ سوریال کلوتک ملتی ہیں۔



جب رطب ( تاره بور ) آجا تو ہم کومبار کیادوینا۔

آب مَنْ اللَّهِ مِيشد طاق عدد (7،5،3) مِين تحجور تناول فرمايا كرتے تھے۔

### زمین پرتین چیزیں جنت کی ہیں

حضرت ابو ہریرہ رہائشہ کی روایت میں ہے:

لَيُسَ مِنَ الْجَنَّةِ فِي الْآرُضِ شَيُّةٌ اِلَّا ثَلَاثُةَ اَشُيَاءَ، غَرَسُ الْعَجُوَةِ، وَالْحَجُورُ، وَاوَاقٍ تَنْزِلُ فِي الْفُرَاتِ كُلَّ يَوُم بَرَكَةً مِنَ الْجَنَّةِ

زمین پر جنت کی چیزوں میں سے تین چیزوں کے علاوہ پھے نہیں۔

- 💶 عجوه کھجور کا پودا ( درخت )
  - 🙎 حجراسود
- اوروہ برکت کی مقدار کثیر جوروزانہ جنت ہے دریائے فرات پراتر تی ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ آحَبُ التَّمُرِ الْى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمُرِ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابن عباس ڈائٹٹھ فرماتے ہیں کہ جان دو عالم مُنَاثِیْمُ کوسب سے زیادہ مجمود پسندتھی۔

عجوہ مجور جنت کا پھل ہے

عجوه مدینه منوره کی سب سے قیمتی تھجور ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْكَمْأَةَ دَوَاءُ الْعَيْنِ وَالْعَجُوةَ مِنُ فَاكِهَةِ الْعَبُولَةَ مِنُ فَاكِهَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ

یقین کرلو کہ تھمبی آئکھوں کی دوا ہے اور عجوہ تھجور جنت کا کھل ہے اوراس کا پوداحضور نبی کریم مُنْلِقَیْمُ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔

پیارے نبی مَثَلَ تُنْتِئِمُ طاق عدد کھجوریں کھاتے تھے

ایک مرتبہ آپ مُنَافِیْم نے حضرت عائشہ صدیقہ واللہا ہے

فرمانا:

يَاعَائِشَةُ إِذَا جَاءَ الرُّطَبُ فَهَنِينِيني

🔞 ابن حبان بحواله خلاصة الوفاءص30 🏿 خلاصة الوفاء، ص 29

💩 كنزالعمال ص 216 ج 12 🧸 مظاهر حق، جديد ص 95، ج 4





### عجوہ كا درخت بيارے نِي تَلْقَيْنَ إِنْ فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

علامہ ابن اثیر میں کہ جوہ صحانی تھجورے بڑی ہے۔اس کا درخت خود پیارے نبی مَنَّ ثَیْثِاً نے اپنے دست اطہرے لگایا تھا:

ضَرُبٌ مِّنَ التَّمْرِ ٱكْبَرُ مِنَ الصَّيْحَانِيَّ وَهُوَ مِمَّا غَرَسَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فِي الْمَدِيْنَةِ

### عجوه تحجورز ہراور جادو کاعلاج ہے

امام بخاری وامام سلم وَ الله وووں نے روایت کی ہے۔ مَنْ يُصْبِحُ بِسَبْعِ تَمَسَرَاتِ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُهُ ذَالِكِ الْيَوْمَ سُمِّ وَلَا سَحُرٌ

'' جوشخص صبح کے وقت سات عدد بجوہ تھجور کھالے اے اس دن کسی قشم کا زہراور جاد وا ثرنہیں کرےگا۔''

#### مدینه کی تھجور میں شفاء ہے

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھٹا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم مُٹاٹھٹٹ نے ارشاد فرمایا: عالیہ (مدینہ منورہ کا وہ حصہ جونجد کی طرف واقع ہے، جس کی حدود تین ہے آٹھ میل تک ہیں) کی عجوہ محجور ضبح نہار منہ کھانا باعث شفاء موجب تریاق ہے۔

امام نووی رشانشہ التونی 676 ہے/1277 فرماتے ہیں:
حضور اقدس منگائی کا عجوہ تھجور کو دوسری تمام اقسام پر فضیلت
دینا اور پھرسات کے عدد کے ساتھ مخصوص فرمانا، بیام وراسرار میں سے
ہیں جن کی حکمت ہماری سمجھ سے باہر ہے لیکن آپ منگائی کے ارشاد پر
ایمان لانا لازم ہے اور یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ عجوہ ہی کو برتری اور
فضیلت حاصل ہے اور اس میں ضرور کوئی حکمت کا رفر ماہے۔

سات عدد عجوہ تھجور کھانے کی حکمت دور دانشن کے تاہدی اریار مانشنے :

حضرت سعد والنفوَّروايت كرتے ميں كدرسول الله سَلَّالَيْکُمْ نے ارشاد فرمایا:

مَنُ أَكُلَ سَبُعَ تَمَرَاتِ عَجُوةَ مَابَيْنَ لَابَتَى الْمَدِيْنَةِ عَلَى الرِّيْقِ، لَمْ يَضُرَّهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يُسْمِسِي قَالَ فُلَيْحٌ وَأَظُنُّهُ قَالَ وَإِنْ أَكَلَهَا حِيْنَ يُمْسِي لَمُ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصْبِحَ

جو مدینہ کے دواطراف کے درمیان کی سات بجوہ تھجور صبح نہار منہ کھالے تواس دن شام ہونے تک کوئی چیز اے نقصان نہیں پہنچائے گی (حدیث کے ایک راوی) فلیح پٹمالٹیڈ کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ (میرے شیخ نے روایت کرتے ہوئے) یہ بھی کہا تھا اوراگر شام میں اے کھالے تو صبح ہونے تک کوئی چیز اے نقصان نہیں پہنچائے گی۔

- 🕫 فيض القدير ص 495، ج 4 تحت رقم الحديث 5678
- 2 خلاصة الوفاء ص 29 👩 مجمع الزوائد 52/5 كتاب الاطمعة

ان احادیث کوسامنے رکھ کریہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مدینہ منورہ کی ہر تھجور میں برکت اور شفاء ہے، اگریہ تھجور، بجوہ ہواور بجوہ بھی اگر عوالی مدینہ کی ہوتو زہراور سحر (جادو) کا تریاق ہونے میں یہ زیادہ مفیدہ، ای طرح سبح نہار منہ کھانے کا اہتمام اور سات عدد کی رعایت بھی احادیث کی روشنی میں اہم ہے چاہے، اس کی حکمت اور اس میں پنہال اسرار و رموز تک ہماری رسائی نہ ہوسکے، ان احادیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی میں شہرج کیتے ہیں:

ان احادیث میں مدینہ منورہ کی عجوہ تھجور کی فضیلت اوراس میں سے صبح سات عدد کھانے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، مدینہ کی دوسری تھجور کے مقابلے میں عجوہ کوخاص کرناای طرح سات عدد کی قیدان امور میں سے ہے جس کوشارع (اللہ تعالی) ہی جانتا ہے اور ہم اس کی حکمت نہیں جانتے۔ لہٰذا اس پر ایمان لے آنا، اس کی فضیلت اوراس میں حکمت ومصلحت کا اعتقاد رکھنا ہی ضروری ہے، مینمازوں کی تعداد اور نصاب زکو ق کی مقدار وغیرہ کی طرح ہے،

اس حدیث کے سلسلے میں یہی بات صحیح و

حافظ ابن حجر ٹیٹاللہ نے بھی سات کے عدد برروشیٰ ڈالتے ہوئے کہا کہاس کی دوسرے اعداد کے مقابلے میں بہرحال خاصیت ہے۔ اللہ نے آسان و زمین سات بنائے ، دن سات رکھے، انسان كى تخليق سات مختلف مراحل ميں ہوئى، عبادات میں طواف وسعی کے چکرسات بی، جمرات برسات سات تنکریاں مارنی ہیں وغیرہ ۔لہٰدااس میں کوئی شک نہیں کداس کی کوئی خاصیت ضرور ہے، پھرآ گے لکھتے ہیں۔ مدیند کی خاص طور یرسات عدد تھجور کا زہر اور تحر کے لیے رکاوٹ ہونا ایس خاصیت ہے کہ اگر بقراط و جالینوس جیسا کوئی حکیم کے تو حکماء اس پریقین کرلیں۔ جبکہ اس کی بات اور رائے کی بنیا دخن وتخمین یا تجربہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ پس جس کی بات وحی کی بنیاد پر ہواورساری بات یقینی اور قطعی ہوتو اس کی باتیں زیادہ حقدار ہیں که وه بغیرکسی اعتراض اور چوں و چرا کے شلیم کر لی جائیں۔



#### دیگرامراض میں مجوہ سےعلاج

احادیث سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ کی عجوہ تھجورز ہرکا تریاق اور سحر سے حفاظت میں مفید ہے، وہیں بعض احادیث سے میاشارہ بھی ماتا ہے کہ بیددیگر مختلف امراض میں بھی مفید ہے بلکہ اس میں مطلقاً شفاء کا پہلو ہے اور بینبوی دعا کی برکت سے ہر بیاری میں فائدہ مند ہو سکتی ہے۔

ام المومنین حضرت عا نُشصدیقه دلی شاک بارے میں (صحیح سندے) منقول ہے کہ وہ سرچکرانے یا سردرد کی شکایت والے کو سات دن نہارمنہ سات عدد مجمور کھانے کا حکم دیتی تھیں۔

#### نہارمنہ تھجور کھانے سے پیٹ کے امراض سے شفاء

مركاردوجهال مَثَاثِيَّةُ مِنْ ارشاد فرمايا: كُلُوا التَّمُرَ عَلَى الرِّيْقِ فَإِنَّهُ يُقْتِلُ الدُّوُدَ "مُنَادِ مِنْ مُحِينَ مِنْ كُولَ فَي سِيدِهِ مِنْ مُكِنَّةً

'' نہار مند کھجوریں کھائے سے پیٹ کے کیڑے مرجاتے ''

علامها بن قیم مشاهد بیان کرتے ہیں:

مدینه منوره کی عجوه تھجورا نتہائی مفید، لذیذ ،مقوی اور پسندیده ہےاور یہ پیٹ کے کیڑوں کی قاتل ہے۔ طبیب اعظم مُنَاقِیْقِم کا دل کے مریضوں کیلئے ایک بہترین نسخہ

عَبِيبِ المَ تَابِيرُ الْ وَلَ عَمِرِينُولَ مِيمَ اللهُ عَرَفَهُ قَالَ مَوِضُتُ مَرَضًا اللهُ عَنْهُ قَالَ مَوضُتُ مَرَضًا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي

فَوضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدَى حَتَى وَجَدَتُ بَرُدَهَا فِي فَوَادِي وَجَدَتُ بَرُدَهَا فِي فَوَادِي وَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مَّفُودٌ إِنْتِ الْحَارِثَ فَوَادِي وَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مَّفُودٌ إِنْتِ الْحَارِثَ بَنَ كِلْدَةَ آخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَيَّبُ فَلْيَاحُذُ سَبْعَ تَسَمَرَاتٍ مِنْ عَجُوةِ الْمَدِينَةِ قَلْيَجَاهُنَّ بَنُواهِنَّ ثُمَّ لِيَلُدُّكَ بِهِنَّ

حضرت سعد رفیافیڈ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں شدید بیار پڑا آپ منگیڈ میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ منگیڈ فرما نے اپنا دست مبارک میری چھا تیوں کے درمیان رکھا اور آتی دیر تک رکھا کہ میں نے اپنے قلب میں آپ منگیڈ فرمایا:

ک ختکی (شمنڈک) محسوس کی اور اس کے بعد آپ منگیڈ فرمایا:
تم کوقلب کی شکایت ہے قبیلہ بنوٹقیف کے حارث بن کلدہ کے پاس جا کراپنا علاج کرواؤوہ علاج کرتا ہے۔ پس اسے چاہے کہ مدینہ طیبہ کی سات بچوہ محبوریں لے کراور ان کو تشکیوں سمیت ہیں مدینہ طیبہ کی مالیدہ سابنا کرتمہارے منہ میں ڈالے۔

#### عجوه میں جنون سے شفاہے

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ الْجَنَّةِ

'' محبوب کا سُنات مَنَّالِیَّا نَے فرمایا: عجوہ جنت سے ہے اور اس میں جنون سے شفاہے۔''

- 😙 فتح البارى ج 10 : 240
- 💈 رواه ابوداؤد، كتاب الطب، باب تمرة العجوة، ترجمان السنة ص 135 ج 4
  - 3 ابن ماجة، ابواب الطب، باب الكماة والعجوة





### صحانی تھجور نے بیارے نی تالیق کی رسالت کی گوائی دی مدینه منوره کی بےشارا قسام کی تھجوروں میں سے صحانی تھجور

عَنُ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النِّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِي بَعُض حِيْطَان الْسَمَدِينَةِ وَيَدُ عَلَى فِي يَدِهِ قَالَ فَمَرَرُنَا بِنَخُل فَصَاحَ النَّبُخُلُ هَذَا مُحَمَّدٌ سَيَّدُ الْآنُبِيَاءِ وَهَذَا عَلِيٌّ سَيِّدُ الْآوُلِيَاءِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللِّي عَلِيَّ فَقَالَ لَهُ سَمِّهِ الصِّيحَانِي

سیدنا جابر واللفظ فرماتے ہیں کدایک دن پیارے نبی مناقط ا کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تھا۔حضرت علی المرتضٰی رفائقُهُ کا ہاتھ حضور نبی کریم مُثَاثِیْنَم کے ہاتھ میں تھا۔ فرمایا: ہم ایک تھجور ك درخت ك قريب سے گزرے تو كھور كے درخت نے چيخ كركما كه بدمحمر سيد الانبياء بين اور بدسيد الاولياء على بين حضور نبي کریم مَثَاثِیْتُمْ نے حضرت علی دِلانْتُنَا کی جانب بلٹ کر دیکھا اور فر مایا كەاس كا نام صيحاني ركھ دو۔

آج تک یہ محورصحانی کے نام ہے مشہور ہے۔ اس محجور کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا نام سید الانبیاء مُثَاثِثَةٌ نے تبحویز فرمایا اور سيدالا ولياءعلى والثنة في اس كاعلان فرمايا تها ـ

صحانی الی عدیم النظیر تھجورہے کہ مدیندمنورہ کے سوا دنیا کے کسی شہر میں اس کی پیدا وارنہیں ہوتی۔

تھجورول میں سے بہتر تھجور برنی تھجورے مدینه منوره کی تھجوروں میں ایک مشہور تتم برنی بھی ہے۔ جان دوعالم مُثَاثِيَّا نے اپنی زبان فیض ترجمان سے

اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔

خَيْرُ تَمُوكُمُ الْبَرُنِيُّ يُخُرِجُ الدَّاءَ وَلَا دَاءَ فِيُهِ

تمہاری تھجوروں میں بہتر تھجور برنی ہے۔ بیمرض کو دور کرتی ہے۔اس میں کوئی مرض نہیں۔

عجوه اورصح ه دونول جنت کی تھجور ہیں

مدینه منوره کی تھجوروں میں صحر ہجھی ہے۔جس كمتعلق ني كريم مَثَاثِينًا في فرمايا:

ٱلْعَجُولَةُ وَالصَّخُرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ

عجوه اورصحره دونول جنت کی تھجوروں

میں ہے ہیں۔

- 1 خلاصة الوفاء ص 30
- 2 آثار البلاد واحبار العباد 107
  - 3 خلاصة الوفاء ص 30
  - 🛭 ابن ماجه شریف 7347







#### كهجورول كوكيرا لكنے ہے محفوظ ر كھنے كا طريقه

مدیند منورہ کی تھجوروں کو مدت تک محفوظ رکھنے کے لیے خاص
اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کو محفوظ رکھنے کے لیے مٹی کے ملے استعال
کیے جاتے ہیں مگر میدائے زیادہ مضبوط اور کارآ مدنہیں ہوتے ، البتہ
افریقہ کے ثمال مغربی جصے میں نہایت مضبوط اور چھوٹے منہ والے
منکے بغتے ہیں۔ وہی مدینہ منورہ میں زیادہ تر استعال کیے جاتے
ہیں۔ کھجوروں کی جن اقسام کو کیڑا لگ جانے کا خوف زیادہ ہوتا ہے
وہ کھجوریں ان منکوں میں بھر کرخوب دباوی جاتی ہے۔ پھران پرام
جروان (ہلیہ ) کھجور بھر کرنمک بھر دیا جاتا ہے۔ پھرمنکوں کا منہ مٹی
سے بند کردیا جاتا ہے۔ اس طرح کھجوریں سال سال دو دوسال
تک بالکل محفوظ رہتی ہیں اور انہیں کیڑا نہیں لگتا۔ ا

مولانا رشید احمد گنگوہی میشانید نے تین تھجوروں کے

### 72 ھے کر کے تقتیم فرمادیے

شیخ موصوف حضرت مولا ناحسین احمد مدنی میشید بیان کرتے بیں کہ میں نے خطیب زمان حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہی محیشیت کی خدمت میں حجرہ مطہرہ کا غبار اور مسجد نبوی کی تین کھجوریں پیش کیں۔ آپ محید لندیئے غبار روضہ انور کوسر مدمیں ڈال لیا اور وہ

سرمہ روزانہ استعال فرماتے تھے اور تین کھجوروں کے تقریباً 72 مے کرکے تقسیم کی گئیں ان مصے کرکے تقسیم کی گئیں ان کے متعلق ہدایت فرمائی کہ ان کی گھلیاں پھیکی نہیں جا کیں۔ان کو ہاون دستہ میں بسوا کر رکھ لیا اور روزانہ اس میں سے تھوڑا سا بھا تک لیا کرتے تھے۔ 2

انقش حیات ج 1 : 67
 انقش حیات ج 1 : 67



www.besturdubooks.net











# مدنىيطىبېكى سبزياں

مدینه منورہ کی سبزی منڈی میں چلے جاؤ تو طرح طرح کی سبزیاں نظر آتی ہیں۔کہیں شاہم،کہیں پالک، مولی،ایک دکان پرسفید بینگن ایسے رکھے ہوئے نظر آئے جیسے انڈے،دل نے جابادیکھتے ہی رہوں۔

#### مدینه کی لوک

مدینه منوره کے انگور آدمی اگر مجد قبا پیدل نکل جائے تو راستہ

میں ہرے بھرے باغات نظر اپنات نظر ہے۔ ان باغات میں کڑی گے۔ ان باغات میں کئڑی کے بنے ہوئے مچانوں پرانگور کی بیلیں پھیلی ہوئی نظر آئیں نظر آئیں گے۔ ان بیلوں میں انگور کے خوشے لئلے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان خوشوں کو د مکھ کر آ دمی کا دل لیچانے لگتا ہے کہ تو ڑ کر کھا لیں ۔ مگر ایسے تو ڑ کر کھا نا چوری ہے۔ اگر بہت ہی دل چاہ تو باز ارسے خرید کر کھا لیں ۔ چھوٹا بڑا دونوں قتم کا انگور عام طور پر پانچ باز ارسے خرید کر کھا لیں ۔ چھوٹا بڑا دونوں قتم کا انگور عام طور پر پانچ ریال کا کلول جا تا ہے۔ بڑا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے، موسی میوہ ہے۔

#### مدينة منوره اورطا كف كاانار

اناربھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور صحت کے لئے بڑا مفید ہوتا ہے خون کو بڑھا تا ہے اور طاکف کا انار تو مشہور ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک انار کے عرق سے گلاس بھر جاتا ہے۔ بڑا شیریں



ہوتا ہے، اسی طرح مدینه منورہ کا انار بھی بڑا ہی لذیذ ،شیریں اور میٹھا ہوتا ہے مدینه منورہ کا انار بڑا خوبصورت بھی ہوتا ہے۔

مدینه منوره کی سبزیاں اور پھل فروٹ کے بیان کے بعداب مدینه طلیبه کی مٹی کی تا شیراور فضیات پڑھیے۔ کیونکہ سیسبزیاں وغیرہ سب وہاں کی مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ لوکی حضور نبی
کریم مَثَلَّ اِنْ کَ کو بہت مرغوب تھا۔
گان رُسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ
"جناب رسول الله مَثَلَّ اِنْ کُرو
(لوکی) کو بہت پندفر ماتے تھے۔"

ی محبوب خدا مناشق سالن میں سے

اس کے کلڑے پٹن پٹن کر کھایا کرتے تھے اور بازار سے خرید کر اپنے گندھے پررکھ کرلایا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بڑے بڑے اور وزنی کدو ہوتے ہیں۔لوکی کو کدو اور ہرا گھیا بھی کہتے ہیں۔

#### مدينه كاليودينه

مدینه منوره کا پودینه ایباخوشبودار

ہوتا ہے کہ ساری مارکیٹ خوشہو سے مہک رہی ہوتی ہے۔ ہمارے
ایک ساتھی پاکستان لانے کے لیے تر پودینہ خرید لائے اور خشک

کرکے اپنے سامان میں پیک کرلیا۔ اس کے باوجود اس کی خوشہو
سے سارا کمرہ مہکتار ہتا تھا۔ ملنے جلنے والے آتے تو کہتے کہ پودینہ
کی خوشبوکہاں سے آرہی ہے؟ سلیمانی چائے میں دو پے ڈال کر پیو
تو چائے خوشبود ار اور پیٹ کے لیے مفید ہوتی ہے۔ پاکستان لاکر
رکھ لیس اور وقت ضرورت سالن میں ڈالیس تو سالن لذیذ ،سلیمانی
جائے میں ڈالیس تو چائے لذیذ ،خوشبود ار اور مفید تابت ہوتی ہے۔
مدینہ منورہ میں دوقتم کا لیودینہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے ہے والا،
دوسرابڑے سے والا، چھوٹے سے والے میں خوشبو بہت ہوتی ہے۔

# 1 مدینه منوره کی مٹی باعث برکت ہے! مقام خاک شفا

مدینہ منورہ کو طابہ اور طیبہ کہا گیا ہے، جس کے معنی میں طہارت و پاکیز گی کا مفہوم شامل ہے۔ گزشتہ صفحات میں مدینہ طیبہ کی بیہ خصوصیت بھی گزری کہ بیا پنے اندر سے خبیث چیز کو نکال دے گی اور پاکیزہ کو باقی رکھے گی۔ یہی وجہہے کہ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گاای طرح رسول اللہ منگا فیز کم کو مدینہ طیبہ سے اور یہاں کی ہر چیز سے خاص تعلق تھا اور بہت زیادہ محبت تھی۔ چنا نچے سرکار دو جہاں منگا فیز کم نے مدینہ منورہ کے لئے بڑی دعا کمیں کی بین خاص کر مدینہ شریف بیس رہنے والوں کے لئے اور مدینہ منورہ بیں خاص کر مدینہ شریف بیس رہنے والوں کے لئے اور مدینہ منورہ بیس برکت کے لئے اس طرح دعا کی جس طرح حضرت ابراہیم بیس برکت کے لئے اس طرح دعا کی جس طرح حضرت ابراہیم بیل برکت کے لئے اس طرح دعا کی جس طرح حضرت ابراہیم

بہرحال احادیث کے مجموعہ سے بیات با آسانی سمجھی جاسکتی ہے کہ مدینہ طیبہ کی مٹی نہایت پاکیزہ اور بابر کت مٹی ہے۔ اس کی سمجھی اور ہے حرمتی کسی طرح درست نہیں بلکہ امام مالک محصلہ کے اس کی بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اس شخص کو قید کرنے اور تمیں کوڑے لگانے کا فتو کی دیا۔ جس نے بیکہا کہ:

تُرُبَةُ الْمَدِيْنَةِ رَدِيْنَةٌ

تَرَجَدُ 'دریندگ مثی بے کارہے۔'' ای طرح انہی حفزت امام مالک دِمُنالِشَدَ سے منقول ہے کہ: مَا أُحُوجَهُ إلَى ضَوْبِ عُنُدِهِ ، شُرْبَةٌ دُفِنَ فِيْهَا عُنُدَهِ ، شُرْبَةٌ دُفِنَ فِيْهَا النَّسِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَرْعَمُ أَنَّهَا غَيْرُ

> تُتَوَخِّتُ أُوهِ فَحْصَ كُردن الرَّاكَ جانے كا زيادہ حقدار ہے جو يہ مجھتا ہے كہ جس مٹی میں ميرے آقا مَالَّيْقِمُ وَن كيے گئے وہ پاكيزہ نہيں''۔

### مدینه منوره کی مٹی میں ہر بیاری سے شفاہے

#### بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَهُ أَرْضِنَا، بِرِيُقَةِ بَعُضِنَا، يَشُفِى سَقِيْمُنَا، بِإِذُن رَبَّنَا ع

تر الله كَ نام عن جارى زمين كى ملى ، جم ميں بيات بعض كا مارا بيار شفايا تا ہے ، جارے رب كے تكم سے ۔ "

- 1 وفاء الوفاء 70/1، نيز ديكهن تاريخ المدينة لقطب الدين الحنفي بوسية: 43
- 2 بخارى، كتاب الطب، باب رقية النبي الله الله على عديث 5745

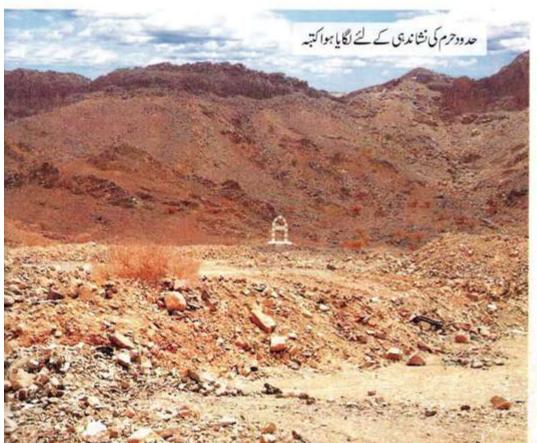

#### مٹی اور لعاب دہن کی کیا خاصیت ہے؟

مٹی اور لعاب دہن میں کیا خاصیت ہے کہ اس سے تکلیف دور ہوجاتی ہے، زخم گھیکہ ہوجاتا ہے اور مریض صحت یاب ہوجاتا ہے؟ اس سلسلے میں بعض اہل علم نے مٹی اور لعاب کے خواص اور ان کی تا ثیر پر بھی روشنی ڈالی ہے اور امام توربشتی بھیلیہ نے مٹی اور لعاب دہن کے اجماع کی مید محمت بیان کی کہ مٹی سے گویا فطرت تا دم کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت آ دم علیلاً ابوالبشر مٹی سے پیدا ہوئے اور لعاب سے نطفہ کی طرف اشارہ ہے۔ گویا اللہ تعالی سے مفاع طلب کرتے ہوئے آپ مٹی ایور تھیر پانی سے انسان مٹی اور حقیر پانی سے تفرع کے ساتھ میں قرارہ ہیں کہ اے اللہ! مٹی اور حقیر پانی سے شفا بھی دے کو وجود بخش سکتے ہیں تو اس انسان کو مٹی اور پانی سے شفا بھی دے کھتے ہیں تو اس انسان کو مٹی اور پانی سے شفا بھی دے کھتے ہیں ، بیآ پ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ا

#### تُرُبَّةُ أَرُضِنَا (مارى زمين كَمْ عَي على مراوع؟

اس دعاا وررقیہ شرقی (شرقی جھاڑ پھونک اور دم) میں ' ٹسوُ ہَاۃُ اَدُ ضِننَا '' (ہماری زمین کی مٹی ) سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم سے دوقول منقول ہیں۔ امام نووی میشانیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

جہور علماء نے کہا ہے کہ ہماری زمین سے یہاں تمام زمین مراد ہے اور البتہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ خاص طور پر مدینہ طیبہ کی زمین مراد ہے،اس کی برکت کی وجہ ہے۔ عافظ ابن جمر میں اس کی برکت کی وجہ ہے۔ عافظ ابن جمر میں اس کی تشریح میں میں کھا ہے کہ:

اس میں کوئی شک نہیں کہ مٹی میں ایسی تا ثیر اور خاصیت پائی جاتی ہے جو بسا اوقات بہت کی دواؤں سے زیادہ فائدہ پہنچا دیتی اور اس کے ذریعہ پرانے امراض بھی دور ہوجاتے ہیں۔

اور اس کے ذریعہ پرانے امراض بھی دور ہوجاتے ہیں۔

گھر کیم جالینوں کے بعض اقوال اور تج بات بیان کرنے کے کھر کیم

جب ان مثیوں میں یہ تا ثیر ہوتو کیا خیال ہے اس مٹی کے بارے میں جوروئے زمین کی سب سے زیاہ پاکیزہ اور بابر کت مٹی ہے اور اس میں رسول اللہ سَلَ اللّٰهِ اُلْمَا کُلُوا اللّٰہ سَلَ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

بعدحا فظ حجر مُثالثة لكصة مين:

حضرت ثابت بن قیس ڈلٹٹڈ بیار ہوئے ، آپ مٹاٹٹڈ نے دم کیا اور وادی بطحاء کی مٹی ایک پیالے میں ڈالی اور پھر پانی ڈال کر بیاریہ چھینٹے مارے۔

1 فتح البارى 10/208، كتاب الطب، باب رقية النبي تَأْتُيْمُ ا





#### مقام خاك شفا:

وادی بطحان میں حضرت سلمان فاری و بنانفی کے باغ کے قریب ہی وہ مقام ہے جو کہ خاک شفا کے نام سے مشہور ہے صدیوں سے لوگ اس جگہ کی مٹی ہے جلدگی بیاریوں کا علاج کرتے ہے حتی کہ کثرت ہے مٹی لینے کی وجہ ہے اس جگہ گڑھا بن گیا تو حکومت نے پھر وغیرہ ڈال کراس جگہ پر سڑک بنا دی اس طرح بید مقام سڑک کی نزر ہوگیا۔ ہم نے اس مقام کے اطراف کی پچھ تصاویر کواس کتاب میں شامل کیا ہے جس سے اس مقام کود یکھا جاسکتا ہے۔

موجودہ زمانے میں خاک شفا والا میدان ختم کردیا ہے۔ وہاں اب پھر وغیرہ ڈال کر گڑھے کی جگہ زمین کے بالکل برابر کردی گئی ہے اور پچی سڑک کی شکل بنا کر اس خاک کو چھیا دیا گیا ہے جو ہزاروں لاعلاج مریضوں کے لیے شفاء کا ذریعے بنتی۔ اللہ مدینہ منورہ میں ایک مخصوص جگہ ہے جس کا نام'' وادی

بطحاء ''ہے جو قباء کے راستہ میں ہے۔ ٹیکسی والے جانتے ہیں ، ان مے صرف میہ کہہ ویا جائے کہ خاک شفا میدان جانا ہے تو لے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں تا ثیرر کھی ہے۔

. آج کل بہت ہے چالاک لوگ چھوٹی چھوٹی مٹی کی نکیہ بنا کر خاک شفاء کے نام سے فروخت کرتے ہیں۔ بیددھوکہ ہے۔اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ بیآ گ کی را کھ ہوتی ہے۔

یہ تو وادی بطحاء کی مٹی کی تا ثیر ہے۔ ویسے مدینہ کے گردوغبار کے متعلق بھی احادیث میں ہے کہ مدینہ کا گردوغبار بھی ہر بیاری کے لیے شفا کا باعث ہے، (گربیسب اعتقاد پر شخصر ہے) اعتقاد نہ ہوتو کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ علامہ زرقانی مجھاللہ کیستے ہیں کہ بینہ کوئی طبی چیز ہے نہ عقلی۔ 2

خلاصة الوقاء باخبار دارالمصطفى، تاريخ المدينة المنورة، ص71 بتغيير
 فضائل حج



## حضورا کرم مَنَاتِثَيْلُم کو مدينه منوره کي گرد وغبار اورمڻي ہے انس و پیارتھا

مصنف" تاريخ مدينة المنوره" لكت بي كه:حضور اقدس مَنْ عَيْثِهُمْ كومدينه طيبه كردوغباراورخاك پاك سےاس قدر انس وپیارتھااوراس کی عزت وعظمت آپ مُنَاتِیْتُمْ کے قلب اطہر میں اتنی زیادہ تھی کہ آپ منگائیٹا کے چہرۂ انور پر گردوغبار پڑ جاتا تو اےصاف نہیں فرمایا کرتے تھے۔

ال سے آ گے اور لکھتے ہیں:

" اورا گرصحابه کرام دی کُنْتُهُم میں ہے کوئی شخص اپنا چیرہ یا سرکوغبار ے چھیاتا تو آپ مَنْ لَیْمُ اس کواس فعل منع فرماتے اور بیمژوه

جال فزاسناتے كدمدينه طيبه كى خاك ميں شفاء ہے۔ آپ سَلَا لَيْكُم كا بیفرمان ذیثان تھا کہ خاک مدینہ ہرمرض کے لیے شفاء ہے، یہاں تک کہ جذام اور برص (جیسے موذی مرض) کے لیے بھی۔ 🛚

مخضر میکدمد بیندمنوره کی ہر چیز پیاری اور بابرکت ہے اور کیول نه ہوجبکہ حضور نبی کریم سرورعالم مَثَاثِیْنِ کو مدینہ کی خاک سے اوروہاں کے درود بوارتک ہے محبت تھی۔جب آپ مُٹائٹیٹر کسی سفرے واپس تشریف لاتے تواپی سواری کوتیز کردیتے تھے اور موسم وفصل کا کوئی نیا كهل آ تا اور آپ سَلَاتُهُمْ كَي خدمت ميں پيش كيا جاتا تو آپ سَلَاتُهُمْ اس کوآئکھوں ہےلگاتے اوراس کوچومتے۔ 🗷

- 🐠 (تداريخ المدينة المنورة، مصنف مولاناعبدالمعبود صاحب مدظلهم، طبع اول ص 59 بحواله جمع الفوائد)
  - وجذب القلوب 269)



#### تراب مدینہ ہے شفاء کے واقعات

ویسے تو''وفاء الوفاء''اور''جنب القلوب''میں تراب مدینہ سے شفاء کے بہت سے واقعات کھے گئے ہیں، مگر ہم اپنے بزرگوں کے صرف دووا قعات بیان کرتے ہیں۔

#### واقعه نمبر1: مدينه منوره كي مثى سے مثالي محبت

مصنف'' زيارة الحرمين'' مولانا عاشق الهي صاحب مير محى مينية الني مشهور تصنيف'' تذكرة الخليل'' ميں لکھتے ہيں۔

آ گے مصنف'' زیارۃ الحرمین'' اپنے ایک عزیز کا ایک مہلک بیاری سے تراب مدینہ سے شفایاب ہونے کا واقعہ کھتے ہیں:

ایک سفر حج میں میرے چچا بھی رفیق سفر تھے۔ مدینہ طیب پہنچ کر وہ منہ اور ورم چپرہ ( یعنی لقوہ جیسی ) بیاری میں مبتلا ہوگئے۔ طبیب نے حرکت کرنا اور ہوا لگنا سخت مصر بتلایا، اس حالت میں قافلہ کی روائلی کا وقت آ گیا، چچا بزرگوار مُصر تھے کہ میں قافلہ کے ساتھ ہی روانہ ہول گا۔ مگر ڈاکٹر صاحب نے سخت ہدایت کی کہ منہ پر ہمہ وقت روئی لپٹی رہے اور ہوانہ گئے ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ یہ بڑی پریشانی کی بات تھی، آ دی کو گھر پر تو علاج کی سہولت ہوتی ہے مگر سفر میں علاج برامشکل ہوتا ہے اور سفر میں این آ ب

یہ بڑی پریشای کی بات کی ، ا دی تو تھر پر تو علاج کی سمہوت ہوتی ہے مگر سفر میں علاج بڑا مشکل ہوتا ہے اور سفر میں اپ آپ کو سنجالنا ہی مشکل ہوتا ہے چہ جائیکہ مریض کو سنجالنا۔ مجبور اُ اپ شخ مولا ناخلیل احمد صاحب جیستہ سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا: بھٹی اللہ کی مشیت میں کسی کا چار نہیں اور غیب کی خبر کسی کو

نہیں کہ کیا ہونا ہے۔ ہاں اس کی مجھے بھی فکر ہے کہ سفریش ہوا ہے بچنا بہت مشکل ہے اور تیار داری اس سے بھی زیادہ مشکل ، مگر گھیراؤ نہیں ، اللہ تعالیٰ سب آسان فرمائے گااور فرمایا: روضدا قدس کی مٹی لے لواور وہ منہ پرملو۔

مولانا عاشق اللي ميرهمي بينائية نے عرض كيا: حضرت! وہاں مٹى كہاں ہے آئی۔فرمایا: قالین کے نیچے جو بھی گرد وغبار ہووہ مل لیچے۔مولانا نے اپنے شخ کی ہدایت کے مطابق ایسا ہی كیا اور نماز ظہرے فارغ ہوكرمٹی حاصل کی اور چیا کے چرہ پرمل كرروئی لپيٹ

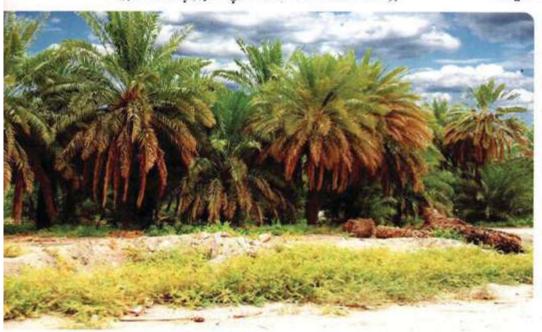

دی، رات کوعشاء کی نماز سے فارغ ہوکر جب گھر آئے تو چھا کو بہت سرور(خوش) پایا۔

فرمانے گے: ذرا میرا منہ کھول کر دیکھوتو سہی، مجھے یوں لگتا ہے کہ آ دھامرض توختم ہوگیا ہے، ندوہ سوزش ہے اور نہ کرب۔اس تراب مدینہ نے تو اکسیر سے زیادہ کام کیا ہے۔ دوسری دفعہ اس مقدس مٹی کے استعمال سے شافی مطلق نے کلیڈ شفاء عنایت فرمادی۔

یہ واقعہ ہم نے یہاں اس لیے بیان کیا کہ لوگ پڑھ کرا تدازہ کریں کہ علائے دیو بند جن کو دشمن ہے ادب اور حب رسول منگھ آ کا منکر کہتے ہیں اندازہ کریں کہ ان حضرات کے دلوں میں نہ صرف یہ کہ مدینہ کا بلکہ وہاں کی مٹی تک کا ادب ہے۔

(تذكرة الخليل، ص 369 مطبوعه الليا)

# 20 انْ وَكُنْ خُونِهُ وَرَتْ نَادِرْتِصُونِي البَّهِ كَايَادْكَارْتُحَفَّهُ













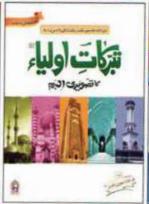

























تصاوير



